

# انتساب



قائد اعظم کے معتد رفیق ۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ عالم اسلام کے مخلص خادم ۔ امم متحدہ کی مجلس عام کے صدر ۔ عالمی عدالت کے پہلے ایشائی اور پہلے احمدی صدر عدالت کے پہلے ایشائی اور پہلے احمدی صدر چوہدری محمد ظفر اللہ خال کے نام



ناسر

جنا**ب ارشاد احمه** ورک ایدود کیٹ - سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور

: شخ عبدالماجد

مصنف

چوہدری ارشاد احمہ ورک

pt.

ايْدووكيث سپريم كورث آف پاكستان لاجور

ایک ہزار

طبع اول

ارِيل ١٩٩١ء

تاريخ اشاعت

سلور لنك كمپوزنگ سنثر

كمپوزنگ

راكل يارك لاجور فون: ١٨٩٩٨٨

لاجور آرث بريس - اناركلي لاجور

مطبع

-/ ۱۲۵ رو به رجرد یک پوسط ۱۵/ روید

قيت

شیخ عبدالماجد الحنین منزل – حسن مارکیٹ – نیوسمن آباد – لاہور مسمس

### ملنے کا پیتہ

لا بور : شخ عبد الماجد - الحنين منزل - حن ماركيث - نيوسمن آباد - لا بور

لا بور : ناصر محود - 1 - ديال سنكم سينش - شابراه قائد المقم

. محد محود - ١٣٠ - شابراه قائداعظم المحدد توفوز زدد بال سنكوسيش

لا بهور : احمد المرابع --- وارالذكر - سمن آباد - وحدت كالونى - ماذل ثاؤن (بروز جمعه )

مخلف صر : احديد بيت الذكر - كراجي عيدر آباد "رحيم يارخال كمان واوليندى

اسلام آباد 'لابور 'شيخوبوره 'اوكاره ' فيصل آباد

ريوه : افضل برادرز كولبار ريوه -

Mr. Hashim Saeed '37 Crow Throne Close : الزن

South Field' London تعت الله يوندُ

Ahmad Traders and Marketing : النيرًا

1616 Gerrard Str' East

Toronto (ONT) M4L-2A5 Canada

کراچی : کرم لطیف احمد شاد صاحب 'احمد بد بال میکزین لین – صدر – کراچی بھارت (قادیان) : ملک صلاح الدین صاحب ایم اے ' رکن صدر انجمن احمد بی

> نیزاین باکریا بک شال سے طلب فرمائیں رجشرؤ بک پوسٹ =ر۵ درویے

قیت ۱۲۵ روپے

### فهرست

عنوانات صفحه نمبر

ریباچه - از راجه غالب احمد 'سابق چیئزمین پنجاب نیکسٹ بک بورڈ - لاہور تبعرہ - از قمراجنالوی 'ایڈیٹر روزنامہ "مغربی پاکستان "لاہور انتساب - بنام چودھری محمد ظفراللہ خال سابق صدر اقوام متحدہ و عالمی عدالت انصاف عرض حال - از شیخ عبدالماجد

> باب-ا اقبال کا خاندانی بس منظراور احمدیت

اقبال کی ارادت مندی - اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت - اقبال کا احمدیت کے ساتھ سمرا تعلق - اقبال کی والدہ صاحبہ کی ساتھ سمرا تعلق - اقبال کی والدہ صاحبہ کی عقیدت - علامہ کے برے بھائی شخ عطا محمد صاحب کی بیعت - "الفضل" اخبار کی خبرکا متن - شیخ عطا محمد صاحب کی نیعت - کیا اقبال ۱۹۳۱ء تک متن - شیخ عطا محمد صاحب کی نماز جنازہ - علامہ اقبال کی بیعت - کیا اقبال ۱۹۳۱ء تک قادیانی رہے؟ اور افراد خاندان کی بیعت - اقبال نے بیعت نہیں کی - احمدید لٹر پچراور افراد خاندان کی بیعت -

4

فصل-۲

شخ عطامحمه صاحب اور سنردُ ورس احمه

شیخ اعجاز احمد کا مقام ۔ ( اقبال کی طرف ہے ) گار ذین کے انتخاب میں تبدیلی کا خیال -اقبال کا بھوبال ہے شائع کردہ خط ۵٢

فصل-۳

کیا اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے زورے ڈالے گئے ؟ خط منظوم ' پیغام بیعت کے جواب میں ۔ سید عامد شاہ صاحب کا منظوم جواب

- حواشی – ۱۲

YY

فصل-ا

باب-۲

برصغير کي نرجبي صورت حال کا جائزه

مسلمانوں کی حالت - ردعمل - خروج وجال - عیسائیت کی بلغار - ہندوؤں کے

منعوبي

4

فصل-۲

سیالکوٹ اور عیسائی مشنری ادارے - سیالکوٹ گزیشرہ

عرفانی صاحب کی ملاقات -

40

فصل-۳

احميت كالمخضر تعارف - اسلام كى تائيد مين لنزيجر

نزول مسیح"۔ قبل دجال - تسر صلیب کا مفہوم آنے والے مصلح کو مسیح کا لقب کیوں دیا گیا ' ؟ وفات مسیح ' اسلام کے لئے پیغام حیات ہے -

احمیت 'عالمی وحدت کے لئے ایک روح پرور نظارہ

AD

حواثي

AZ

باب-سا

احمديت اور المحريز حكمران

ملکہ برطانیہ کو دعوت 'پادری بیفرائے کا حشر۔ عیسائیوں کے جیجدار افتراء کا ذکر۔ دجالی

مروہ کا خروج - عیسائیت کی مسماری کے لئے خدا کے حضور تضرع -

اگریزی حکومت کے مفادات کے تحفظ کا الزام - حفرت بانی سلسلہ کے دور میں 'عیسائی بادریوں کا (
مسلم علاء) کے ساتھ گھ جوڑ کا نمونہ - مرزا کو جیل کی سیر کراؤ (مولوی مطالبہ) جماعت احمدید
کے دو سرے فلیفہ کے دور میں "مسلم عیسائی " گھ جوڑ سر فضل حسین کی ڈائری - بیوع دشمنی کی
وضاحت - مرزا صاحب نے چاب گور نمنٹ کا ناطقہ بند کر رکھا ہے - ( زمیندار ) حفرت امام
جماعت احمدید کی طرف سے اگریزی حکومت پر نکتہ چینی اور اسے زبردست اختیاہ - مسیحوں کی طرف
ہے قادیانیوں کے خلاف رث - جماعت احمدید کے چوشے فلیفہ کے دور میں " عیسائی مسلم " کھ
جوڑ - مسیحیوں کی طرف سے جزل ضیاء الحق کو خراج تحسین - پاکستان کی خانہ جنگی میں مشریوں کا
ہوڑ - انگریزی حکومت کی جانب سے وفاداری کا صلہ - احمدیت ' انگریزوں کی نظر میں - بحوالہ وائی
ہاتھ - انگریزی حکومت کی جانب سے وفاداری کا صلہ - احمدیت ' انگریزوں کی نظر میں - بحوالہ وائی
ایم می اے سوسائی - انسائیکلوپیڈیا آف ریجی اینڈ ا سنتھک دی نیو انسائیکلوپیڈیا ہر فینکا - انسائیکلوپیڈیا

\_ حواشی \_ \_ حواشی \_

پاپ - ۲۸

۱۰ علامه اقبال اور انگریز حکمران

اطاعت و وفاداری کی کمانی سرسید کا رسته ۴ سرسید کی زبانی

الكريزي حكومت سے اقبال كى وفادارى كا ٣٥ سالى ريكارة

۱۹۰۱ء – ۱۹۰۲ء ( ۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۸ء ) – ۱۹۰۹ء – ۱۹۱۰ء – اقبال کی طرف سے پیش کردہ ، الهامی سند – ۱۹۱۱ء – انگریز بادشاہ کی تاجیوشی – لاہور میں کارو نیشن ڈے کی اسلامی رسوم

- علامه کی تائیدی تقریر

۱۹۱۵ء - ۱۹۶۸ء - دو لا کھ رنگروٹوں کی بھرتی - علامہ کی طرف ہے لا علیٰ ( وفاداری ) کا ۲۳ مالا پر خلوص انکمار - انگریز گور زسر مائیل اڑوائز کا اعتراف - اقبال پر انگریز دوستی کی ج**ا**رج

10

شین - طبعاً و اخلاقاً - مولانا حالی کا سمارا - مصلحاً و مجبوراً - دو پیانے - دو خوف - تحکیک احمد یہ کے بانی کی صبح روش - بانی تحریک احمد یہ کی روش پر سرسید کے ریمار کس - امام جماعت احمد یہ کا رویہ - اقبال کا انگریزی حکومت سے سر(Sir) کا خطاب قبول کرنا - تحکیک ترک موالات و تحریک خلافت - اقبال کے خطاب کی سرکاری نو شیفکیشن ساتھ کے سرکاری نو شیفکیشن ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے خطاب کی سرکاری نو شیفکیشن ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے خطاب کی سرکاری نو شیفکیشن ساتھ کے ساتھ اقبال کی وفاداری ساتھ اسلاء - ۱۹۲۹ء - ۱۹۲۹ء (مولانا جو ہرکی تنقید) ۱۹۲۹ء - ۱۹۲۰ء - ۱۹۲۰ء - ۱۹۲۱ء اقبال کی روش قابل ستائش یا قابل غدمت ؟ - چندہ دہندگان سلور جو بلی (ضلع لا بور) و بانی یا اہل حدیث کی درخواست - سرسید احمد خال کا تبصرہ مرکز کراری ۱۳۸۸ شرعی حوالوں کی مزید تفصیل - انگریزی حکومت کی شکرگزاری ۱۳۸۸

- سرسید احمد خال ○ - مولوی محمد حسین بٹالوی ○ - خواجہ الطاف حسین حالی ○ - سرسید احمد خال ○ - سرسید احمد خال ○ - سبیان حالی ۵ - سبیان خالقاه حضرت غوث بهاء الحق ○ - انجمن علامہ کے استاد مولانا میر حسن ○ - سجادہ نشین خالقاه حضرت غوث بهاء الحق ○ - انجمن حمایت اسلام ○ - الندوہ - محور نرکی جوانی تقریر ○ - دارالعلوم دبوبند ○ - شیعه بھائیوں کی عقیدت
 بھائیوں کی عقیدت

الكريزي حكومت كى والميت كے لئے مسلم شعراء كا دعائيہ كلام

۰ ـ ۱۸۸۷ء - قصيده دعائيه جناب منغير بلكراي

•\_ے، ۱۸۸۷ء - قصیدہ اردو من نتائج طبع جناب خواجہ الطاف حسین صاحب عالی

•- ١٩٠٣ء - ندو ة العلماء - اجلاس منم - اكتوبر ١٩٠٢ء - امرتسر

\* ـ ١٩٠٩ء - روزنامه ببييه اخبار - لابور

•\_۱۹۱۸ء - شاعر مشرق علامه اقبال كا كلام

٠-١٩١٩ء - جنك عظيم من عالم اسلام كاشاندار ريكارة

- حواثق - ۱۵۸

#### جماعت احمدييه اورجهاد

جماد كبير - جماد صغير - شرائط جماد - بانى جماعت احديد اور قرآنى عقيده - علامه اقبال اور قرآنى عقيده - برصغير مين امن و آزادى - لسان و قلم كے حملے - سرسيدكى محقيق - مرزا صاحب كى محكومى كى زندگى - حضرت سيد احمد بريلوى - عالم اسلام كى آزادى پر ( مرزا مماحب كى محكومى كى زندگى - حضرت سيد احمد بريلوى - عالم اسلام كى آزادى پر ( مرزا مماحب كے فتوے كا ) اثر - جنگ ہے ہزيت - غلاى پر رضامندى - كسر صليب - ( مرزا صاحب كى طرف ہے ) عيسائى دنيا كو للكار - وفادارى اور آئين بيندى - ملكى جماد اور جماعت احمد بيد

- حواشی - ۱۸۴۲

IAZ

باب-۲

#### جماعت احمديه اور جدوجهد آزادي

سلسلہ احدید کے سیای اصول - جدوجہد آزادی میں عدم شرکت کا الزام - مصنف (زندہ رود) کا موقف - سیاسی اصول - جدوجہد آزادی میں عدم شرکت کا الزام - مصنف (زندہ رود) کا موقف - سیاسیات کے متعلق (احمریہ) تعلیم - سیاسی بیداری کے دور کا آغاز - وزیر بہند کی ہندوستان میں آمد - کتابچہ ہندو مسلم پرا بلمز - تجاویز دیلی - سائن کمشن - مسلمانان بہند کے امتحان کا وقت -

سائن کمٹن کے روبرہ پیش کرنے کے لئے تجاویزیا - یا دداشت - نقابلی جائزہ فصل - ۲

> جدوجمد آزادی کے اہم اجتماعات ۱۹۲۸ء کا ۱۹۳۲ء

۱۹۴۷ء تک کا دور – مولانا محمد علی جو ہر کا خراج تحسین ۔ نہرد رپورٹ کا رد ۔ نہرد رپورٹ کی مخالفت

مسلم سیاست کے تین اہم مراحل (۱) آل پارٹیز مسلم کانفرنس (۲) قائداعظم کے چودہ نکات (۳) علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد

مسلم سیاسیات کے حق میں قادیان سے اٹھنے والی روح برور آواز

**MAI** 

V-A

سیاسی بیداری کے دور اُکے اہم ترین مطالبات - تقالمی جائزہ - ( مابین )

حضرت امام جماعت احدید کا نقط نگاه اور مسلم کانفرنس - ۱۴ نکات - خطبه اله آباد -به سلسله مسلم مطالبات بابت

نیزرل حکومت ○ - سندھ - سرحد اور بلوچتان کے لئے حقوق کا مطالبہ ○ - سندانوں کے لئے حقوق کا مطالبہ ○ - قانون کی مسلمانوں کے لئے ایک تمائی تشتیں ○ - جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ○ - قانون کی منظوری کے لئے تین چوتھائی ارکان ○ - کامل نہ ہی آزادی ○ - سرکاری ملازمتیں ○ - ندہب - تدن - تعلیم اور زبان کی حفاظت

119

فصل-۳

محول ميز كانفرنس - لندن

چوہدری ظفراللہ خال بنام گاندھی جی – لندن -

گاندهی جی کو دعوت - چودهری ظفر الله خال کو دعوت - لندن میں مسلم مطالبات پیش ہونے کا بہلا موقع -

TTT

فصل-۳

گول میز کانفرنسوں میں تحریک آزادی کی مهم

علامہ اقبال اور چود هری ظفر اللہ خال کی سرگر میوں کا نقابلی جائزہ - مصنف زندہ رود کا موقف - وزیر ہند کا نوٹ - قوموں کی تقذیروں کا فیصلہ خواجہ حسن نظای کے آثرات -اخبار انقلاب - اخبار تیج - ادلی دنیا کی آراء -

سر آغا خال کی یادوا شیس -

علامہ اقبال اور ظفر اللہ خال کی انگریزوں پر تنقید (تقابلی جائزہ) الفضل اخبار کی طرف میں - ۲۳۰۰ کے خواج حسین -

227

فصل-۵

آزادی ہند کے بارے میں قادیان کی بیت اقصلی سے بلند ہونے والی آواز دولت مشترکہ کے اجلاس میں چود حری ظفر اللہ خاں کا خطاب - پہلی مثال - روزنامہ -

rrg

#### پانچ مسلم صوبے

حضرت امام جماعت احمدید کی تجویز - علامه اقبال کی تجویز - کیا اقبال کا خطبه حضرت امام جماعت احمدید کی تجویز کی تعبیرو تشریح ہے ؟ خطبه الله آباد کا " تقسیم ہند " ہے کوئی تعلق نہیں -

rrs

#### فصل - ۷

قرار داد لاہور اور سرمجہ ظفر اللہ خال - (۱۹۴۰ء) - صوبائی انتخابات (۳۶-۱۹۳۵ء) اور جماعت (۱۳۶-۱۹۳۵ء) اور جماعت اسلامی کی قومی تحریک (باکستان) سے کنارہ کشی یجوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احمدید -

rar

۔ حواثی –

141

# باب-۷

#### علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں احمدیت کے متعلق اپنی رائے بدل لی! علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیہ

علامہ اقبال کا ابتدائی کام (اقبال متعلم ایف اے کلاس) - ربع صدی پر ایک امکائی نظر۔ غیر احمدی مسلمانوں کی حالت - جماعت احمدیہ کا روپ - غیر احمدی گروہ کا روپ - احمدی کروہ کا روپ - احمدیوں کی علوں کی حالت - جماعت احمدیوں کی عموی کیفیت - مکتوب اقبال (۵ ستمبر ۱۹۳۰ء) - مسٹر گابا کا اسلام قبول کرنا - تغیر وقت جا بتا ہے -

ہمائیت سے متاثر - بمائی عقائد کی ایک جعلک - مولانا عبدالحلیم شرر کا تبصرہ - بانی سلسلہ بمر برتر نبوت کے دعویٰ کا انہام - بیہ بربخت کون تھا؟ علامہ کی خدا سے گستاخی - پیخر بی اینے آپ کو نہیں بدلتے - مولانا چراغ علی اور برا حین احمد یہ - TAP

فصل-۲

ا قبال نے مسیحا کی آمد کے متمنی تھے۔ غیر شری نبی کے الهامات فصا سد

MAY

فصل-۳

اسا عیلیت اور احمدیت - اسا عیلی عقائد - اقبال اور سر آنا خان کا وظیفہ پنڈت نہو کے مضامین اور علامہ اقبال کے خطوط ( بہ سلسلہ احمدیت ) پنڈت نہرو کے تبصرہ کا ایک نکتہ -فصل - مع

191

علامہ نے احدیوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے قبل زبان کیول نہ کھولی ؟

خاموشی اختیار کرنے کا عذر - مسلم کیس 'وائسرائے کی خدمت میں - ۱۹۲۷ء سے ۱۹۴۳ء تک کا دور - ۱۹۲۵ء تک کا دور - اقبال کی خاموشی کا عرصہ ۲ سال یا ۳۲ سال ؟ باتی تحریک کا دعویٰ نبوت - بروزی نبوت .

راقم کی تبویز ۔ مسیح کے پاس ختم نبوت کا پاور ہو گا ۔ سبّ مسلمانوں کو کافر قرار دینا ۔ تکفیری جوش و خروش ۔ علامہ اقبال کی بروزی کیفیٹ

\*\*\*

فصل-۵

احمدی 'صوبائی لیحسلیجر میں مسلمانوں کی تھوڑی سی اکٹریت کو شدید نقصان پہنچا سکتے میں! (اقبال کاموقف)

احدیوں کے سای عزائم - فیرسلم اپی شیرازہ بندی کی قکریس تھے - اوروں کی عیاری

احمد بوں کے خلاف متحدہ محاذ - سکھ اخبار - ہندد اخبارات - الفضل کا تبصرہ - مسلم کی سادگی - عیمائیوں کی تائید - جس طرح سکھوں کو علیحدہ سیای یونٹ تصور کر لیا گیا - ( اقبال)

سواسو

فصل-۲ جماعت احمد بیراور یونی نسٹ یارٹی

یونی نسٹ بارٹی کے تین ادوار – سر نفل حسین – سر سکندر اور سر خفر حیات کا دور – سر خضر حیات خاں کا استعفٰیٰ - گورنر پنجاب کا نوٹ – قائداعظم کا اظہار تشکر – چیشک

پارٹی کی قرارداد۔

m12 m10 - حواشی -

فصل-ا

اب-۸

مسلم لیک اور قائداعظم محد علی جناح سے اقبال اور جماعت احدید کے روابط اقبال کی بستر مرگ ہے اپنے قائد کے خلاف جنگ فصل ۲۰

٣٢٨

ا قبال - جناح مفاہمت و عدم مفاہمت - ایک اور پہلو - جماعت احمد یہ ہے بلاوجہ میں

۳۳۲ ۳۳۳

- حوامی. صل – ا

باب-٩

سرففنل حسين پر اعتراضات

سر فضل حسین پر نکتہ چینی - سر فضل حسین کی لمی خدمات - قابل فخر خدمت گزاری -اورنگ زیب مت بنو - اکبر بنو - ظفرالله خال کی دو کمزوریاں

T/-

فصل-۲

سرفضل حسین پر احمد ہوں کو آھے بردھانے کا الزام

ترجیحی سلوک کا تجزیہ - اقبال نے اہم جماعت احدید کو آگے بردھایا - ممبرفار مسلم - چین سے مکتوب - میں مستعفی ہو جاؤں گا - چودھری صاحب کی دونوں مرتبہ کی تقرریوں کے متعلق چند تقائق - چودھری ظفر اللہ خال کے تین عذر - مسلمانوں کے فیمیدہ طبقہ کی سوچ - سالوں کا کام دنوں میں 'سابق سفیر پاکستان برائے مصرکے آثرات - حواثی - ۳۵۲

200

باب-۱۰

مسلم اتخاد کو توڑنے کی ذمہ داری بمس پر عائد ہوتی ہے؟ سای اتحاد کی کیفیت ۔ کیا مسلمانوں میں زہبی اتحاد موجود تھا؟ غیرمسلم برچ - مسلم پرچه انقلاب - جماعت احمدید اور اتحاد السلمین کا فارمولا - انقلاب اخبار کا ادارید - دور حاضر کا تخفیری سیاب - میان طفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی کی تازه بشت ربورث -

۔حواشی۔ ۲۲۷

باب-

249

فصل-ا علالت- تنقيد - ملازمت

كيا اقبال بوجه علالت والسرائ كونسل كى ركنيت كا منصب قبول كرنے كے قابل نديتھ ؟

مصنف "مظلوم اقبال "كا موقف - مصنف زنده رود كا موقف - علامه كي علالت ' خطوط

**2**2

فصل-۲

کیا عکومت پر تنقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا؟ ظفر اللہ خان کی تقریبا نہ ہوتا تھا؟ ظفر اللہ خان کی تنقید - سرفضل حسین کا جانشین؟ جناب م - ش کی روایت فصل - ۳

2

کیا علامہ اگریز کی ملازمت کرنے کے لئے نیار نہ ہتے ؟ مصنف ذیرہ رود کا موتف - ملازمت کا چارث - معاشی بھی کا نقشہ - واتسرائے کونسل کی ممبری کی اہمیت - ہندوستان کے اصلی حکمران - علامہ کا احساس محروی - حواثمی - ۳۸۹۲

MAZ

باب-١٢

لیک کی موت اور ظفراللہ خال

کیا ظفر اللہ خال کے ذریعہ مسلم لیگ کو موت کے گھاٹ اٹارنے کا منصوبہ بنایا حمیا تھا؟ مصنف زندہ رود کا موقف - انتخاب صدر - احتجاج کے محرکات - مسلم لیگ عالمہ کی قرارداد - لیگ کے جنزل سیرٹری کا تبھرہ - لیگ کا ریزدلیوش - قرارداد نمبراا - اجلاس کا مقام اور عاضری - لیگ ڈاکومنٹس - لیگ کی نیم مردنی کیفیت - لیگ میں زندگی کی نئی رمق - رقابتیں اور شکر نجیال -

اقبال بھی ادغام کے حق میں تھے۔ سر ظفر اللہ خال اور سر اقبال کے خطبات کا تقابلی جائزہ - مسلم لیک اور مسلم کانفرنس ملا دی جائیں - مسلم کانفرنس کا خطبہ ' تاریخی وستادین - مسلم کانفرنس کا خطبہ ' تاریخی وستادین - سوراج کی جگہ کال ذمہ وارانہ حکومت۔

- حواثی - ۵۰۸

4+4

#### ب**اب – ۱۳۳** آل انڈیا تشمیر سمیٹی

محکوم و مجبور تشمیر ازادی کی شاہراہ پر - ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۳ء تک کی کمانی - مقالہ کے خدو خال - آل اندایا تشمیر حمینی کے قیام سے قبل وائترائے کے نام آر امام جماعت احمدید کی نمایت عمدہ رائے - پس منظر - کمتوب خواجہ حسن نظای - بہت مفید کام - بہت عمدہ کام - علامہ کی انگلتان روائی - علامہ کا مسلم کانفرنس میں بیان - کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شورہ پشتی - پر انتشار ماحول - کمتوب اقبال - صدارت سنبھالنے کا محرک جذبہ اتحاد المسلمین کی تلقین - مسلم زعاء ایک پلیٹ فارم پر -

### تشمير سميني کے اغراض و مقاصد

ا- رائے عامہ ہموار کرنا ۲ - شہیدوں کے در ٹاء اور زخیوں کی امداد ۳ - قانونی خدمات ۲ - رائے عامہ ہموار کرنا ۲ - شہیدوں کے در ٹاء اور زخیوں کی امداد ۳ - احدی 'غیراحمدی ۲ - سمندر پار ممالک میں پروپیگنڈا - ان اغراض و مقاصد کا اعتراف - احدی 'غیراحمدی کارکنان میدان عمل میں - اصل روح رواں - مرزا صاحب کے وسیع اور لامحدود افترارات -

فصل – ۲ فرقه واریت کا فتنه – مسلم زعماء کابیان

MYA

تبلیغ احمدیت کا الزام - محترم صدر صاحب (تشمیر سمینی) کا بیان اخبار زمیندار اور اخبار مجامد کی کذب بیانیاں - کمیا تشمیر سمیٹی کا قیام انگریزوں کی شه پر تفا؟ (جماعت اخبار مجامد کی کذب بیانیاں - کمیا تشمیر سمیٹی کا قیام انگریزوں کی شه پر تفا؟ (جماعت اسلامی)

۔۔۔ اگریزی افواج اور علامہ اقبال - ۳۲ لاکھ کی نفری کو احمدی بنانا – عملاً کتنے غیراحمدی ' احمدی ہوئے ۔ احرار س بات پر بدکے ؟ احرار آن کو دے ۔ احرار ' اقبال ' احمدی ہوئے ۔ احرار س بات پر بدکے ؟ احرار آن کو دے ۔ احرار ' اقبال

مفاهمت

MMA

قصل \_ سم

حضرت امام جماعت احمدید کا دور صدارت اور شیر تشمیر شیخ محمد عبداللہ کے تاریخی خطوط - بے غرضانہ خدمات کا اعتراف -

497

فصل-۵

ستمیر سمینی کی صدارت سے حضرت امام جماعت احمدیہ کا استعفیٰ اور اس کا روعمل ریاستی حکام نے فرقہ بندی کو ہوا دی - صدر " غیر قادیانی " ہوا کرے - سول اینڈ ملٹری ریاستی حکام نے فرقہ بندی کو ہوا دی - صدر " غیر قادیانی " ہوا کرے - سول اینڈ ملٹری صرف کی خبر - حضور کا استعفیٰ ' اجلاس کی رو کداد - مولانا مهراور مولانا سید حبیب کا روعمل ۔ جناب احمد یار خال دولتانہ کا کمتوب - احرار کی روعمل - جناب احمد یار خال دولتانہ کا کمتوب - احرار کی کروتیں اور سخمیر سمین کے کارنا ہے -

ے کروڑ مسلمانان برمنفیرے خدا اور رسول سمے نام پر علامہ اقبال کی جاری کردہ البل -سخمیر سمینی صف اول میں ہے -

10

نصل-۲

نیا مرحلہ - صدارت علامہ اقبال (جون ۱۹۳۳ تا ۱۰۰۰) مسلم پرچہ " سیاست "کا خراج محسین - علامہ اقبال کے عزائم - علامہ اقبال کا استعفیٰ -اجلاس کی ردئداد

500

<u>نصل - ۷</u>

آئینی جدوجہد کے شیریں ٹمرات - علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے ؟ تشمیر سمیٹی کو اندر سے قوڑنا - کیا احمدی کسی کی اطاعت کے پابند نسیں -

فصل – ۸ 109 ممبرول کی اکثریت - مولانا غلام رسول مهر کا بیان MAI نی تشمیر سمینی - فرقد بندی بهت برا فتند ب - دشمنان اسلام کی جالیس - ولوله تازه ند عمل پیم تشمیر میں وکلاء کا کوئی وفد پہنچا نہ فنڈز ۔ اہمیت گھٹانے کی کوشش فصل -- ١٠ MY علامہ اقبال 'عملی سیاست کے تمبل سے جان چھڑانے کی فکر کرنے لگے۔احمری وکلاء پر الزام تراشی - اکثریت کا وضع کرده قانون اور اس کی پابندی کاسوال - علامه کا خط اور مولانا سالک صاحب کا تبصرہ ۔ 44 شیخ محمہ عبداللہ کا بدکنا ۔ جماعت احمریہ کی طرف سے شیخ محمہ عبداللہ کی مخالفت کے اصل اسباب - علامه اقبال كا مشوره - ابتدائي كماني - شيخ محمد عبدالله! مي آب كو تشمير كي تح یک آزادی کا لیڈر مقرر کرتا ہوں ( حضرت امام جماعت احدیہ - ۱۹۳۱ء ) شیر تشمیر شخ محمد عبداللہ کو تختہ دار پر لٹکانے کی سازش شخ محمہ عبداللہ کانگرس کی گود میں۔ 1429 ینڈت نہرو اور علامہ اقبال کا ایک جیسا مشورہ MAI حكومت آزاد تشميري بنياد - حواشی – ۱۸۸۳ 17/19 سابق وزير قانون جتاب واكثر سلام الدين صاحب نياز كي بينڪ ميں 4.1

فصل ۲

۱ - امام جماعت احدید حضرت مرزا بشیر الدین محود احد - روٹری کلب لامورکی میٹنگ

ميں -

۲ - مولانا غلام رسول مهر کی بینهک میں

0.4

باب۵

اخبار زمیندار کے نظریات اور علامہ اقبال باہمی تکفیربازی - علیحدہ جماعت - علامہ نیاز نتحبوری کا بیان

410

إب-١٢

تخفظ فنم نبوت کی تحاریک - دل کی بات امریکی سینٹ کو بھجوائی گئی ہیومن رائٹس ( انسانی حقوق ) کی رپورٹ - علامہ اقبال کا فتوئی

DIF

14-44

لفظ "مسلم " كي تعريف - محافظين ختم نبوت كا طرز تبليخ

014

با\_ ۱۸

اگر اقبال مجھ عرصه اور زنده رہتے! اقبال ' جناح منفناد پالیسی - قائداعظم بیت الفضل لندن میں - اقبال بنام پذت نهو -قائداعظم کا سنٹرل اسمبلی میں اعلان - قائداعظم کا جواب - حواثی - ۵۴۱

#### ا قبال اور احمدیت عهد حاضر کو ایک نے مسیح یا پیفبر کی ضرورت ہے (اقبال) جماعت احمدیہ اور اقبال کے نظریات وعقائد کا تقابلی جائزہ ا

۔ وفات میج °۔ میج کی آمہ ٹانی ○۔ رفع ساوی ○۔ مسئلہ جماد آسان روحانیت کے طائر۔ چند فوٹوز

- جرز اشاعت اسلام حرام ہے - () - آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور
 - خروج یا جوج و ماجوج () - سب سے بردا " دینی مفکر " کون ؟ () - اسلامی سیرت کا خصینے نمونہ - کونسی جماعت ؟ () - اشاعت اسلام کے جوش کی حال جماعت - کون می ؟
 - مسیح و مہدی کا ظہور ؟ () - نئے سیحا ( New Christ ) کی ضرورت () - مسیح و مہدی کا ظہور ؟ () - نئے سیحا ( ) مشمری کرشن () مشاری جمالی حضرت بابا نائک " () - گوتم بدھ () - شمیری ( بنی اسرائیل ) (مشمری کرشن () مشاری جمالی دورت () - حواثی - اسمیم

OFF

#### باب-۲۰

#### علامه اقبال كا روحاني مقام و مرتبد - وو نظموات

(۱) ڈاکٹر اسرار احمد صاحب - مصنف زندہ رود - مصنف کتاب " اقبال - مجدد عصر"

(۲) مرزا جلال الدین صاحب کے مشاہرات - رقص و سرود کی محفلیں - اقبال کے چرب کے تقدس کا ہالہ - ذرا اپنی ہاڑ دھاڑ کو بھی یاد فرما لیجئے - مصنف زندہ رود کی تحرییں - علامہ اقبال اور سنت نبوی" - بابندی نماز - سجد میں حاضری - روزہ - سردار عبدالقیوم علامہ اقبال اور سنت نبوی" - بابندی نماز - سجد میں حاضری - روزہ - سردار عبدالقیوم خال "صدر حکومت آزاد کشمیر کے آٹرات - " یہ حدیث موضوع ہے " ( اقبال ) کار تجدید - وزیراعظم پاکستان ( خواجہ ناظم الدین ) کے سامنے پیش ہونے والا احمدی وفد - ( " تجدید - وزیراعظم پاکستان ( خواجہ ناظم الدین ) کے سامنے پیش ہونے والا احمدی وفد - ( " تقدید - وزیراعظم پاکستان ( خواجہ ناظم الدین ) کے سامنے پیش ہونے والا احمدی وفد - ( " تواجہ)

قوی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے والا احمدی دفد ..... (۱۹۷۴ء)

The sale The Control of the Co عكس مخرم علامه أقبال ( نيترو تيجيجُ صفحه ١١٥)

( نوٹ ) کتاب کے ۱۶۰ ابواب ہیں ۔ " حواثی " ہریاب کے اختیام پر ورج کئے میں ۔ ان حواجی میں بھی مفید حوالے موجود ہیں ۔

### بسم الله الرحن الرحيم



راجه غالب احم

# ويباجيه

مثرتی علوم میں اقبالیات کو ایک مستقل گری نظام کی حیثیت عاصل ہو چکی ہے - علامہ اقبال کی فخصیت اور ان کی گر جن ارتقائی منازل کو طے کرتی رہی ہے ' مشرتی و مغرب کے دا تشکدوں میں اس موضوع پر بھی اکثر بحث ہوتی رہتی ہے ۔ وفات اقبال کے بعد گذشتہ باون برس میں بلامبالغہ سینکٹوں تصانیف اور بزاروں مقالات اقبال کی فخصیت اور کھر و فن پر سرد قلم کے گئے ہیں ۔ ان موضوعات میں سے ایک اختلاف افروز موضوع " اقبال اور احمیت " ہے ۔ اس موضوع پر بہت کی نگارشات ذخرہ اقبالیات کا مستقل محروا یہ بن چکی ہیں ۔ احمید عقائد اور اقبال کے قلمی ارتقا کے بارے میں طال ہی میں علامہ کے فرزند ارجمند جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کے قلمی ارتقا کے بارے میں طال ہی میں علامہ کے فرزند ارجمند جسٹس ڈاکٹر عاویہ اقبال کے تو کر کیا ہے ۔ اور اقبال نے اپنی تحقیق کی رو سے اپنی تصنیف میں کئی مقابات پر علامہ اقبال کے سوائی خاکے میں بعض ناگر پر واقعات کے ضمن میں اقبال کے سلمہ احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد سے حسن عقیدت اور جماعت احمدیہ کی تعریف اور محسین میں بیان کے گئے اقوال کے سادی کے بارے میں پھی قبارے میں پھی ایس کے بارے میں جن میں بیان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی خاصی تصن میں بیان کے گئے اقوال کے بارے میں پھی ایس کے بارے میں باقبال کی ہیں جنس حقیق تسامات سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں بھی خاص سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں بھی خاص سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں بھی خاص میں بھی خاص سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں بھی دان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی دان کے گئے اور ان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی دان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی دان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی دان کے گئے اور ان کے بارے میں بھی دان کے گئے اقوال کے بارے میں بھی دان کے بارے میں بھی دان کے دان دان کے بارے کی دان دان کے دان کے دان دان کے دان دان کے دان دان کے دان دان کے دا

بارے میں تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں ذیر نظراس کتاب میں شیخ عبدالماجد صاحب نے عق ریزی ہے وہ تمام حقیق مواد اور حوالہ جات اقبالیات کے طالب علم کے لئے بجا کر دیے ہیں۔ جن ہے ان تمامات کی صبح اور حقائق کی دریافت اور احوال واقعی تک بنچتا آسان ہو جاتا ہے ۔ یہ کتاب " زندہ رود " کے مباحث پر ایک جامع " ناقدانہ " اور سیر حاصل بحث کا نہ صرف آغاز کرتی ہے ۔ بلکہ اقبالیات کے حوالے ہے اس موضوع پر اپنا علیحدہ ایک تشخص قائم کرتی ہے ۔ جے کوئی سجیدہ نقاد نظر انداز نہیں کر سکتا ۔ یہ کتاب اس ہیں منظر میں تحریر کی گئی ہے کہ تاریخ اقبال کی سطح پر بھی منح شدہ صورت میں آگر پیش کی جائے تو اس میں تحریر کی گئی ہے کہ تاریخ اقبال کی سطح پر بھی منح شدہ صورت میں آگر پیش کی جائے تو اس کی صبح ہے کہ کر کی گئی ہے کہ تاریخ اقبال کی سطح پر بھی منح شدہ صورت میں آگر پیش کی جائے تو اس کی صبح ہے کے فوری طور پر اقدام کئے جائیں ۔ شبخ عبدالماجد صاحب نے اپنی اس تعنیف میں اس کام کو خوش اسلوبی سے کماحقہ اوا کیا ہے ۔

اب ان تاریخی شوابدے انکار کرنا ممکن نہیں کہ خاندان اقبال کو بانی سلسلہ احمدید اور احرب جماعت سے ممری وابنتگی ری ہے۔ پہلے طویل دور میں علامہ اقبال 'احمیت کو اسلام کی تفکیل نو میں اسلامی سیرت کا ایک " محصیتھ نمونہ" قرار دیتے ہیں - اینے بدے صاجزادے آناب اقبال کو قادیان میں دینی تعلیم و تربیت کے لئے داخل کراتے ہیں چرفتھی استضارات سے لے کرید دور ۱۹۲۲ء تک چانا ہے بلکہ مصنف" زندہ رود" کے مطابق ۵۳۹ء ہے تیل 'اقبال احریوں کو قطع نظران کے عقائد کے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھتے تھے ۔ لیکن دو سرے مخضرے دور میں (۱۹۳۵ء تا وفات ۱۹۳۸ء) مختلف سیاس واقعات اور ان سے وابسة اختلافات كے بس منظر میں علامہ اقبال نے سلسلہ احمدید كے بارے میں كرى تنقيد كى اور اینے انگریزی اور اردو مقالات میں خاصی تنسیل سے اس کا ذکر کیا ۔ ان حالات میں ا قبالیات کا ایک سنجیدہ قاری میر سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ۱۹۳۵ء میں وہ کیا اسباب تھے جن سے فکر اقبال میں بیدم بیہ تبدیلی آئی ؟ فکری 'ساجی 'سیاسی اور انفرادی پہلوؤں سے ب مطالعہ ازبس منروری تھا۔ اس ملمن میں مینخ صاحب نے زیرِ نظر شختین میں نمایت عمدہ اور مبسوط مطالعہ علمی انداز میں پیش کیا ہے ۔ اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تاریخی شواہد اور حوالوں کے علاوہ اپنے زاتی نقطہ نظر کو کم سے کم پیش کیا جائے۔ یہ اس کتاب کی نمایاں خوبی ہے۔ اس کے مصنف اگرچہ اقبال شناسوں کی صف میں باقاعدہ شار نہیں ہوتے محران کی سے كاوش ہر لحاظ سے ایک منفرد محقیقی مقام كا درجہ ركمتی ہے۔ مصنف نے اقبالیات كے بارے

بی بعض اشکال کا جواب پیش کیا ہے۔ اور یہ اہتمام کیا ہے کہ دونوں طرف کے بیانات کو اس طرح " روبرد" پیش کیا جائے کہ قاری ازخوداس علی تھے کو سیجھے میں آسانی محسوس کے اجریت اور اقبال کے سلسلہ میں جو مسائل " زیمہ روو" میں اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا جواب واضح طور پر اس تھنیف میں موجود ہے۔ اور اس طرح شخ صاحب نے نمایت محنت اور کاوش سے بہت کی ایک تو نیحات اور تھریحات اور ان سے وابستہ بہت ہم عصر طالت اور واقعات اپنی تھنیف میں جع کر دیۓ ہیں۔ جن سے اس کتاب میں ایک مستقل موضوع اور تھنیف کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ تاریخ احمیت اور سوائح اقبال کے حوالے سے بہت سے مطوبات افزاء نئے حواشی مارے سائے آئے ہیں۔ اور یہ قابل کے حوالے سے بہت سے مطوبات افزاء نئے حواشی مارے سائے آئے ہیں۔ اور یہ قابل سے حوالے سے بہت سے دخیرۃ اقبالیات میں از سرنو پھر ایک علمی اور شخقیق بحث کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا ہے آگائی زخیرۃ اقبالیات میں از سرنو پھر ایک علمی اور شخقیق بحث کا آغاز ہوا ہے۔ جس سے برصفیر میں واس موضوع سے دلیسی رکھے والوں کے لئے نئی جنوں پر سوچنے اور کام کرنے کے لئے آگائی طاصل ہوگی۔ اور یکی شخ صاحب کے اس علمی کام کا احسن صلہ ہے۔ میں انہیں مبار کہاو پیش کرتا ہوں۔

غالب احمد

سابق چيزمين پنجاب شيست بک بوروُ لا بنور سابق چيزمين پنجاب شيست بک بوروُ لا بنور

# جناب قمرافیالوی صاحب ایر بیرروزنامه «مغربی پاکستان» کا تبصره

# جناب فيخ عبدالماجد صاحب!

ہے نے مسر جسٹس واکٹر جادید اقبال کی کتاب " زندہ رود" پر " اقبال اور احمدیت " کے حوالے ہے جو تبعرہ لکھا ہے بیں نے اس کا مسودہ پوری توجہ اور حمری دلیہی سے پڑھا ہے ۔

میں ہے کی تحقیق کلوش سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے پاکستان کی ایک اہم مختصیت بندیں قانون و انصاف کے حلتوں ' وانشوروں اور معاشرے میں مقام عزت حاصل ہے کی تحریر جندیں قانون و انصاف کے حلتوں ' وانشوروں اور معاشرے میں مقام عزت حاصل ہے کی تحریر کے جواب میں جو لب و لہد افتار کیا ہے اور علامہ اقبال کے متعلق بھی جس ویرائے میں سفتگو کی ہے۔ وہ آپ کی عالمانہ بصیرت کا مظہر ہے۔

علامہ اقبال کے لاکن فرزید مسٹر جسٹس ڈاکٹر جادیہ اقبال نے "اقبال اور احمیت" کے موضوع پر جس مد تک بھی قلم اٹھایا ہے وہ انہیں بہرطور ایک دن اٹھانا تھا۔ کیوں کہ یہ بات ایک نسل سے دو سری نسل تک زیر بحث چلی آتی ہے کہ علامہ اقبال کا احمیت اور قادیان سے بھی کوئی گرا تعلق رہا ہے یا نہیں ؟ ڈاکٹر جادیہ اقبال نے گھرے تعلق سے انکار کیا ہے جب کہ آپ نے ان کے خیال کی نقی کی اور واقعات و ولا کل سے فابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاطے کی صورت کچھ اور ہے ۔ بات کی دلیل " سلیقے اور دردمندی کے ساتھ کلعی جائے تو ول بھی از تی چلی جائی ہے۔ اور اس کے ساتھ قاری کی دلچی بھی پڑھتی جاتی ہے ۔ جس سے بالا فر وہ ایک میچہ افذ کر لیتا ہے ۔ آپ نے زیر بحث موضوع پر پوری چھان پھٹک کی ہے ۔ ماضی کے اخبارات و جرا کہ اور کتابوں سے بڑے ناور حوالے نکال کر چیش کے ہیں ۔ ہے ۔ ماضی کے اخبارات و جرا کہ اور کتابوں سے بڑے ناور حوالے نکال کر چیش کے ہیں۔ اور ایک سیرطاصل بحث کے بعد دراصل آپ نے جسٹس ڈاکٹر جادیہ اقبال کو ایک بست بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے ۔ کہ وہ اپنی کتاب کے " اقبال اور احمیت" سے متعلقہ ذمہ داری سونپ دی ہے ۔ کہ وہ اپنی کتاب کے " اقبال اور احمیت" سے متعلقہ حصوں پر نظر فانی کریں یا پھر آپ کی تحربر کا جواب تکھیں ۔ کیوں کہ آپ کی ہے " تحقیق حصوں پر نظر فانی کریں یا پھر آپ کی تحور کا جواب تکھیں ۔ کیوں کہ آپ کی ہے " حقیقی کتاب کے " وہ کا کھیت اسے کی ہو تی صورت سامنے آگے گی ۔ اس کی وضاحت کرنا

واكر صاحب كى ومدوارى من شامل --

قمرافیالوی ۱۳۱ جنوری ۱۹۹۰ء

> ایژیٹرروزنامه ''مغربی پاکستان " (لاہور ' ہمادل بور ' سکھر)

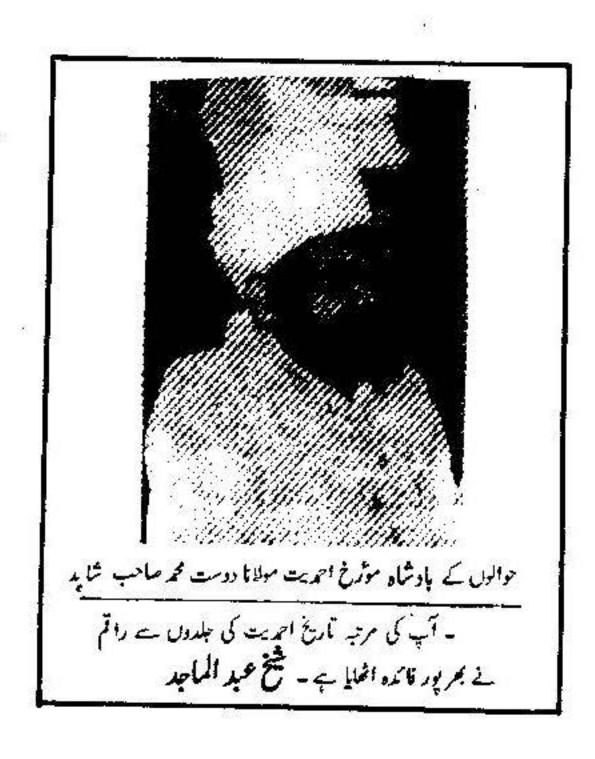

# عرض حال

#### زنده رود کانعارف

جناب جسٹس ڈاکٹر جاویہ اقبال نے اپنے والد بزرگوار شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سرمحہ اقبال کے سوائے حیات " زیرہ رود" کے نام سے نین جلدوں میں شائع کئے ہیں ۔ پہلی جلد 1949ء دو سری ۱۹۸۲ء اور تیسری ۱۹۸۲ء میں منظر عام پر آئی ۔ جلد اول ۱۹۰۸ء تک کے حالات پر مشمل ہے ۔ جلد دوم ۱۹۲۸ء سوئم جو ۱۹۲۸ء تک کے حالات سے متعلق ہے اور جلد سوئم جو ۱۹۳۸ صفحات پر مشمل ہے ۱۹۲۲ء تک کے حالات سے متعلق ہے اور جلد سوئم جو ۱۹۳۸ صفحات پر مشمل ہے ۱۹۲۲ء تک کے دور کا احاطہ کرتی ہے ۔ یہ جلدیں کیجائی صورت میں مفات پر مشمل ہے 19۲۲ء تک کے دور کا احاطہ کرتی ہے ۔ یہ جلدیں کیجائی صورت میں مفات پر مشمل ہے اور اقبال اکیڈی پاکستان کی جانب سے ان جلدوں کا فاری ترجمہ بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔

## شخ اعجاز احمرصاحب كانوث

جب تیری لینی آخری جلد کا مسودہ تیار ہو رہا تھا تو علامہ اقبال کے بردے بھائی شخ عطا محمہ صاحب کے فرزند اکبر شخ اعجاز احمد صاحب ا ۔ نے جش جاوید اقبال کو لکھا کہ اس جلد میں چو نکہ اس دور کا ذکر بھی آئے گاجس میں علامہ نے احمد بہت کی مخالفت کی تھی ۔ یہ مخالفت نراوہ تر ہس ۱۳۵۔ ۱۳۵ مال کے زیادہ تر ۱۳۵۔ ۱۳۵ مال کے قریب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمد یہ کے خلاف محاذ قریب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمد یہ کے خلاف محاذ آرائی کی تفاصیل اور مخالفت کے وجوہ کا علم نہیں ہو سکتا ۔ ادھر جماعت کے خلاف چاروں طرف تعصب کی فضا چھائی ہوئی ہے اس لئے تاریخ کے اس مرطے کو صبط تحریر میں لاتے وقت خاص احتیاط کی ضرورت ہے ۔ جشس جاوید اقبال صاحب نے جوابا لکھا کہ میں تو ایک غیر خاص احتیاط کی ضرورت ہے ۔ جشس جاوید اقبال صاحب نے جوابا لکھا کہ میں تو ایک غیر جانبدار مورخ کی حقیت سے علامہ کے موضوع پر کوئی نوٹ بچھے بجوا سکیں تو میں اے آپ بی جانبدار مورخ کی حقیت کے دول کا کوئی نوٹ بچھے بجوا سکیں تو میں اے آپ بی کا الفاظ میں شامل کتاب کر لوں گا ۔ اس پر شخ اعجاز احمد صاحب نے جو اللہ تعالی کے فشل سے خلص احمدی ہیں آیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بھینا شکریہ کے علام ساحب بھینا شکریہ کے علام احمدی ہیں آیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بھینا شکریہ کے علام ساحب بھینا شکریہ کے علام احمدی ہیں آیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بھینا شکریہ کے علام کے خلاف کوئی نوٹ بھی اقبال صاحب بھینا شکریہ کے سے خلص احمدی ہیں آیک مفصل نوٹ انہیں بھی ویا ۔ جاوید اقبال صاحب بھینا شکریہ کے سامنہ بھینا شکریہ کیا ہوں اور مفاحد کے خور اسامنہ بھینا شکریہ کے سامنہ بھینا شکریہ کے سامنہ بھینا شکریہ کے خور اسامنہ بھینا شکریہ کے سامنہ بھینا شکریہ کے سامنہ بھینا شکریہ کے خور اسامنہ بھینا شکریہ کے سامنہ بھی کے سامنہ بھی کے سامنہ بھی کی سامنہ کے سامنہ بھی کی سامنہ بھی کے سامنہ بھی کوئی کے سامنہ کی سے سامنہ کے سامنہ کے سامنہ کے سامنہ کے سامنہ کے سامنہ کی کی سامنہ کی کوئی کی سامنہ کے س

متحق ہیں کہ انہوں نے اس نوٹ کا قرباً ۵۹ فی صد حصہ من وعن اپنی کتاب میں شائع کردیا۔
یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مصنف نے شخ صاحب کے اخذ کردہ نتائج سے اتفاق نہیں کیا
اور اپنے اختلاف کی مفصل وجوہ بیان کی ہیں اور یمی وجوہ " تبعرہ" کے نام سے ہماری کتاب کا
موضوع ہے۔

جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب '' زندہ رود '' میں درج شدہ اعتراضات یا نکتہ چینیوں کو ہم نین حصوں میں تنتیم کرسکتے ہیں۔ چینیوں کو ہم نین حصوں میں تنتیم کرسکتے ہیں۔

ا۔ بیخ اعجاز احمد صاحب کے ارسال کردہ نوٹ کے ولائل کا رد کرتے ہوئے ان سے اختلاف رائے کا اظمار کیا گیا ہے۔

ب - علامہ کے ۱۹۳۵-۱۹۳۵ء والے مضامین میں پیش کردہ اعتراضات - خدشات یا بیانات کو دہرایا گیا ہے -

ج- ائي طرف سے بعض نے اعتراضات شامل کے محتے ہیں۔

«مظلوم اقبال »

جب " زنده رود" کی بہ جلد ۱۹۸۳ء میں منظرعام پر آئی تو شخ اعجاز احمد صاحب بھی ایک کتاب کا صورہ " مظلوم اقبال " کے نام ہے شائع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ خاکسار نے ان کی خدمت میں اپنے نوٹ کو اپنی کتاب (مظلوم اقبال) میں شامل کر لینے کی درخواست کی نیز لکھا کہ اگر ممکن ہو تو اس نوٹ پر جناب جسٹس جادید اقبال صاحب کے اختلافی موقف کا جواب بھی شائع کر دیا جائے ۔۔۔۔ شروع میں تو محترم شخ صاحب اس نوٹ کو بھی " مظلوم اقبال" میں شائع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ دراصل ان کا مسودہ بہت پہلے کا رقم فرمودہ تھا اور میں شائع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ دراصل ان کا مسودہ بہت پہلے کا رقم فرمودہ تھا اور اس کا تعلق نے غیر معروف موضوع تک محدود رکھنا چاہج تھے۔ جمال تک اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم موضوع تک محدود رکھنا چاہج تھے۔ جمال تک اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم موضوع تک محدود رکھنا چاہج تھے۔ جمال تک اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم کی سے شخصاحب (پیدائش ۱۸۹۹ء) نے جھے جواب دیا کہ میں بوڑھا آدی ہوں۔ بھے میں اب شخصیت کی سکت نہیں ۔۔۔ سے اور دوست کو اس طرف توجہ کرنی چاہتے۔ شخصاحب محترم کی ہے بات

بعد میں آپ نے اپنا نوٹ اپنی کتاب میں شامل کرلیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نوٹ کا بھی اضافہ کر دیا جس کا تعلق زیادہ تر آپ کے دادا' آپ کے والد اور آپ کے چچا (علامہ اقبال) اور آپ کی اپنی بیعت کے متعلق بعض تفصیلات سے تھا۔ گر" زندہ رود" میں درج شدہ اعتراضات' بیانات یا خدشات اکثر و بیشتر شنئہ جواب ہی رہے۔

بسرحال جسٹس جاوید اقبال صاحب کی کتاب " زندہ رود " ۱۹۸۴ء میں اور جناب شیخ اعجاز احمہ صاحب کی تصنیف "مظلوم اقبال " ۱۹۸۵ء کے اوا خرمیں شائع ہوگئی۔

## متنند سوانح عمري

متعدد اقبال شناسوں نے " زندہ رود" کو اقبال کی متند قرین سوائے عمری قرار دیا ہے۔
بعض محققین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ علامہ کے سوائے حیات پر یہ کتاب حرف آخر کا
درجہ رکھتی ہے ۔ زندہ رود کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حیات اقبال کے اکثر و بیشتر گوشے بغیر
جانبداری کے بلا کم و کاست پیش کر دیے گئے ہیں ۔ ایک بیٹے کی طرف ہے باپ کی سوائے عمری
میں یہ انداز کانی سراہا گیا ہے ۔ کتاب کی زبان عام فیم ہے اور دو ایک مقامات کو مشتیٰ کرتے
ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نگ نظر ملاؤں کا طرز نگارش افتیار نہیں کیا گیا مگر بعض مقامات پر
احمدیت کے بارے میں جانبدارانہ رنگ آمیزی ہے کام لیا گیا ہے ۔ بعض جگہ بغیر حوالہ
دیے کتہ چینی کی گئی ہے ۔ کہیں امرواقعہ کے ساتھ مبالغہ کی آمیزش موجود ہے۔ کہیں تھا تُق
پر پردہ ڈالنے کی خاطر 'بات گول مول انداز میں پیش کی گئی ہے۔

تحقيقي تسامح

اخبار زمینداری جاری شده مهم میں آشرکت کی تو سلسله احمدید کے خلاف احرار اور اخبار زمینداری جاری شده مهم میں آشرکت کی تو سلسله احمدید کے لیڑیچر میں آپ کی نکتہ چینیوں کا کانی و شافی جواب دیا گیا۔ مصنف زندہ رود چاہتے تو ان جوابات کو محوظ رکھ کربات کو آگے برصاتے گر آپ نے علامہ کے مضامین میں درج شدہ نکات کو جو ایک حد تک اخبار " زمیندار"کا ہی چربہ ہیں۔ وہرا دیا ہے۔۔۔ ظاہر ہے یہ انداز شخیق قائل رشک نہیں۔ راقم کا انداز مطالعہ

اس تحقیقی مقالہ میں راقم نے " زندہ رود" کے مندرجات میں سے صرف " اقبال اور ۲۸ احمیت "کے موضوع سے واسطہ رکھا ہے۔ اور متعلقہ حصوں پر آزاد ذہن کے ساتھ " تبعرہ"

کیا ہے۔ اور صاف اور سیدھی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔

راقم کو خود زندہ رود کے مختلف مقامات سے اپیا مواد مل گیا ہے جے مصنف کی بعض غلط

ہنیوں اور تکتہ چینیوں کے ازالہ کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے۔

زندہ رود کا متعلقہ حصہ

تبمرہ کے لئے زیادہ تر زندہ رود جلد سوم کے باب ۲۰ کے ۵۰ صفحات (ص - ۵۵۱ تاص - ۲۰۰) ۔ اور باب کا کے تین صفحات (ص ۳۹۸ تا ۴۰۰) راقم کے چیش نظریں - ۲۰۰ (نوٹ) اس "تبمرہ "کو راقم کی ذاتی رائے کا درجہ دیا جائے اور ہر جزو میں اسے جاعت احمد یہ کی ترجمانی نہ سمجھا جائے۔

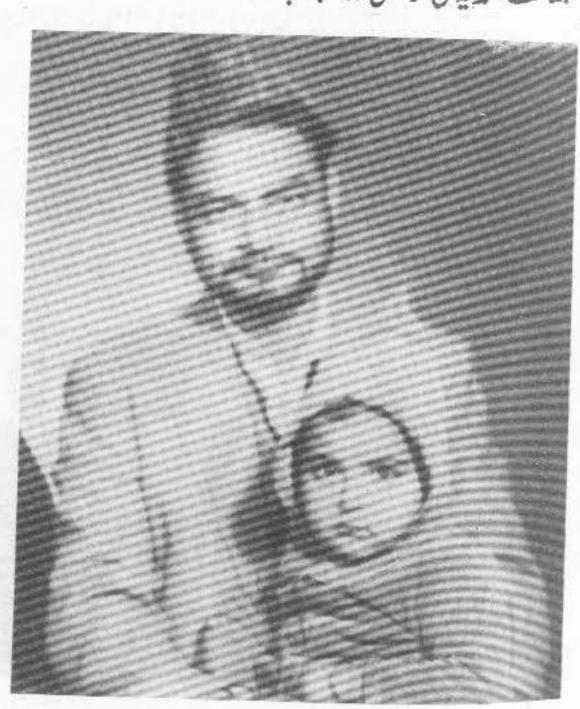

خاکسار شیخ عبدالماجد ۱۹-۳-۱

ماہرین اقبالیات سے درخواست ہے کہ وہ اصلاح طلب امور کی طرف توجہ دلا کر ممنون فرماویں - تاکہ دوسرے ایم اسلام کر دی جائے -

ا ۔ بقول علامہ اقبال " شیخ اعباز احمہ " ۔ نهایت صالح آدی ہیں اور بقول مصنف زندہ رود! ۔

" ۔ اقبال کے خاندان میں صرف شیخ اعباز احمہ ہی کو اپنے دادا شیخ نور محمہ کی صفات ورشہ میں ملی

" ۔ اقبال کے خاندان میں صرف شیخ اعباز احمہ ہی کو اپنے دادا شیخ نور محمہ کی صفات ورشہ میں ملی

ہیں ۔ وہ ان کی طرح اصول کے کیے ۔ عالی ظرف ۔ بردبار ۔ مخالفوں یا ناحق ایذا پہنچانے والوں کو

ہیں ۔ وہ ان کی طرح اصول کے نیکے ۔ عالی ظرف ۔ بردبار ۔ مخالفوں یا ناحق ایذا پہنچانے والوں کو

معاف کرنے والے ۔ سادہ 'نیک 'شفیق 'طیم اور صلح کن طبیعت کے مالک ہیں ۔ " ( زندہ رود ص

۔ ۔ گذشتہ ایک " یوم اقبال " کے موقعہ پر قار کین نے ملاحظہ کیا ہو گا کہ ٹی وی والوں نے شخ ماحب کی ضعیف العمری اور نقابت کی وجہ ہے ان کا انٹرویو ان کے ڈرا بینگ روم میں ہی ریکارڈ کیا تھا۔



چوہدری بشیراحمہ صاحب - مسٹرایوب صاحب - چوہدری محمہ ظفرائلہ خان صاحب -چوہدری بشیراحمہ صاحب - مسٹرایوب صاحب علیمہ شخ انجاز احمہ ساحب (مصنف "مظلوم اقبال ") قاضی عیسلی صاحب - علامہ اقبال کے سبتیج شخ انجاز احمہ ساحب (مصنف "مظلوم اقبال ")

# اقبال كاخانداني يس منظراور احميت

علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور عرف نقو۔ ان کا من پیدائش اندازاً ۱۳۵ء ہے۔ ان کی وفات کا ر اگست ۱۹۳۰ء کو ہوئی۔ گھر میں اور محلے بزادری میں سب انہیں " میاں جی "کہتے تھے۔ میاں جی کو اہل اللہ سے عقیدت تھی۔ وفات کے وقت سمشی حساب سے ان کی عمر سام سال تھی۔ اے میاں جی " ابتدا " احمد رہیے جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ میاں جی شامل ہو گئے تھے۔

علامہ کی والدہ کا نام "امام بی بی " تھا اور محلے برادری میں سب انہیں " ہے جی " کہتے سے ۔ قرائن سے پت لگتا ہے کہ شیخ نور محمد سے آپ کی شادی ۱۸۵۷ء سے پچھ قبل ہوئی ہوگی ۔ "رام بی بی "کو بھی تحریک احمد بید کے بانی سے عقیدت تھی معد۔

علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا سن پیدائش ۱۸۵۹ء ہے۔ بقول اقبال وہ " قامت میں صورت سرو بلند " شیخے ۔ وونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی ۔ آپ کا شار بھی ابتدائی احمد یول میں کیا جا تا ہے۔ میں۔

شیخ نور محمد کے صاحبزادے علامہ اقبال ۹ ر نومبر ۱۸۷۵ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ احمدیت قبول کرنے کے بارے میں آپ کے متعلق دو مختلف آراء ہیں۔ ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ آپ نے ۱۸۹۷ء میں قادیان جا کر بیعت کی تھی جبکہ بعض لوگ اس واقعہ کو ناورست قرار دیتے ہیں۔

علامہ کے برے بھائی کے صاحبزادے شیخ اعجاز احمد (مصنف مظلوم اقبال) ۱۸۹۹ء کے شروع میں پیدا ہوئے۔ علامہ نے ان کا نام " اعجاز احمد " رکھا۔ آپ ۱۹۳۱ء کے لگ بھگ بیعت کرکے سلمہ احمد بیر میں داخل ہوئے ہے۔

اقبال ی ارادت مندی

FIAA9 میں جماعت احدید کا قیام عمل میں آیا - لدھیانہ کے مقام پر بیعت اولی ہوئی -فروری ۱۸۹۲ء میں بانی سلسلہ احمد سے پھر سیالکوٹ تشریف لے سمجے ۔ ان دنوں بینخ عطا محمہ اور ڈاکٹر ا قبال اپنے والد صاحب کی بیعت کی وجہ سے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ میں شار کرتے تھے اور حضرت اقدس سے اراد تمندانہ تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کا بیان ہے کہ (حضرت صاحب کے ) سفر سیالکوٹ کے موقعہ پر اقبال جومبجد کی ڈیوڑھی کی چھت پر چڑھے بينے تے جھے دیکھ کر کئے گے۔

ديمو شع پر س طرح بروائے كر رہے ہيں 4-ا قبال کے خاندان کے افراد کی بیعت

مصنف " زندہ رود " کے مطابق "

" ۔ اس بات میں کوئی صدافت نہیں کہ ۔ اقبال نے اپنی زندگی سے سمی مرحلہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی یا احمدیت کے ساتھ ان کا محمرا تعلق را - اس طرح بید کمنا بھی درست نہیں کہ ان کے والد مخلخ نور محمد اجمدی تھے۔ البتہ ان کے بدے بھائی مخلخ عطا محمہ نے اپنی زندگی ے ایک حصد میں احمدی مسلک قبول کیا اور پچھ مدت تک جماعت احمدید میں شامل رہے تمر بقول ان کے فرزند .... و دخر ... بعد ازاں احمیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ توڑ دیا -میخ عطا محمہ " اقبال کی وفات کے تقریباً دو سال بعد ۲۴ روسمبر ۱۹۳۰ء کو سیالکوٹ میں فوت ہوئے اور انہیں امام صاحب کے معروف قبرستان میں دفنایا تمیا۔ ان کے جنازے میں راقم بھی شریک تھا۔ نماز جنازہ شرکے ایک سنی امام مولوی سکندر خال نے پڑھائی۔ البتہ شیخ اعجاز احمد اور ان کے چند احمدی احباب نے عالبا چنے عطا محمد سے گذشتہ یا مغروضہ مقیدے سے پیش نظر علیجد و نماز جنازه يزحى 4-

ا قبال کا احمیت کے ساتھ حمرا تعلق

ا قبال کے خاندان کے افراد کی بیعت کی تنصیلات کا مطالعہ کرنے سے پیشعررا تم عرض کر تا ہے کہ جہاں تک مصنف زندہ رود کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ اقبال کا احمدیت سے مرا تعلق نہیں رہایا آپ احمیت سے متاثر نہیں رہے۔ یہ بات محل نظرہے۔ واضح رہے کہ برصغیرے متعدد مسلم مشاہیر ایسے ہیں ۔ جنبوں نے بانی سلسلہ احدید یا

الدین کی خالفت نیس کی یا تعریف کی ہے۔ ان جی مولانا شیل تعمانی۔ مولانا حالی۔ مولانا اکبر اللہ اللہ کا مرد کا استاد مولانا سید بیر حسن کو اجد حسن مکلای مولانا اللہ الکلام آزاد مولانا محد علی جو بر۔ مولانا عبدالمباجد دریا بادی و فیرو شامل علام رسول مر مولانا ابو الکلام آزاد مولانا محد علی جو بر۔ مولانا عبدالمباجد دریا بادی و فیرو شامل شخص سے کے ماتھ ایسا محرا تعلق نیس رہا کہ اس نے اپنے لخت جگر کو دینی تعلیم کے حصول کے لئے مالما سال تک قادیان مجموائے رکھا ہو۔ بانی سلما اللہ اجدید کو بندی مسلمانوں میں غالبا سب برے " ویٹی مفکر" کے طور پر پیش کیا ہو۔ آپ کی جاعت کو "اسلامی سیرت کے محصوف کے محصوف کی حال جماعت" قرار دیا ہو۔ پھر کی ایک کا بھی ایک مرا تعلق نیس رہا کہ اس نے اپنے ذاتی یا رفیقہ حیات کے معاملات کے سلملہ میں شرعی فتوے قادیان سے متکوائے ہوں۔ وفات مسیح کا اقرار کیا ہو اور امت میں نے مسیحا ( میں مدورت کو تسلیم کیا ہو۔ احدیت کے خلاف محال آرائی کے دور میں محمل کے آوئی شامل کی خورد کے ایک اور دیتے ہوئے آپ اس عزیز کو آپ نابائغ بجوں کے اولیاء میں شامل ہو چکا ہو۔ کیا ہو جو بھی عرصہ پیٹھر تحریک احدید میں شامل ہو چکا ہو۔

# ا قبال کے والد شیخ نور محمد کی بیعت

اقبال کے والد ہے فرر محمد کی بیعت کے بارہ میں ہے اعباز احمد لکھتے ہیں کہ '

" - میں نے خاندان کی بزرگ خواتین لین ہے ہی ( علامہ کی والدہ صاحب ) بھائی ہی ( میری والدہ صاحب ) اور دونوں پھو بھیوں خصوصا پھو پھی کریم بی سے سنا ہوا ہے کہ انیسویں مدی کی آخری دہائی میں سلسلہ احمد یہ ساسلہ احمد یہ ساسلہ میں شامل ہونے والے ابتدائی حضرات میں سے تھے اور میال بی ( علامہ کے والد صاحب ) بھی جماعت میں شامل ہو گئے تھے ۔ میاں بی کے بانی سلسلہ کے پہلے جائشین حضرت موانا عکیم نور الدین ( اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے ۔ یہاں تک موانا عکیم نور الدین ( اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے ۔ یہاں تک مرتبہ جب ان کی اہلہ محرمہ بھی ان کے ساتھ سیا لکوٹ تشریف لا نیس تو وہ ہمارے گھر " کے باس ٹھریں ۔ حضرت مولانا عکیم نور الدین نے ہے بی کے درد کردہ کا کامیاب " ہے بی گئا تھال ہوا تو سیا لکوٹ کے احمد ی علاج بھی کیا تھال ہوا تو سیا لکوٹ کے احمد ی علاج بھی کیا تھال ہوا تو سیا لکوٹ کے احمد ی معزامت ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوئے ۔ اس پر " میاں جی " نے حضرت میر حامد شاہ جو معزامت ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوئے ۔ اس پر " میاں جی " نے حضرت میر حامد شاہ جو معزامت ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوئے ۔ اس پر " میاں جی " نے حضرت میر حامد شاہ جو معزامت ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوئے ۔ اس پر " میاں جی " نے حضرت میر حامد شاہ جو

مولانا میرحس کے رشتہ دار اور سیالکوٹ کے احدیوں کے سرکردہ بزرگ تھے کی زبانی حضرت بانی سلسلہ احدید کو پیغام بھیجا کہ ۔ " میں عمررسیدہ موں۔ آپ کے ساتھ اس قدر تیز نہیں چل سكتا " برادري ميں ان كے وسيع تعلقات تھے۔ انہوں نے محسوس كيا ہو گاكہ وہ غيراحمديوں كا جنازہ نہ پڑھنے والے قاعدہ کی پابندی نہ کر سکیں سے۔ ممکن ہے انہیں اس مسئلہ پر شرح صدر بھی نہ ہو۔ اس لئے جماعت سے علیحدگی اختیار کرلی۔ ان کے متعلق صرف میں کہنا کہ وہ احمدی نه تھے۔ ناممل بات ہوگی۔ ہاں ہیہ کمنا درست ہو گاکہ وہ ابتدا میں جماعت میں شامل ہو كئے تھے ليكن ١٩٠١ء ميں جماعت سے الگ ہو گئے۔" 9 سے

"اقبال اور قادیانی" کے مصنف تعیم آسی صاحب کی شخفیق بھی میں ہے کہ " حضرت علامہ کے گردو پیش حتی کہ ان کے والد سے نور محمد... مرزا غلام احمد سے متاثر تھے بلکہ شیخ نور محر صاحب نے تو مرزا صاحب کی بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ "۱۰-

# اقبال كي والده صاحبه كي عقيدت

شخ اعجاز احمد ہی کا فرمانا ہے'

" ..... پر بیمی مارے خاندان کی حضرت بانی سلسلہ احمد سے عقیدت کا بی اثر تھا کہ " بے جی " جنہیں ایا جان کے ہاں اولاد نرینہ کی بردی خواہش تھی " نے ایا جان سے حضرت صاحب کو دعا کے لئے خط لکھوایا کہ اللہ تعالی انہیں اولاد نرینہ عطاکرے اور جب ١٨٩٩ء کے شروع میں راقم الحروف ( میخ اعجاز احمہ ) پیدا ہوا۔ تو چچا جان (علامہ اقبال) نے نومولود کا نام ''

ظاہر ہے علامہ نومولود کو "احمہ" کی دعاؤں کا اعجاز سجھتے تھے۔

شخ اعجاز احمد صاحب كى ايك تحرير كے مطابق (جو راقم كے پاس محفوظ ہے) اكتوبر ١٩٠١ء میں جب حضور سیالکوٹ تشریف لائے اور سید حامد شاہ صاحب کے ہاں فرو کش ہوئے تو باوجود اس كے كه مياں جي 'جماعت سے عليحد كى اختيار كر كھے تھے۔ بے جی مجھے دعاكى غرض سے معرت صاحب کے پاس کے گئیں - (خلاصہ)

# علامہ کے بوے بھائی شیخ عطامحر کی بیعت

مصنف زندہ رود نے علامہ کے برے بھائی مینے عطا محد (١٨٥٨-١٩٥٠ء) کے متعلق جو کچھ



حضرت بانی سلسلہ احمد یہ بعض اوقات اپنے مخلص مریدوں کو اپنی تصنیفات اپنے و سخطوں سے مزین کر کے بھجوایا کرتے تھے۔ علامہ کے برے بھائی شخ عطا محمد کے نام آپ نے اپنی کتاب " ضرورت الاتام " و سخط شبت فرما کر ارسال کی ۔ یہ کتاب ۱۹۸۸ معرفی شائع ہوئی تھی ۔

شخ عطا محر صاحب کی بیٹی کے لئے ایک جگہ سے رشتہ آیا ۔ رشتے کی خبر نکلی تو محلے کے ایک نوجوان نے علامہ اقبال کو خط لکھا ۔ کہ لڑکا کٹر مرزائی ہے ۔ یمال رشتہ نہ کیا جائے ۔ علامہ نے یہ خط شخ عطا محمر صاحب کو بھیج دیا ۔ ان دنوں آپ کے بیٹے شخ اعجاز احمد جھنگ کھیانہ میں سب نج تھے ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تکھا کہ میں نے " اقبال کو لکھ دیا ہے کہ میں خود بھی تو مرزائی ہوں " محلے کم اس مخالف احمدیت نوجوان کے متلعق لکھا " بد فطرت لوگ اپنی دلی قدورت اکثر اس موقعہ پر یول نکالا کرتے ہیں ۔ "

مجنع عطا محر سیالکوٹ ۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۹ء کے پوسٹ کارڈ کا فوٹو کائی سے

لکھا ہے وہ مندرجہ ذیل شادتوں کی بنا پر نظر فانی کے لائق ہے۔

ا \_ مولانا عبد الجيد سالك فرات بين

ر من انقال فرایا ... من عطا محرف بیای سال کی حمریائی مهداء میں انقال فرایا ... من ماحب احمدی عقا کدر کھتے تھے۔ "۱۲

۔ " ملفوظات اقبال" کے مطالعہ سے پینہ چاتا ہے کہ شخ عطاعمیر 'عمر کے آخری دور میں بھی علامہ کو احمدیت میں شامل ہونے کی تحریک کیا کرتے ۔ حدیث نبوی ہے

الالديبعث لهذه الاستدعلى واس كل مائتدسنتدسن يجددلها دينها الهاب

ایعنی اللہ تعالی ہر صدی کے سربر اس امت کے لئے مجدد مبعوث کیا کرے گاجواس کے دین کی تجدید کیا کرے گا)۔ ۱۳۹-۱۹۳۵ء میں شیخ عطا محد صاحب کی طرف سے مرزا صاحب کی مدافت کے حق میں اس صدیث کا چیش کرنا اور علامہ اقبال کی طرف سے اس پر جرح کے لئے

ریے ں۔ س پیخ اعاد احد معاجب (اپنے بھائی اور بمن چیخ عطا محد معاجب کے فرزند اور وخرجنوں نے احدیت تبول نہیں کی۔ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) لکھتے ہیں۔

"اس روایت (کہ ابا جان نے بعد ازاں احمیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ توڑ ویا

) کے راوی کوئی بھی ہوں اور یہ روایت بیان کرنے کی وجہ ان کی واقعات سے لاعلی یا ان کی
معاشرتی مجوریاں اور مسلحتیں کی بھی ہوں ۔ یہ روایت ورست نہیں اور دستاویزی شاوت
کے ظاف ہے ۔ ابا جان جماعت احمدیہ عمل ابتدائی شامل ہونے والوں عمل تنے ۔ وہ ان سااس ورستوں عمل سے بین جن کے نام بانی سللہ نے اپنی کتاب "ضمیمہ انجام آتم " عمل ورج کے وستوں عمل سے بین جن کے نام بانی سللہ نے اپنی کتاب "ضمیمہ انجام آتم " عمل ورج کئے بیں ۔۔۔ ان کے کیش بکس سے حضور کا و تخطی ۱۱ د ممبرے ۱۹۹۰ء کا ایک کموب بھی حفاظت سے بیں ۔۔۔ ان کے کیش بکس سے حضور کا و تخطی ۱۱ د ممبرے ۱۹۰۰ء کا ایک کموب بھی حفاظت سے رکھا ہوا ملا اور حضور کی شبیہ مبارک تو وفات تک ان کے کرے کی زینت رہی ۔ "

رے بر میں خود ہمی تو مرزائی ہوں۔ لیکن جھ میں ان کے والد صاحب کا 194 کا خط بھی موجود ہے۔ کر "۔ میں خود ہمی تو مرزائی ہوں۔ لیکن جھ میں ان میں صرف جنازہ کے سوال کا فرق ہے۔

> آپ فرماتے ہیں۔ "میرے عزیزوں عمل سے جو جاہے سے خط

خاکسار عرض کرتا ہے کہ ۱۹۲۱ء کے لگ بھک بھٹے انجاز احمد مساحب نے بھی بیعت کرلی۔ چود هری ظفراللہ خال صاحب نے جب اس بیعت کے بارے بیں بھٹے عطا محمد صاحب سے ذکر کیا تو آب بہت خوش ہوئے اور چود هری صاحب سے فرمایا '

چود هری صاحب! اونے میرے پچھے ای آناں سی۔ ( بینی جو مسلک میں نے قبول کیا ہے۔ اس نے بھی و نئی مسلک قبول کرنا تھا۔ ) مہما ہے

## میخ عطامحرصاحب کی بیعت کے بارے میں الفضل کی خبر کامنن

بیخ عطا محد صاحب نے خود بیان کیا کہ انہوں نے بانی سلسلہ احدیہ کے ہاتھ پر ابتدائی زمانہ میں بیعت کی تھی ۔ پھر بیعت خلافت بھی کرلی ۔ یہ خبر۔۔۔ روزنامہ الفضل کی ۱۰ را بریل ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شاکع شدہ ہے۔

خبر کامتن ہیہ ہے۔

"احباب جماعت بدس كرخوش مول مى كد تعوزاى عرصد موا \_ جناب ذاكثر سر جر القبل ماحب بها بعن كرخوش مول مى كد تعوزاى عرصد موا \_ جناب في الجماعة المام احديدى القبل ماحب كم بينيج جناب في الجاز احد ماحب بي ال سب ج ي حضرت المام احديدى بيعت كرك جماعت احديد بي وافل مون كا شرف عاصل كيا \_ اب ان ك والدجناب في معلا محد ماحب كور خمنت باسترسيا لكون في بعت كاحسب ذيل علا تحرير قرمايا ب

(بدنا حضرت امام جماعت اجمديو) به جناب والا - كترن حضرت إنى معده ك ابتدائى دمانه كا بيعت شده ب - خداك فنل اور حضرت إنى معلم بي دعاول ك ابتدائى دمانه كا بيعت شده ب - بلكه بعض نثانات في ميرك ايمان كو زياده محكم كر ويا يركت بيعت بر عابت قدم ب - بلكه بعض نثانات في ميرك ايمان كو زياده محكم كر ويا به - بوج به حرى ظفر الله خال صاحب في بحد بالياكه خلافت كى بيعت بهى خرورى ب - بوج ويرانه مالى و نقابت و ماضرى س مجور بوكريه عريضه خدمت اقدى مي ارسال براه نوازش و المان ديان بيعت خلافت كى بيعت كى ب

نیاز مند چنج عطا محد

ظاہرے کہ مطاعم مساحب تو ازخود اقرار فرما رہے ہیں کہ میں ابتدائی زمانے سے لے سے کراب (۱۹۳۴ء) تک احمیت پرنہ صرف ثابت قدم ہوں بلکہ بعض نشانات کی وجہ سے میرا
ایمان پہلے سے زیادہ معظم ہو گیا ہے۔ گر مصنف زندہ رودیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ۔ " کچھ
مرت تک جماعت میں شامل رہنے کے بعد شیخ صاحب نے احمیت کو ترک کر کے جماعیت سے
رشتہ توڑویا

### شيخ عطا محمه صاحب كي نماز جنازه

"۔ شیخ عطا محمد صاحب کی نماز جنازہ ایک سی امام نے پڑھائی "۔۔ زندہ رود کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ اعجاز احمد نے حقیقت حال کی یوں وضاحت

" - یہ درست ہے کہ ابا جان کے جنازہ کے ساتھ ہماری برادری کے کئی اشخاص اور ابا جان کے کئی داتی دوست ہے ۔ جاوید کا اس وقت لا کبن ۵ ارتھا - اس لئے انہوں نے یہ بات نوٹ نہ کی ہویا انہیں یاو نہ رہی ہو کہ میرے چھوٹے بھائی اخمیاز مرحوم نے مجھے کہا کہ یہ لوگ ابا جان کا جنازہ پڑھتا چاہتے ہیں - لیکن اپنے امام کے پیچھے - کیا اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے ۔ میرے نزدیک یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی اور میں نے یہ خوشی اجازت دے دی بلکہ کہا کہ وہ لوگ بہلے جنازہ پڑھ لیں بعد میں ہم پڑھ لیں سے چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔ "

شیخ صاحب مزید لکھتے ہیں'
" پیماں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ احمد یوں میں جنازہ کسی کے اس بیمان یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ احمد یوں میں جنازہ کسی کے مسئل شد یا مفروضہ عقیدے " کے پیش نظر نہیں پڑھا جاتا " ١٦ ۔ ا

اقبال نے بانی سلسلہ احمدید کے ہاتھ پر قادیان جاکر بیعت کی تھی یا نمیں ؟ کوئی عقائد کا مسئلہ نمیں ہے ۔ اس واقعہ کے بارہ میں دو آراء بھی ہو سکتی ہیں بلکہ ہیں ۔ جس طبقہ کے مسئلہ نمیں ہے ۔ اس واقعہ کے بارہ میں دو آراء بھی ہو سکتی ہیں بلکہ ہیں ۔ جس طبقہ کے نزدیک اقبال نے بیعت کی تھی ۔ اس کی طرف سے عام طور پر درج ذیل شواہد پیش کئے جاتے نزدیک اقبال نے بیعت کی تھی ۔ اس کی طرف سے عام طور پر درج ذیل شواہد پیش کئے جاتے

یں۔ ۱۔ مورخ احمیت مولانا میخ عبدالقادر (سابق سوداگر مل) ملی مرحوم اپنی تصنیف " لاہور تاریخ احمیت "مطبوعہ ۱۹۲۱ء میں بانی سلسلہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لاہور کے ایک بزرگ بابو غلام محمر صاحب (وفات ۱۹۳۷ء) کی ایک روایت درج کرتے ہیں کنہ بابو صاحب نے بیان کیا۔

ا ۔ مارچ ١٨٩٧ء ميں ہم لاہور كے كافي نوجوانوں نے جو سارے كے سارے تعليم يافتہ تھے ... ارادہ کیا کہ حضرت مرزأ صاحب کو قادیان جاکر دیکھنا جائے کیونکہ باہر تو انسان تصنع سے بھی بعض کام کر سکتا ہے لیکن اگر گھر میں جا کر اسے دیکھا جائے تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے - خبر ہم حضرت اقدس کے دعویٰ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے عازم قادیان ہو گئے۔ ہم میں ے ہر مخص نے الگ الگ اعتراضات سوچ کئے تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب و خواجه كمال الدين صاحب واكثر محمد اقبال صاحب ولوى غلام محى الدين صاحب قصورى و چوہدری شاب الدین صاحب ' مولوی سعد الدین صاحب بی اے ایل ایل بی وغیرہ بھی اس قاقلہ میں شامل تھے (خواجہ کمال الدین صاحب ۱۸۹۳ء میں بیعت کر کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہو چکے تھے) .... جب ہم قادیان پنچے تو گول کمرہ میں ہارے لئے ملاقات کا انظام کیا گیا۔ حضور جب تشریف لائے۔ تو آتے ہی ایک تقریر کے رنگ میں ہمارے ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دینا شروع کیا حتی کہ ہم سب کے اعتراضات کا مکمل جواب آگیا۔ تب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیے ہوا؟ جب باہر نکلے تو بعض نے کما كه يہ بچ كچ مامور من اللہ إ اور بعض نے كما - يہ جادوكر ہے - چودهرى شماب الدين صاحب اور مولوی محمر علی صاحب وغیرہ نے کہا کہ میہ ضرور سچا ہے - ہم تو بیعت کرتے ہیں -چنانچه مولوی محمد علی صاحب ، چودهری سرشهاب الدین صاحب ، واکثر سر محمد اقبال صاحب اور مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری اور خاکسار نے بیعت کرلی - بعض اور لوگول نے بھی بیت کی تھی مگران کے نام مجھے یاد نہیں رہے ۔ ..... چود حری سرشهاب الدین صاحب اب برے آدی ہیں مرمیرے ساتھ ای طرح بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں - مجھے جب بھی ان ے ملنے کا موقعہ ملا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ .. میں حضرت صاحب کو اب بھی نبی مانتا ہوں کو اہے اعمال کی وجہ سے نظام سلسلہ میں واخل نہیں۔ ا ب- ا قبالیات کے عظیم سکالر جناب بشیر احمد ڈار صاحب لکھتے ہیں '

"ایک روایت کے بموجب اقبال نے .... مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی - "الے

ج - خواجہ نذر احمد صاحب چیز من سول اینڈ ملٹری بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے ۱۹۵۳ کی تحقیقاتی عدالت (میز اکوائری) کے سامنے شادت ویتے ہوئے بتایا کہ آل انڈیا سمیر کمیٹی کے صدر مرزا بیر الدین محود احمد تنے اور علامہ اقبال "کمیٹی کے ممبروں میں شامل تنے - جب ان وونوں کے درمیان ہاہمی اختلاف پیدا ہوئے تو میرے والد خواجہ کمال الدین "اقبال سے ملئے ان کی رہائش گاہ پر محمد - اس ملاقات ہیں میں بھی ہمراہ تھا - والد صاحب نے علامہ سے (وستانہ بے تکلفی میں - ناقل) کما "

اوئے یار! تیری بیعت داکی ہویا علامہ نے جوایا کما'

او ویلا موری - اے ویلا مور اے - 19 -

یعنی علامہ نے بیعت کے واقعہ سے انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ وفت وقت کی بات ہوتی ہے ۔ جب میں نے بیعت کی تھی وہ اور وفت تھا۔ اب حالات بدل بچے ہیں۔

به واقعه ۱۹۳۳ء کا ہے۔

د - قاویان جا کربیعت کرنے والے گروہ کے ایک رکن مولوی غلام محی الدین صاحب (الاور کے مثال ایڈووکیٹ) تے ۔ جو خواجہ تذریر احمد صاحب کے دوستوں بی تھے ۔ ساماء کی ابنی احمد یہ تحقیقاتی عدالت بی بی خواجہ صاحب نے اپنی شمادت کے دوران اپنے دوست غلام محی الدین صاحب قسوری کے حوالے سے بیان کیا کہ اقبال نے قسوری صاحب کے جمراہ ۱۸۹۳ء میں قادیان جا کر بانی سلملہ کے ہاتھ پر بیعت کی تمی ۔ (یہ علامہ کے او کین کا دور تھا) ۔۔۔ عدالت میں بیان دینے کے بعد جب خواجہ صاحب کی بار میں قسوری صاحب سے ملاقات ہوئی تو تصوری صاحب سے ملاقات ہوئی تو تصوری صاحب سے ملاقات ہوئی تو تصوری صاحب نے بیعت کے من کی تھی فرما دی اور بتایا کہ علامہ نے میرے جمراہ ۱۸۹۳ء میں تصوری صاحب نے میرے جمراہ ۱۸۹۳ء میں تعموری صاحب نے ایک ون نمایت نمایت منائی اور را شبازی سے کام لیتے ہوئے عدالت کے ریکارؤ میں درخواست دے کر من کی تھی

معنف زندہ رودنے اس شادت پر تغید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' " \_ اور نے پہلے تو کما کہ یہ بیت معمدہ میں ہوئی تھی ۔ پھر کما کہ عمدہ میں موئی تھی معنف کے زدیک کواہ کی تعناد بیانی کی دجہ سے اس کی شاوت قابل اعتاد نہیں۔ لیکن مندرجہ بالا وضاحت کے بعد مصنف کی طرف سے دیا کیا آثر وزنی دکھائی نہیں دیتا۔ مصنف زندہ رودنے کواہ کی شاوت ہر تقید کرتے ہوئے مزید لکھا ہے۔

" ۔ بعد ازاں گواہ نے اپنی شاوت کے کسی اور حصد میں بتایا کہ اقبال ۱۹۳۰ء تک مرزا غلام احمد کو مجدد مائے رہے ۔ پھر کما کہ اس نے اپنے بیان میں یہ کہیں بھی نہیں کما کہ اقبال احمدی تے ۔ منته

اس ممن بی مواد نے کیا بیان دوا؟ آیے اس دورے اخبارات پر ایک نظروالے ہیں۔
کیا اقبال ۱۹۲۱ء تک قادیا فی رہے؟

گواہ (خواجہ نذیر احمد معاحب) نے ازخود اپنی آگل چیٹی جس تحقیقاتی عدالت کو بتایا کہ ان کے بین سی سی تحقیقاتی عدالت کو بتایا کہ ان کے بین سابقہ بیانات کی اخبارات جس رپورشک غلط شائع ہوئی ہے۔ عدالتی کاروائی جس اس کی تھی کردی جائے۔ مثلاً ملاحظہ ہو '' اقبال کے اسمام تیک احمدی ہونے کے بارہ جس '' خواجہ معاجب کا بیان '

" آج چیف جشش محر منراور مسر جشس ایم - آر - کیانی کے روبد جرح شروع ہوتے میں گواہ نے ہمر نوم جسٹ محر منراور مسر جشس ایم - آر - کیانی کے روبد جرح شروع ہوتے میں گواہ نے ہمر نوم سر ساماہ کے پاکستان ٹائمزلاہور میں شائع شدہ عدالتی کاروائی کی طرف اشارہ کیا - جس کا عنوان تھا ۔ " اقبال اسبھاء تک قادیانی تھے " ۔ گواہ نے کما کہ میری گوائی کو فلط فیش کیا گیا ہے کیونکہ میں نے یہ کما تھا کھلا فیش کیا گیا ہے کیونکہ میں نے یہ کمی نہیں کما کہ علامہ اقبال قادیانی تھے ۔ میں نے یہ کما تھا کہ علامہ اقبال قادیانی تھے ۔ میں نے یہ کما تھا کہ علامہ اقبال قادیانی تھے ۔ میں نے یہ کما تھا کہ علامہ اقبال تادیانی تھے۔ میں نے یہ کما تھا

اس طمن میں مسنف نے بجائے اخبارات کی غلط رپورٹنگ پر تغید کرنے اور خواجہ مانعب کی جانب سے عدالت میں اس کی شکایت کا اظمار کرنے کے 'بیر آثر دیا ہے کہ کویا کواہ اسپنے سابقہ بیانات سے منحرف ہو ؟ رہا۔ سمایت

## الو كين كي بيعت

داقم عرض کرتا ہے۔ او کین کی بیعت تھی۔ نہ بعد چی قصوری صاحب نے بھائی نہ طلمہ نے۔ البتہ اقبال نے ۱۸۹۷ء سے ۱۹۳۲ء تک کے ۳۵ مال جماعت احدیہ سے سلسلہ موالمست و موافات قائم کئے رکھا۔ ہو کہن میں بیعت کرنا اور پھر عمر بھر اس بیعت کو نبعانا درامل دو الگ الگ امور ہیں -جنہیں اقبال کے معالمہ میں بیجا کر دینے سے غلط فنمی پیدا کر دی مئی ہے-

سوال بہ ہے کہ علامہ اقبال کی بیعت کے متعلق اس زبردست اور ملک گیرچونکا ویے
والے عدالتی بیان پر مصنف زندہ رود یا طعم اقبال کے کسی سرکردہ رکن کی طرف سے قسوری
والے عدالتی بیان پر مصنف زندہ رود یا طعم اقبات کیا گیا ؟ جواب ننی میں ہے ۔۔۔ کیا مخلف
معاجب پر جرح کر کے ان کے بیان کو غلط ثابت کیا گیا ؟ جواب ننی میں ہے ۔۔۔ کیا مخلف
مکاتیب قکر کے متعدد علماء اور دانشوروں نے جو عدالت میں پیش ہوتے رہے ' یہ گوائی غلط
مکاتیب قکر کے متعدد علماء اور دانشوروں نے جو عدالت میں پیش ہوتے رہے ' یہ گوائی غلط
طابت کردکھائی ؟ جواب ہے۔ نہیں

راقم کی نظریمی قصوری معاحب کا بیان بہت وزن رکھتا ہے۔ کیونگہ وہ ۱۸۹۷ء جمی بیعت کر لینے کے بعد خود علامہ کی طرح احمدیت سے وابستہ نمیں رہے تنے ۔ ان کو حقیقت کے خلاف بیان دینے کا کوئی فاکدہ نہ تھا۔

## اقبال نے بیعت نہیں کی

اس کے مقابل مصنف زندہ رود کا موقف یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ "اقبال نے اپنی زندگی کے کسی مرحلہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی۔ "۲۴سے اپنی زندگی کے کسی مرحلہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی۔ "کاعل مرد سید اپنے موقف کی ٹائید میں مصنف فرماتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے ایک کلعل مرد سید عالم شاہ نے ۱۹۰۲ء میں اقبال کو مرزا غلام احمد کی بیعت کے لئے لکھا جس کا جواب اقبال نے عالم شاہ نے ۱۹۰۲ء میں اقبال کو مرزا غلام احمد کی بیعت کے لئے لکھا جس کا جواب اقبال نے ایک نظم کے ذریعے دیا۔ علامہ فرماتے ہیں

منکے چن چن کے باخ الفت کے آشیانہ بنا رہا ہوں میں ایک دانہ یہ ہے نظر تیری اور ترمن کو دیکھیا ہوں میں ایک دانہ یہ ہے نظر تیری اور ترمن کو دیکھیا ہوں میں توجدائی یہ جان دیتا ہے وصل کی راہ. سوچنا ہوں میں توجدائی یہ جان دیتا ہے

مصنف لکھتے ہیں' اس نظم کے مطالعہ سے عیاں ہے کہ وہ احمدیت کو ملت اسلامیہ میں آیک علیجدگی پہنا تخریک سبجے کر " ناپندیدگی "کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ "۲۵۔ تخریک سبجے کر " ناپندیدگی "کی نگاہ سے اور کبن کی بیعت کا واقعہ کا 104ء کا ہے اور بیعت کا پی راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ کے اور کبن کی بیعت کا واقعہ کا 104ء کا ہے اور بیعت کا پی پانچے سال بعد 144ء کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیغام مجموانے والے کو یہ احماس ہو کہ چو تکہ علا نے عمل رک میں جماعت کے ساتھ روابط نہیں رکھے اور اب او کہن کا دور بھی نہیں رہا۔

اب آپ کا زبنی شور پختہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کے والد صاحب کے جماعت سے روابط میں

بھی سرو میں آ رہی ہے۔ اس صورت طال میں علامہ کو نئے سرے سے بیعت کا پیغام بھوانا

ہائے۔ واللہ اعلم۔ راقم کا خیال ہے کہ اگر غلام محی الدین قصوری صاحب کو بھی اس دور میں

ہب وہ برصغیر کے ممتاذ افجہ وہ کیش میں شار ہوئے گئے تھے۔ بیعت کا پیغام بھیجا جا آ تو وہ بھی

بیعت کرنے پر آمادگی کا اظہار نہ کرتے لیکن اس سے ان کے ۱۸۹2ء والے بیعت کے واقعہ کو تو

کالعدم قرار نہیں رہا جا سکا۔

برحال ۱۹۹۲ء میں حالات بہت کچے بدل مچکے تھے۔ علامہ ایم اے کر مچکے تھے۔ اور سنتل کالج میں استاد مقرر ہو مچکے تھے۔ کچے عرصہ پیٹھ ملکہ وکٹورید کی وفات پر عائت ورجہ پردرو و پُراڑ مرویہ لکھ کر امحربزوں سے زیردست خراج مخسین حاصل کر کے شہرت پا مچکے تھے۔ آپ کے والد صاحب کی احمدیت سے وابستگی کا گراف بھی بیچے کر چکا تھا۔ ۱۲۹سے

روبہ کچر بھی ہو ایک بات طے ہے کہ علامہ کا جماعت کو علیحدگی پند تحریک سجھنا کمی وقتی اور عارضی جذبے کے تحت تھا کیونکہ بعد کے ۱۳۰ سالہ واقعات یا علامہ کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ علامہ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ اور آپ مرف ای تحریک کو ایک "کرنے ہیں کہ علامہ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ اور آپ مرف ای تحریک کو ایک "پندیدہ" یا "اسلامی تحریک "سجھنے لگے تھے۔ علاء کی شدید مخالفتوں کے باوجود آپ کا رحجان "قادیان "کی طرف تھا۔

- ١٩٠٥ = ١٩٠٨ء تك علامد كا قيام انگلتان على ريا- ١٢٠

۔ ۱۹۰۹ء میں علامہ ہمیں جماعت احمد بیر لاہور کے جلسہ سیرت النبی سمئے مقرروں میں نظر آتے ہیں۔ معمل میں

. ۱۹۰۰ میں علی مورہ میں علی الاعلان جماعت احمدیہ کو "مسلم کردار کا طاقتور مظمر" قرار دسیتے ہیں۔ ۲۹سب

۔ ۱۹۹۱ء میں اپنے گنت جگر کو دبی تعلیم و تربیت کے لئے قادیان بجواتے ہیں۔ ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۹۹۱ سے ۱۳۰۰ سے ۱۹۹۱ کا بید شعر بھی جس طبقہ کو اقبال کا بید شعر بھی جس طبقہ کو اقبال کا بید شعر بھی چیش کیا جا آ ہے۔۔۔

#### مینار دل په اپنے خدا کا نزول په انتظار مهدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے

اور کما جاتا ہے کہ علامہ تو کسی مینے یا مهدی کے آنے کے قائل ہی نہ تھے۔ اس همن جل ۱۹۰۵ء ہمیں یہ بات چیش نظر رکھنا ہوگی کہ علامہ کی بیعت کا سن ۱۸۹۵ء ہتایا جاتا ہے اور یہ غزل ۱۹۰۵ء ہمیں یہ بات جیش نظر رکھنا ہوگی کہ علامہ کی بیعت کا سن ۱۸۹۷ء ہتایا جاتا ہے اور ہی مسائل ایعنی سات سال بعد کی ہے۔ ۱۸۹۵ء جس اقبال کے لو کین کا دور تھا۔ اس عمر جس نہی سائل کی باریکیوں پر حمری نظر نہیں ہوتی۔ اس لئے ۱۸۹۷ء کے حالات کا ۱۹۰۵ء یا اس کے بعد کے حالات پر اطلاق کرتا چندال مناسب نظر نہیں آتا۔ ۱ سا سے

۔ اقبال کی بیعت یا عدم بیعت کے بارے میں قار کین کے سامنے دونوں پہلو آ گئے ہیں۔ خود فیصلہ کر لیجئے۔ کونیا پہلو زیادہ و زنی ہے۔

## احديد لزيجراور افراد خاندان كى بيعت

مصنف زندہ رود نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اقبال یا اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت کے متعلق

۔ احمد یہ جماعت کے نقادوں نے۔ "اقبال کی زندگی میں سے باتمیں نہ کئی تھیں " اسس سے کی دراقم دریافت کرتا ہے کہ کیا شیخ عطا محمد صاحب کی زندگی میں غیراحمدی نقادوں میں سے کسی نے یہ بیان دیا کہ آپ نے کچھ مدت جماعت میں رہنے کے بعد احمدیت سے اپنا رشتہ توڑ لیا ؟ جواب سے نہیں

ای طرح اقبال کی بیعت کا مسئلہ تو زیادہ تر اس وقت زیر بحث آیا جب اینی احمریہ تحقیقاتی عدالت (۱۹۵۳ء) میں خواجہ نذیر احمد صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ علامہ نے ۱۸۹۷ء میں مولوی غلام محی الدین قصوری کے ہمراہ قادیان جا کر بانی سلسلہ احمدیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ باتی افراد خاندان کی بیعت کا ذکر نہ صرف اقبال کی زندگی میں کیا گیا بلکہ اقبال کو بیعت کی تھی۔ باتی افراد خاندان کی بیعت کا ذکر نہ صرف اقبال کی زندگی میں کیا گیا بلکہ اقبال کو خطف کے کیا گیا۔ چنانچہ جب ۱۹۳۵ء میں علامہ نے احمدیت کے خلاف مضامین کھے تو خطرت امام جماعت احمدیہ نے اپنے خطبات میں اصولی طور پر ان کا نمایت معقول جواب دیا۔ پخریہ خطبات الفضل اخبار میں اشاعت پذیر ہوئے۔ ہضور نے اپنے خطبہ میں علامہ کے ایک کارام کے دو میں فراما '

" اگرید الزام کوئی ایا مخص لگاتا ہے احدیوں سے واسطہ نہ پڑا ہوتا تو میں اسے معدود

ہے اپنا کین سر محد اقبال معذور نہیں کہلا سے ۔ ان کے والد صاحب مرحوم احمدی تھے۔ سیسے
ان کے بوے بھائی شخ عطا محد صاحب احمدی ہیں۔ ان کے اکلوتے بیتے شخ اعجاز احمد صاحب
ب بج احمدی ہیں ..... ان کے بوے بھائی صاحب طال ہی ہیں کئی ماہ ان کے پاس رہے ہیں
بکہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان شائع کیا ہے اس وقت بھی سر محمد اقبال صاحب کی کو شمی وہ
بکہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان شائع کیا ہے اس وقت بھی سر محمد اقبال صاحب کی کو شمی وہ
بندر کرا رہے تھے۔ کیا سر محمد اقبال صاحب نے ان کی رہائش کے ایام میں انہیں منافق پایا تھا یا
خور اپنی زندگ سے زیادہ پاک زندگ ان میں پائی جاتی تھی۔ ان کے سکے بینچ شخ اعجاز احمد
ایسے نیک نوجوان ہیں کہ اگر سر محمد اقبال غور کریں تو یقینا انہیں ماننا پڑے گا کہ ان کی اپنی
جوانی 'اس نوجوان کی زندگ سے سینکٹروں سبق لے سکت ہے۔ پھران شواہد کی موجودگ میں
ان کا کہنا کہ احمدی منافق ہیں اور وہ ظا ہر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظمار
کرتے ہیں لیکن دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وین کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کمال
کرتے ہیں لیکن دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وین کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کمال
کرتے ہیں لیکن دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وین کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کمال

علامہ اس دور میں احمدیت کے خلاف لیے چوڑے بیانات دے رہے تھے۔ محرچو تکہ اپنے والد محرم اور اپنے بوے بھائی کی بیعت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے اس حمن میں خاموشی ہی کو مصلحت جانا۔ اور پھرزندگی بھراس معالمہ میں زبان نہ کھولی۔

## ANTI-QA

(Continued from page 1) contained the heading "Iqbal was a Qadiani up to 1931, says Kh. Nazir."

The witness pointed out that this was a misrepresentation of his evidence in Court because he never stated that Allama Iqbal was a Qadiani. What he stated was that Allama Iqbal had taken the beat.

Khwaja Nazir Ahmad also corrected his previous statement by stating that Allama Iqbal did not, as previously stated by the witness, take the beat in 1893 or 1894 but in 1897 and that the witness had been reminded of this fact by Maulvi Ghulam Mohyuddin Qasuri in the Bar Room when he had a talk with the witness on this subject.

THE PAKISTAN TIMES NOVEMBER 11, 1953-

## فيخ عطامحم صاحب اور مسزدورس أحمد

علار کے برے بھائی شخ عطا محر صاحب (پرائش ۱۸۵۹ء) اور آپ کے برے صاحبزادے شخ اعجاز احمد صاحب (پرائش ۱۸۹۹ء) کے بارے میں کچھ امور جرمن عیمائی خاتون محترمہ شخ اعجاز احمد صاحب کے اگریزی کانچے " Iqbal As I Knew him "۔ اقبال جیما فرور می صاحب کے اگریزی کانچے " نے بان ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر دلچی سے خالی نہ ہوگا۔ میں انہیں جانجی تھی "۔ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر دلچی سے خالی نہ ہوگا۔ علام اپنے خط بنام مر راس مسعود محروہ ۸ ر جون کے انتظام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'محد میں اپنے خالی کی محد میں اپنے بالے بجول کی محد میں اپنے بالے بھی اس خالون کو بلوانے کے انتظام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'محد اس جادی مرب کی قربیا سات سال ۔ ماں کی موت "۔ جادید کی عمر اس وقت تقربیا ساسال ہے اور منبرہ کی قربیا سات سال ۔ ماں کی موت ہے ان کی تربیت میں بہت نقص رہ مین جاس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے۔ "

یہ محترمہ جولائی ہے ۱۹۳۷ء (اقبال کی وفات سے قرباً ۹ ماہ قبل) علی گڑھ سے اقبال کے محرائے میں تشریف لائمیں اور پھرائی محرائے میں رہے بس سیس ۔ اقبال کی وفات کے بعد قرباً ۲۵ سال میں علوید منزل میں مقیم رہیں۔ سیک جاوید منزل میں مقیم رہیں۔

بروفیسر محر منور صاحب سابق ڈائر کیٹر اقبال اکیڈی ' محترمہ کے ڈکورہ اگریزی کتابیج کے متعلق کلیستے ہیں کہ جن استعلق کلیستے ہیں کہ جن استعمال کا درگ کے بارے جن بیر کتابچہ رقم فرمانے پر اقبال اکیڈی کی طرف سے دی فی خزمہ سے کیا '

ہرار روپیہ سی ایس و سیار اور منیرہ بانوی کی ای نہیں۔ ہم سب کی امی ہیں۔ آپ لے "

" آپ جلوید اقبال اور منیرہ بانوی کی ای نہیں۔ ہم سب کی امی ہیں۔ آپ لے مارے دیرہ مرشد کو کئی تفکرات سے چھٹکارا ولایا۔ خصوصا بچس کی تربیت کے باب میں ۔۔۔
اگر ایسا نہ ہو یا تو شاید حضرت علامہ "" منرب کلیم """ پس چہ کردا اے اقوام شرق " ۔۔ اور "

ار مغان مجاز " مکمل نہ کریاتے .... اس اعتبار سے اے محترمہ ڈورس صاحبہ! آپ کا احسان

نقط ہم پاکتانی مسلمانوں پر بی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ پر ہے (اس وقت محترمہ کی عمراس پای برس کی ہوگی۔" سام

محرّمہ ڈورس معاحبہ مجنع عطا محمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں '

" \_ شخ عطا محرى نے علامہ كو اعلى تعليم كے حصول كے لئے يورب بجوايا - آپ جيشہ شلوار قيم - تركى نوبي اور يكرى من مبوس رجة - آپ سيالكوث من ربائش يذري تن اور عام طور ير برميند من ايك مرتبه علامه ك پاس لامور آيا كرتے تے۔ ايما لكا تفاكه وہ اين چھوٹے بھائی کے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے ایک میم صاحبہ کے وجود کو تابیند کرتے ہے اور کھر میں میری موجود کی سے متغریقے۔ آپ بہت کٹر فقیم کے مسلمان سے اور خیال کرتے تھے کہ جاوید اور بانو (علامہ کے بچوں - ناقل ) کی محمداشت کے لئے کسی مسلمان خاتون کا تغرر ہونا عابة تعار جب مجمى ان كا آنا مو آيا على بخش (خادم علامه اقبال - ناقل) ان كى آمدى اطلاع دیتا 'میں ادھرادھر ہو جاتی اور حتی الامكان 'علامہ کے كمرے میں داخل ہونے سے كريز كرتی۔

### يخ اعجاز احمه كامقام

علامه النيخ مكتوب بنام سرراس مسعود مين النيخ بخينج فينخ اعجاز احمد صاحب كو " نمايت ، مالح آدی " قرار دیتے ہیں - " الله علامه کی اس رائے کی تقدیق محترمه دورس صاحبہ کے كما كي كے مندرجات سے بھی ہوتی ہے۔ آپ لكستى ہيں "

" - شخ اعجاز احمد ' شخخ عطا محر کے بوے صاحزاوے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ایسا لگنا تما جیسے واکٹر صاحب (علامہ - ناقل) ان کے بارے میں نمایت اعلیٰ رائے رکھتے تنے۔ كونك ابي چموٹے بچوں كا كارۋين مقرر كرنے كے سلسلہ ميں علامہ نے ان كو ان كے والدير بھی رجع دی تھی۔ • می

عام طور پر یہ تاثروس ریا جاتا ہے کہ شخ اعجاز احمہ کے قادیاتی ہو جانے کی وجہ سے علامہ ان سے معز ہو مے تے اور آپ ان کی جکہ کسی اور کو گارڈین مقرر کرنا چاہتے تھے مر حقائق اس تاڑی تائیہ نبیں کرتے۔مثلا یمی کہ

" - من اعجاز احمد صاحب نے اپنے گارڈین مقرر ہونے کے بعد احمیت افتیار نہیں کی تھی

بكد ان كے احمدى موجائے كے بعد علامہ نے ان كوائے بچوں كا كاروين مقرر كيا تھا۔" ا بنے بچوں کا کارڈین مقرر کرنے کے معالمہ میں علامہ ' ہمیں بہت لبل (Librel) نظر اتے ہیں۔ سزوورس اپنے کنابچہ میں بناتی ہیں کہ

" - وفات سے مجمد عرصہ مختر علامہ نے جمعے کما کہ میں جاہتا ہوں کہ میاں امیرالدین اور

حهيل اين بيول كا كاردين مقرد كول- " ١١٠٠ سه

ظاہرے گارڈین کے تقرر کے معالمہ میں علامہ ایک غیر کلہ کو عیسائی خاتون کو بھی موزوں مجھتے ہیں۔ پھراپنے حقیقی بیتیج "نمایت صالح آدی۔ کلمہ کو وجود سے نفرت اور محض احرى ہونے كى وجہ سے اس اعزازے ير طرف كرنے كى خواہش علامہ كى خواہش معلوم

محاردین کے انتخاب میں تبدیلی کاخیال

سالها سال تک احمیت کا راح رہے کے بعد علامہ اقبال کا احمیت کے خلاف پہلا مضمون مسی ۲۵ء میں شائع ہوا۔ اس سے قریباً ۵ ماہ بعد علامہ نے ایج بینے میں اوا اور کو جو مجد عرصہ تبل بیت كرے مللہ احديدے داخل ہو كھے تنے۔ ایك وصیت نامہ كے ذريعہ ائے بچوں کے اولیاء (گاروین) میں شامل کرلیا۔ قریباً دوسال کے تجربہ سے علامہ کواحساس ہوا کہ اعجاز احمد تو خود بہت میال دار میں نیز اکثر بہ سلسلہ ملازمت المور سے باہر رہے ہیں -ان کی جگہ سمی اور کو گارڈین مقرر کرنا چاہئے۔ شاید بید خیال بھی ہو کہ نیا گارڈین ماحب ثروت ہوتو نطادہ بستر ہے۔ بسرطال آپ نے ۱۹ جون عمو کو سرراس مسعود (بھوپال) کو لکھا ' " \_ جيخ اعجاز احد ميرا بوا بعتيجا ہے ۔ نمايت صالح آدمي ہے ليكن وہ خود بهت عيال وار ہے اور عام طور پر لاہورے یا ہر رہتا ہے۔ جس جاہتا ہوں کہ اس کی جکہ تم کو گارڈین مقرر کڑ

مرراس مسعود نے جوا إ لکھا کہ میں تو خود لاہور سے دور رہتا ہوں۔ اس بنا پر انہوں۔ معندوری خاہر کردی اس پر علامہ نے مجع اعجاز احمد کی والایت برقرار رکھی -

روفير يلخ عطاء الله متولف اقبال نامه (مطبوعه ١٩٨٥ء) نے علامه کا ۱۰ جون ٢٣ والا م خط سرراس مسعود کی وفات کے بعد اقبال کے ان کے نام دیکر خطوط کے جراہ براہ راست لیڈی

#### سرداس مسعودے حاصل کرکے شریک اشاعت کیا تھا ہے ، ام ہے سے

اب چائیں سال بعد بھوپال (بھارت) سے "اخلاق اڑ" نامی کسی مخض نے علامہ کے مکاتیب کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے۔ اس میں ار جون سے والا یہ خط بھی شامل ہے۔ اس میں ار جون سے والا یہ خط بھی شامل ہے۔ اس خط میں تبدیلی ولی کے لئے مختج اعجاز احمد کے عیال دار ہونے اور لاہور سے باہر رہنے کے علاوہ ایک تیسری وجہ۔ " ان کا قادیاتی ہوتا "بھی بیان کی منی ہے۔ اس میں علامہ کی طرف منموب عبارت ملاحظہ ہو۔

### ا قبال كا بهوبال سے شائع كردہ خط

پردفیسر فیخ عطاء اللہ نے تو یہ خط براہ راست لیڈی سر مسعود سے حاصل کر کے اسے ۱۹۳۵ میں اقبال نامہ میں شائع کر دیا تھا۔ اس میں فیخ اعجاز احمد کے قادیانی ہونے اور اس پر اظہار افسوس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب چالیس سال گزرنے کے بعد بھارت کے "اغلاق اثر" ماحب کو اعجاز احمد کے قادیانی ہونے والے زاکد فقرات والا خط کمال سے دستیاب ہوا ہے ماحب کو اعجاز احمد کے قادیانی ہونے والے زاکد فقرات والا خط کمال سے دستیاب ہوا ہے "مصنف زندہ رود نے اس خط کا اصل متن یا اصل کا فوٹو کائی حاصل کے بغیراسے کیونکہ معترد مستد سمجھ لیا؟ ہم اس کے متعلق کھے کہنے کی پوزیش میں نہیں ہیں۔

"مظلوم اقبال" کے مصنف جیخ اعجاز احمد صاحب نے بذات خود بھوپال سے اصل خط یا اصل کا فوٹو کائی حاصل کا علیہ اصل کا فوٹو کائی حاصل کرنے ہے کے بہت کاوش کی ہے۔ محرانہیں اس میں کامیابی نہیں ہو کی ۔ عمرانہیں اس میں کامیابی نہیں ہو کی ۔ عمرانہیں میں م

اغلب ہے کہ میخ اعجاز احمد کے قادیانی ہونے اور اس پر اظهار افسوس والے نقرات الحاقی وہ

ہیں اور بیہ علامہ کی سوچے نہیں -اگر اصل خط میں مینے اعجاز احمد کے قادیانی ہونے کا ذکر ہوتا تو سرراس مسعود اپنے جوالی خط میں اس نکتہ پر پچھ نہ پچھ اظہار رائے ضرور فرماتے گران کا خط اس ضمن میں بالکل

علامہ کے بچوں کے گارڈین ز عمل چودھری محصہ حسین اور شیخ اعجاز احمد (احمدی) دونوں شامل تھے۔ چود هرى صاحب احميت كے شديد مخالف تھے۔ جس وقت ١٩٣٥ء ميں " اقبال نامه" چھا - چودھری صاحب پرلیں برانج کے سرنٹنڈنٹ اور پیپر کنٹرولر ( Controller Paper) تھے۔ کتاب کے پبلشر شیخ محمد اشرف صاحب تاجر کتب تشمیری بازار لاہور تھے۔ شیخ محد اشرف اور سید نذری نیازی صاحبان کے بیانات کے مطابق چود هری محمد حسین صاحب نے مكاتيب كے بعض مقامات پر جو انہيں ناپند تھے قطع و بريد سے كام ليا۔ خاص طور پر ۱۰ر جولائی ساء والا خط شائع شدہ کتب سے حذف کروا دیا گیا ۔ کیونکہ شیخ اعجاز احمد کا " نمایت صالح آدی " ہوتا چودھری صاحب کی سیاست کو گوارا نہیں تھا لیکن اس اقدام کے وقت چند كتب فروخت بهى مو چكى تھيں - چنانچ بعض لائبريريوں ميں فروخت شده نسخه موجود ې ۔۔۔ ^ می مثلاً دیکھتے لاہور کی پنجاب پلک لائبرری ۔ پنجاب یونیورشی لائبرری ۔ قائداعظم

اب سید امر قرین قیاس نہیں ہے کہ شیخ اعجاز احمہ کے قادیانی ہونے اور علامہ کے اس بات بر اظهار افسوس والے فقرات اصل خط میں موجود ہوں اور چودهری صاحب انہیں حذف کا دیں۔ یہ فقرے توان کے مطلب کے فقرے تھے۔ پھر مصنف " زندہ رود " ہمیں بتاتے ہیں کہ --- " اقبال میں قوت برداشت کی انتہا تھی ۔ گرجب ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو پھر ساری عمراس کا چرہ دیکھنے کے روادار نہ

کیا علامہ نے مین اعجاز احمد کے قادمانی ہونے کو ناپند کیا؟ اظہار افسوس کیا؟ ناراض ہو ؟ ان كا چرہ و يھنے سے نفرت كا اظهار كيا؟ -- جواب ہے ہركز نہيں بلكه علامه ' وفات قریب تک اپنے بینیج کے عادات و خصائل پر اپنی خوشنودی کا اظهار فرماتے رہے۔ مص جمال تک بوے بھائی کا تعلق ہے۔ ان کے اس اعلان (اخبار الفضل ۱۰ اپریل سم

) کے بعد کہ میں قد کمی بیعت شدہ ہوں اور اس بیعت پر ثابت قدم ہوں۔ علامہ نے پہلے سے بردھ کر اپنے اعتماد اور قربت سے نوازتے ہوئے اپنی کو تھی کی تغییر کی تگرانی کا کام ان کے سپرد کر دیا اور چھا ہ تک اپنے پاس ٹھرایا۔ بے شک ۱۹۳۵-۱۹۳۵ء میں علامہ نے پلک پلیٹ فارم پر دیا اور چھا ہ تک اپنے پاس ٹھرایا۔ بے شک ۱۹۳۵-۱۹۳۵ء میں علامہ نے پلک پلیٹ فارم پر احمدیت کی بعض ذاتی و سیاسی وجوہ سے مخالفت کی تگر آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ اندر خانے احمدیوں کی صالحیت کا آپ کی طبیعت پر جو گرااڑ تھا اسے کوئی ترشی ذائل نہ کر سکی۔ خانے احمدیوں کی صالحیت کا آپ کی طبیعت پر جو گرااڑ تھا اسے کوئی ترشی ذائل نہ کر سکی۔



مدورشد علامه اتبال افتخ لور محدماوب



علاسه البال كي والدء كراسي (وقات : به كومير م ١٩١٥)



آ مآب ا قبال فرزنداكبرحفرت علام ومحترم كريم بي بي (ستلال عليم مين )



مزدورس احد

# احمیت قبول کرنے کے لئے ڈورے ڈالے گئے؟

مصنف زنده رود لکھتے ہیں '

"۔ اقبال کے خالفین کا تبیرا مروہ احمدی عقیدہ رکھنے والوں کا تھا .... اقبال نے ۱۹۱۰ء میں اینے ایک انگریزی خطبہ بہ عنوان "مسلم کمیونی" ایک معاشرتی مطالعہ" ۔ میں جوعلی گڑھ میں دیا تمیا ایک مقام پر قادیانی فرقه کو پنجاب میں ۔۔۔ '' خالصتا مسلم کردار کا طافت ور مظمر ۔ " بیان کیا .... احمدیوں نے شروع بی سے کوشش کی کہ سمی نہ سمی طرح اقبال جیسی فیر معمولی قابلیت کی طامل مخصیت کو احمدی زبب قبول کر لینے کے لئے رضامند کیا جائے .... احریوں کے ایک اخبار نے خروضع کر کے شائع کر دی کہ اقبال نے احمدی عقیدہ رکھنے والے سمی خاندان کی لڑکی سے شادی کرلی ہے۔ اس پر اقبال نے اس خبر کی تردید میں ایک بیان م کہ انہوں نے ایس کوئی شادی نہیں کی بلکہ جس سمی نے یہ شادی کی ہے وہ کوئی اور ڈاکٹرا فیا ہوں سے ... جب احمد بوں کو اپنے مقصد میں کامیابی ند ہوئی تو انہوں نے اقبال کو ناپندید کیا تكارست ديكمنا شروع كرديا - اهاست

راقم موض کرتا ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی سوائح عمریوں میں خبرو خوبی کے پہلوؤک اجاكر كرنا اور جوانى كى رمك ركيوں كے بيان سے كريز كرنا بستر ہوتا ہے محرمصنف ذعمه روو اس قابل احزام اصل کو بوری طرح پیش نظر نیس رکھا۔ بمیں علامہ کی جوانی کے ایا م تقور کے ووایک نفوش مصنف کے حوالے سے بہ امر مجبوری دکھانے پڑے ہیں كتا ب كدراك رمك اقبال كادين اور ايمان تفا- رفته رفته آب شرك بانوق رؤساكى م و سرود کی محفلوں میں شریک ہونے گئے۔ امیر بیلم جس کا تعلق طوا تغوں کے کمرانے سے ۔ کے متعلق اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا "

"۔ امیرکماں ہے۔ خدا کے لئے وہاں ضرور جایا کرد۔ مجھے بہت اضطراب ہے۔ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جتنا دور ہو رہا ہوں۔ اتا بی اس سے قریب ہو رہا ہوں۔ ال مصنف " زندہ رود " ہمیں مزید بتاتے ہیں کہ لندن ہیں پروفیسر آر ننڈ نے اقبال کا ایک بزرگ مولوی صاحب سے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ انہیں لندن کے قابل دید مقامات کی سرکرا دو ۔ اقبال آخر ہیں اس بزرگ کو قبوہ خانے ہیں لے گئے ۔ جمال چند ستم پیشہ لوکیاں موجود تھیں ۔ وہاں اقبال کے اشارے سے یا اپنی جولائی طبع سے لڑکیوں نے اس بزرگ سے بہت ناروا حرکات کیں ۔ کی نے ان کی نورانی واڑھی کو چھوا اور ایک نے تو ان کے رخداروں پر عقیدت کی چند مری بھی بڑ دیں ۔۔ مولوی صاحب غصہ سے بھرے آر نلڈ کے پاس پنچ اور سخت کی چند مری بھی بڑ دیں ۔۔ مولوی صاحب غصہ سے بھرے آر نلڈ کے پاس پنچ اور سخت شادم ہوا اور نظی کے لیج بی کنے لگا کہ اس پر آر نلڈ " قبال کی اس جرکت پر سخت نادم ہوا اور نظی کے لیج بی کنے لگا کہ ایس برگ کو توہ خانے ہوئے جسی شرم نہ آئی۔ " مہدے

اس مورت طال میں اقبال کے احمدی دوستوں کی تؤپ تغی کہ یہ " فیر معمولی قابلیت کا عالی نوجوان " تمیذ الرحمٰن ہے اور اپنے تئیں خدمت قرآن کے لئے وقف کر دے ۔ چتانچہ بطاعت کے پہلے خالیف (دسمبر اللہ علی آل اعراب بطاعت کے پہلے خالیف (اللہ آپ سے راضی ہو) کے دور میں (دسمبر اللہ عیں) آل اعراب محدث المجھول کا فرنس میں تقریر کرتے ہوئے 'اقبال کی موجودگی میں ان کے احمدی دوست خواجہ کمال الدین صاحب نے انہیں خاطب کرتے ہوئے فرایا '

کمال ہے تو ڈاکٹر اقبال! فدا تعالیٰ تجے دین و دنیا میں با قبال کرے - تیرے نادر قوائے زئن ابھی دنیا کی نظرہے چے ہوئے ہیں - تھے میں وہ ذبئی قا بلیتی اور استعدادیں ہیں کہ ان کا نمیک استعال بقائے ووام کا آج تیرے مربر رکھ سکتا ہے لیکن یہ فاص الخاص قوئی تجے اس کے عطا نہیں ہوئے کہ قوفی کل ملا بھی مون کے مصداق بن کرایک بے شریاغ میں جس کا نام مشاعوہ ہے ' گلکت کرے - اب وقت ہے اٹھ اور حقیق تلیذ الرجن بن! عالم سفلی کو چھوڑ اور طائر قدس ہو جا! ہجے اگر مغربی حکمت پو قلفہ انہوں نے سکھا کر ڈاکٹر کا خطاب ویا تو یہ قرضہ اور طائر قدس ہو جا! ہجے اگر مغربی حکمت پو قلفہ انہوں نے سکھا کر ڈاکٹر کا خطاب ویا تو یہ ترضہ کو اور اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تو قرآن کو کھولے اور اس کا خلفہ کیا ہے - او! ہیرسر کے دریائے حقیقت میں فوطہ لگائے ہے۔ دکھ یورپ کیا اور اس کا قلفہ کیا ہے - او! ہیرسر آبال ' آ! میرے ساتھ و کالت میں شامل ہو اور ہم بحیثیت منعبی ' اس مال کو اپ گھر کا مال موقہ طاب کی موشکانی موشکانی کے بینظیر قا بلیتی اس لئے نہیں دیں کہ تو تفای موشکانی کی بینظیر قا بلیتی اس لئے نہیں دیں کہ تو تفای موشکانی کی برے اور اپ شعوں ہے جمیں خوش کرے - تیرے گائے وقت نہیں - یہ عملی کام کارت ہے - وہ ہار جو قوم ترے گلے میں عملا ڈال رہی ہے اور تو اس کا حقیقی طور پر مستق

ہے وہ ان کل بائے فردوس بریں کے مقابل کیا حقیقت رکھتے ہیں جو خدمت قرآن تیرے لئے وقف كرسكتى ہے۔ توم تجھے ملك الشعراء بنانا جاہتى ہے اور وہ اليا كرنے ميں غلطى پر ہے اور تو پ به بهت به وگااگر اس پر قانع بوا - میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں ۵۵۰

علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلیٰ قوائے ذہنی عطا کتے ہیں جنہیں آگر خدمت دین میں صرف کیا جا یا تو بہت بہتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تھیجت کے ۸ سال بعد علامہ نے اپنی پھوچھی صاحبہ کو ایک مکتوب میں لکھا'

" \_ میں جو اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالٹا ہوں ۔ تو مجھے افسوس ہو تا ہے کہ میں نے اپنی عمر مورب میں فلفہ پڑھنے میں کنوائی۔ خدا تعالی نے جھے کو قوائے رماغی بہت اجھے عطا فرمائے تھے اگر سے تواء دینی علوم کے پڑھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول کی میں کوئی خدمت کر

بسرطال اقبال کے باں جو اسلامی رتک جھلکتا ہے۔ اس میں چھے حصہ اس قتم کے مخلص احمدی دوستوں کا بھی تنکیم کرنا پڑے گا جو اقبال کو رازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے

ا قبال کے زدیک جماعت احمدیہ " خالصتاً مسلم کردار کی طاقتور مظمر" جماعت تھی۔ راقم عرض کرتا ہے کہ اگر احمدیوں کی میہ تمناعتی کہ غیر معمولی قابلیت کا حامل میہ نوجوان اس جماعت ی آغوش میں پرورش پائے۔ تو بتاہیے یہ امر کس پہلوہے قابل اعتراض ہے۔ باقی رہی ۔ شادی والی خبرتو اس کی وضاحت خود اقبال کے اعلان میں موجود ہے کہ الکم اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال سے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے۔ خبر میں ا

مصنف نے زندہ رود کی دوسری جلد سے بعد تبسری جلد میں بھی اس امر کو دہرایا ہے گئے ميرا ذكر نهيں -احمدیوں کی ملرف سے شادی کی خبرشائع کر کے اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈور سے

مصنف فرماتے ہیں'

ا قبال کی انگلتان سے واپسی کے چند برس بعد الحکم قادیان مورخہ ۲۸ ر اگست ۱۹۴۰ میں

ہے وہ ان کل بائے فردوس بریں کے مقابل کیا حقیقت رکھتے ہیں جو خدمت قرآن تیرے لئے وقف كرسكتى ہے۔ توم تجھے ملك الشعراء بنانا جاہتى ہے اور وہ اليا كرنے ميں غلطى پر ہے اور تو پ به بهت به وگااگر اس پر قانع بوا - میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں ۵۵۰

علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلیٰ قوائے ذہنی عطا کتے ہیں جنہیں آگر خدمت دین میں صرف کیا جا یا تو بہت بہتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تھیجت کے ۸ سال بعد علامہ نے اپنی پھوچھی صاحبہ کو ایک مکتوب میں لکھا'

" \_ میں جو اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالٹا ہوں ۔ تو مجھے افسوس ہو تا ہے کہ میں نے اپنی عمر مورب میں فلفہ پڑھنے میں کنوائی۔ خدا تعالی نے جھے کو قوائے رماغی بہت اجھے عطا فرمائے تھے اگر سے تواء دینی علوم کے پڑھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول کی میں کوئی خدمت کر

بسرطال اقبال کے باں جو اسلامی رتک جھلکتا ہے۔ اس میں چھے حصہ اس قتم کے مخلص احمدی دوستوں کا بھی تنکیم کرنا پڑے گا جو اقبال کو رازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے

ا قبال کے زدیک جماعت احمدیہ " خالصتاً مسلم کردار کی طاقتور مظمر" جماعت تھی۔ راقم عرض کرتا ہے کہ اگر احمدیوں کی میہ تمناعتی کہ غیر معمولی قابلیت کا حامل میہ نوجوان اس جماعت ی آغوش میں پرورش پائے۔ تو بتاہیے یہ امر کس پہلوہے قابل اعتراض ہے۔ باقی رہی ۔ شادی والی خبرتو اس کی وضاحت خود اقبال کے اعلان میں موجود ہے کہ الکم اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال سے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے۔ خبر میں آ

مصنف نے زندہ رود کی دوسری جلد سے بعد تبسری جلد میں بھی اس امر کو دہرایا ہے گئے ميرا ذكر نهيں -احمدیوں کی ملرف سے شادی کی خبرشائع کر کے اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈور سے

مصنف فرماتے ہیں'

ا قبال کی انگلتان سے واپسی کے چند برس بعد الحکم قادیان مورخہ ۲۸ ر اگست ۱۹۴۰ میں

صاجزاره كو قاديان تجوا ديا -

نکاح کی خبر کے همن میں مصنف مزید لکھتے ہیں '

جب احدیوں کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے اقبال کو تاپہندیدگی کی نگاہ سے دیکمنا شروع کر دیا۔ مصب

راقم عرض کرتا ہے " تاپندیدگی " والا قصہ بھی واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا ۔ واضح رہے کہ نکاح کی خر( ۱۹۲۰ء) اقبال کی انگلتان سے واپسی کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے ۔ اول تو خود خواجہ کمال الدین صاحب کی ۱۹۲۱ء کی محرزن ایج کیشنل کا فرنس والی تقریر جس جس اقبال کو رازی و غزالی کا بروز بننے کی تلقین کی گئی ہے ۔ اس قصے کو جھٹلا رہی ہے ۔ جس نوجوان کو " تاپندیدہ " نگاہوں سے دیکھا جائے اس کے لئے اتنی دردمندی اور دلسوزی کا اظمار کمال کیا جاتا ہے!

مجر" روایات اقبال " میں علامہ کے قدمی مطعم دوست مرزا جلال الدین بیرسٹر کی مید روایت قابل توجہ ہے ' فرماتے ہیں : '

مویا اس دور کے مسلم معاشرہ جس اقبال کے ارفع علمی مقام کی شناسائی 'احمدید سینجے سے ہوئی تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ احمدی 'اقبال کو کس درجہ '' پہندیدگی ''کی نظرے دیکھتے تھے!

ای دور کا ذکر کرتے ہوئے علامہ کے ایک اور قدی مفتق مولانا عبدالجید سالک قراتے

"۔ اس دھنے تک سرمحر شفع "مسلمانوں کے لیڈر تنے اور عام جلسوں کی معدارت وہی

کرتے تھے۔ ڈاکٹر مرزا لینتوب بیک صاحب ' ڈاکٹر سید محد حسین شاہ صاحب ' مولوی محر علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب ( جماعت احدید لاہور کے چوٹی کے ممبران ۔ ناقل ) علامہ اتبال کے دوست اور مداح تھے اور ان کو مسلمانوں کی قیادت کا حقدار سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے علامہ کا نام ایک جلے کی صدارت کے لئے تجویز کیا۔ ہو

غرض \_\_\_\_ نکاح کی خبر کے بعد کے واقعات سے یہ کس ٹابت نہیں ہو آگہ احمدیوں نے اقبال کو ناپندیدگی کی نظرے دیکھنا شروع کر دیا تھا بلکہ اقبال اور احمدیوں ہردد کے طرز عمل سے معالمہ برعکس نظر آتا ہے۔

خط منظوم ، پیغام بیعت کے جواب میں

معنف زندہ رود لکھتے ہیں کہ

سید حادثاہ صاحب مولانا سید میرحن کے عزیزوں میں تنے۔ اور اقبال کے دوست اور اقبال کے دوست اور اتبال کے دوست اور اتبال کے دوست اور اتبال کو مرزا غلام احمد کی بیعت کے لئے کھا ہو جس کا جواب اقبال نے ایک نظم کے ذریعہ دیا۔

مصنف کے زویک بید نظم جو "مخزن" بابت مئی ۱۹۹۲ء میں شاکع ہوئی ' خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اس نظم کو احمدی ہفت روزہ " الحکم " قادیان نے بھی اپنی ۱۰۔ سااور ۲۴ جنوری ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں نقل کیا اور ساتھ ہی سید حادثاہ کی طرف سے اس کا " منظوم جواب " بھی شائع کیا۔ ال

راقم عرض کرتا ہے۔ حضرت سید حالہ شاہ صاحب مولانا سید میر حسن شاہ صاحب کے بہتے تے۔ مولانا میر حسن شاہ صاحب کے بہتے تے۔ مولانا میر حسن کی نظموں میں اپنے بہتے کا روحانی مقام کیا تھا؟ اس کا اندازہ اس امرے لگا جا سکتا ہے کہ جب حالہ شاہ صاحب کی وفات ہوگی تو مولانا میر حسن نے فرایا '

"- آج جارے خادان سے تغویٰ اور پر بیزگاری وخصت ہو گئی۔ حار شاہ میرے بینیج تنے - ان کی ساری زعرگی میرے سامنے ہے اور اس میں ایک بات بھی ایس نمیں نکل سکتی جس پر انگلی رکھی جاسکے - ۱۲

#### حارشاه صاحب كامنظوم جواب

آیے! سید حار شاہ صاحب کے "منظوم جواب "کا مطالعہ کرتے ہیں جو انہوں نے اقبال ۵۷ کی نظم کے جواب میں بانی سلسلہ احمد یہ کی زبان حق ترجمان بن کر شائع کروایا - یہ ایک طویل نظم ہے مگر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشعار نقل کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں -نظم سے قبل کی تمید میں شاہ صاحب نے لکھا'

" میں نے اصول اسلام کو یہ نظر رکھ کر کچھ اشعار کھے ہیں اور اپنے اس تعلق خاطرے جو شخ صاحب ( مراد اقبال - ناقل ) سے مجھ کو ہے - محض نیک نیتی کی بنا پر کچی نیکی اور اصلی خوشی اور حقیق تسلی کی راہ پر انہیں لانا چاہا ہے - یہ میرے آئینہ دل کا عکس ہے جو ہیں شخ صاحب پر ڈالنا چاہتا ہوں - میں ان کو جانتا ہوں - وہ مجھے جانتے ہیں - دل ہی دل کا محالمہ ہے ماحب پر ڈالنا چاہتا ہوں - میں ان کو جانتا ہوں - ہمتر ہوتا کہ وہ اس کے سچ محل پر رکھ کر حق سے توفیق ما نیکس جس کی میں ان کے لئے صاحب میرے اس جواب کو اس کے سچ محل پر رکھ کر حق سے توفیق مائیل جس کی میں ان کے لئے دعا مائیل ہوں - بہتر ہوتا کہ وہ اس راہ میں اس انداز سے قدم رکھتے ہوئے خدا کا خوف کرتے - طبع آزبائی کے لئے جمان میں اور میدان تھوڑے ہیں - اپنی مشخلہ پند طبیعت کو اس طرف مصروف رجھتے - آگر کی خدا جانے گر اب تک جو اس آسانی مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ من خدا نے غلبہ اپنے بندے کو بخشا ہے - بہتر ہے شخ صاحب اپنے قلم کو روک لیں اور اپنے زور طبیعت کے لئے اور میدان پند کریں - " اک



سيد حامد شاه صاحب

اقيال سنکے چن چن کے باغ الفت کے آشیانہ بنا رہا ہوں 'میں باغ الفت كا وه شجر مين مول تشيانه بنا كفرا مول مين ایک دانہ یہ ہے نظر تیری اور خرمن کو دیکھتا ہوں 'میں ہے مرے یاس داند ایماں کتنے خرمن بنا رہا ہوں میں جام ٹوٹا ہوا ہوں میں 'لیکن مے حق سے بھرا ہوا ہوں 'میں آب انگور میں جو ڈو ہے ہیں ان کو ہروفت آڑ آ ہول میں ٹوٹ جائیں خدا کرے سے جام سے دعاحق سے مانگتا ہوں میں حوض کوڑ یہ ہوں سے حق کی جام بھر بھر بلا رہا ہوں میں وصل کی راہ سوچتا ہوں میں توجدائی ہے جان دیتا ہے یارے وصل جس سے ہوجائے راہ سیدھی تکالتا ہوں میں میں نہ ہوں 'غیرے جدا کیو سے ای کا وصل جاہتا ہوں 'میں بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے اس عبادت کو کیا سرا ہوں میں جس عبادت میں ہووے 'شرکت غیر اس عبادت کو کیا سرا ہوں 'میں مين تو مول كل زمانه كالمصلح الله! إلا رُحامُون مين

이렇게 먹는 '형이 이는 걸 먹이다. 회원들은 개통을 가입하는 다른 살이다.'

اقبال

مرگ اغیار پرخوشی ہے تھے اور آنسو بھا رہا ہوں 'میں میرے رونے یہ بنس رہا ہے تو تیرے بنے یہ رو رہا ہوں 'میں میرے رونے یہ بنس رہا ہے تو میاد

مرگ اغیار 'یار کے ہے گئے یار جا ہے تو کیوں نہ جاہوں میں تجھ سے ماتی رہی ہے غیرت دیں تجھ پہ آنسو بہا رہا ہوں 'میں کفری موت یہ ہے قاتی تجھ کے العجب! اس پہ نہس رہا ہوں میں کفری موت یہ ہے قاتی تجھے۔ العجب! اس پہ نہس رہا ہوں میں

راقم عرض کرتا ہے۔ اس کے بعد علامہ نے اپنے قلم کو روک لیا اور خدا خوتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریک احمدید کی خالفت کرنے یا نالبندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اسے قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھنے گئے۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اپنی ایک سی نگاہوں سے دیکھنے گئے۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اپنی ایک سی ایک سی اسمال کی سیرت کا تعییرہ نمونہ "
وی لیکچ " ملت بیشا پر ایک عمرانی نظر " میں احمدید جماعت کو " اسلامی سیرت کا تعییرہ نمونہ "
قرار دیا ۔ پھر آپ نے 191ء میں اپنے بوے بیٹے آقاب اقبال کو تعلیم الاسلام بائی سکول قادیان میں تعلیم و تربیت کی خاطر چار بانچ سال تک داخل کئے رکھا۔ معرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب میں تعلیم و تربیت کی خاطر چار بانچ سال تک داخل کئے رکھا۔ معرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیائی کی دوکان کے روزنا پچہ میں "

اوی کارد سال کے اوحار کی یادداشت موجود ہے اس نیز الفضل اخبار میں مرقوم ہے

" ڈاکٹر محر اقبال صاحب ' پی ایج ڈی (P.H.D) مشہور شاعر کے نوجوان فرزئد آفناب

" ڈاکٹر محر اقبال صاحب ' پی ایج ڈی (P.H.D) مشہور شاعر کے نوجوان فرزئد آفناب

اقبال نے (جو یہاں ہائی سکول میں تعلیم پا ہے) حضرت مسیح موعود کی ایک نظم پڑھی ۔ پھر اپنا

مضمون سایا جس میں احمد کی جماعت ہی کو خدا تعالی کی پاک جماعت مان کر پھر مرکز سے قطع

تعلق کرنے والوں پر اظمار افسوس تھا۔ میں ال

ں رسار رہ ہوں ہے۔ وق مرف پر ساہر ہے کہ علامہ نے اس مرد آسانی کے مقابل نہ مرف پر سابھ کا واقعہ بھی اس امریہ شاہر ہے کہ علامہ نے اس مرد آسانی کے مقابل نہ مرف یہ کہ اپنا رخ قادیان کی میں کہ اپنا رخ قادیان کی میں کہ اپنا رخ قادیان کی میں ہے کہ طرف پھیرلیا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی ہیں ہے کہ

سرت بایر بیر است است میری خاندان میں نکاح کیا لیکن کسی شریبند نے اس خانون کے علامہ نے لاہور کے ایک عشیری خاندان میں نکاح کیا لیکن کسی شریبند نے اس خانون کے متعلق ممنام خلوط بھیج کر آپ کو شکوک میں جنلا کر دیا لیکن بعد شخصی مخانون پاک دامن معلوم

ہوئیں۔اس بارہ میں محرّم سالک صاحب رقم فرماتے ہیں۔

" \_ انہیں ( یعنی اقبال کو \_ ناقل ) شبہ تھا کہ وہ چو تکہ طلاق دینے کا ارادہ کر بچے ہے ۔
اس لئے مبادا شرعاً طلاق ہی ہو بچی ہو ۔ انہوں نے مرزا جلال الدین کو مولوی تحکیم نور الدین
کے باس قادیان بھیجا کہ " مسلہ پوچھ آؤ " مولوی صاحب نے کما کہ شرعاً طلاق نہیں ہوئی لیکن
اگر آپ کے ول بیں کوئی شبہ اور وسوسہ ہو تو دوبارہ نکاح کر لیجئے ۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب کو
طلب کر کے علامہ اقبال کا نکاح اس خاتون سے دوبارہ پڑھوایا گیا۔ سے سے

لاہور۔ امر تسر۔ لد حمیانہ۔ وہل ۔ وہر بند۔ سماران پور وغیرہ مقامات کے متند اور اعلی پایہ کے علاء کی طرف ربوع کرنے کی بجائے علامہ اپنے دوست کو جو پیر سر تنے ساہاء میں قادیان جیبی ممنام بستی کی طرف مجوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جمال کینچنے کے لئے گیارہ میل مجی سراک پر بچکولے کھانے اور گرد پھانکنے پر ہیں۔ اس وقت آپ کے والد ماجد بھی زندہ تنے اور انہول نے اس بارہ میں استخارہ بھی کیا تھا ۔ گویا وہ روک نہ بنے کہ کیوں قادیان سے استفسار کیا۔ یا یہ کہ ان کی تابیندیدگی کا خطرہ نہ تھا۔ 14 سے میں کہ ان کی تابیندیدگی کا خطرہ نہ تھا۔ 14 سے

پریہ ہی سوچنے کی بات ہے کہ علامہ کی ۱۸۹۳ء میں شادی ہوئی تھی۔ معراج بیکم صاحبہ ہیں پیدا ہو کی اور آفاب اقبال ۱۸۹۸ء میں ۔۔ گویا ۱۹۹۰ء میں جب نکاح والی خر" الحکم " میں شائع ہوئی اقبال کی اپنی بچی ۱۸۹۳ سال کی تھی ۔ اغلب ہے کہ قادیان ایسے دور درا القصیہ میں مفتی فضل الرحمٰن صاحب کو تو اقبال سے کوئی شامائی بھی نہ ہوگی ۔ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی صاحبزادی کے اصلی مرآج کا نام عمر آبدل کر اسے کسی ایسے شادی مندہ 'غیراحیری فخص سے منسوب کرویں جس کی اپنی بچی قابل شادی ہو 'اور پھراخبار میں بھی اس کا ڈھنڈورا پڑاکیں اور مقصد اس ہیرا بچیری کا یہ ہو کہ یہ مخص احمدت قبول کر الے۔ کیا مفتی فضل الرحمٰن صاحب نے والد ہونے کے ناط سے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپنی کیا مفتی فضل الرحمٰن صاحب نے والد ہونے کے ناط سے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپنی کیا مفتی فضل الرحمٰن صاحب نے والد ہونے کے ناط سے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپنی

کیا مفتی طفل اگر حمن صاحب نے والد ہونے کے ناطبہ سے بیہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپلی پکی اور دولہا اور دولہا کے عزیز و اقارب اور ساری جماعت احمد بیہ اس بے غیرتی کے اظہار پر کتنا برا اثر لیں سے ۔

غرض کی پہلوے ویکھا جائے مصنف زندہ رودنے "الحکم" کے کاتب کی معمولی غلطی کو بنیاد بنا کر راکی کا بہاڑ بنانے کی کوشش کی ہے۔

## ۔حواشی۔

ا - " مظلوم اقبال " مصنفه شيخ اعجاز احد ص ۲۲ مطبوعه ۱۹۸۵ء

-110 V -r

-MY 00 -P

-1120° - "

۵۔ ص ۱۸۸ ۔۔۔ شخ اعجاز احمد صاحب علامہ اقبال کے بیتیج ہیں جنہیں علامہ نے اپنے بچوں کے اولیاء (گارڈین ز) میں شامل کیا تھا۔

۲ میدد اعظم جلد اول می ۱۳۳۳ از ڈاکٹر بشارت احد - ۱۸۹۱ء میں نویں جماعت میں اقبال
 ۲ میدد اعظم جلد اول می ۱۳۳۳ از ڈاکٹر بشارت احد - ۱۸۹۱ء میں نویں جماعت میں اقبال
 ۲ ہم جماعت (اقبال کی ابتدائی زندگی می ۱۸۸)

۵ - نئودود ص ۵۵۰

۸۔ علامہ کا خط محررہ ۲۴ جنوری ۱۹۴۱ء بنام ڈاکٹر تکلس (جس نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا )۔

و مقلوم اقبال ص ١٨٥-

١٠ ايضاً ١٥

الا - "مظلوم اقبال ص ١٨٥ مطبوعه ١٩٨٥ء "

١٠٠٥ وكراقبال ص ١٠٠٩

١١٠ - ابو داؤد جلد نمبر اكتاب الفتن -

مل اقبال نے اپنے بڑے بھائی کے لئے یوسف ٹانی۔ شع محفل عشق اور اخوت قرار جال کے الفاظ استعال کے بیں۔ شخ عطا محمد کی محبت نے من و تو کے دفتر جلا کر اقبال کی تربیت کی اور انہیں جوان کیا تھا (اقبال کی ابتدائی زندگی از ڈاکٹرسید محمود حسین )

١١٥ من الجاز احمر اس وقت ١٩ يرس ك تقر

١١ مظلوم اقبال ص ١٨٩

١١٠ " لا بور تاريخ احميت " ص ٢٠٨ (مصنف مولانا شخ عبد القادر صاحب (سابق سوداكر فل)

۱۸ اقبال اور احمیت ص ۲۳-

١٩ ـ پاکستان تا تمزلا بور ۱۵ ر نومبر ١٩٥٣ء

ידם נונו נכנ של " בו

וזם נעם ענכש " בו

٢٢ - روزنامه آفاق لا مور ١٥ نومبر ٥٣ صفحه اول كياكتان تا تمز ١١٠ نومبر

שון בונס נפנים ישם, מוך בדר

r. The witness pointed out that this was a misrepresentaion of his evidence in Court because he never
stated that Allama Iqbal was a Qadiani. What he
stated was that Allama Iqbal had taken the beat(:::)

(Pakistan Times Lahore Nov: 14'1953).

۲۳ زنده رود صفحه ۵۲۰

10 م ١٥٥

٢٧ - مظلوم اقبال ص ١٨٥

٢٧- مظلوم اقبال ص ١٣٧٠

۲۸ پیداخبار ۷ رابریل ۱۹۰۹

۲۹ ملت بيفيا پر ايک عمرانی نظر

בדי נצו נפנים ושם

الله العدين على طور ير عمرك آخرى حصد من علامه في النبيخ عقيد على اظهار كرت بوك سود

ا ہے کھوپ بنام چوہدی محد احسن لکھا ( کط محررہ کے رابیل ۳۲ ) " ۔۔۔ کہ معدی کی آھ۔ مسلح کے دوبارہ معمور اور مجددے کے متعلق جو اجادیث میں دہ ایرانی اور عجی تعیدت کا نتیجہ میں - اور قرآن كريم كى مج سرف سے ان كا مردكار نسي - (اقبال نامد حصد دوم ص ١٣٠٠-٢٣١)

۲۲ زغورود ص ۱۲۰

۳۳ مان به مراد نبیل که وه عمر بحراحدی رب

سرس الفشل ۱۸ بولائی ۵-۱۹۴۰

۳۸۰ اقبال نامه حصه اول من سهم

١٣٩ مناعرض ہے كد " منرب كليم "جولائي ٢٣٩ه يس " ليس چد كردا سے اقوام شرل " متبر ٢٣٩١ه مِن شائع بوئی تھی اور محترمہ ڈورس صاحبہ قریباً سال بحربعد بعنی جولائی سمبھ میں لاہور وارد ہوئی تعیں۔ اقبال اکیڈی کے ڈائر بھٹر معاحب نے غالباسوا لکے دیا ہے کہ بیاکت محترمہ کی آمد کی دجہ سے اشاعت پذیر ہو سکیں۔" ارمغان تجاز "کو علامہ نے اپنی زندگی کے آئزی ایام میں مرتب کی تیکی اس کی اشاعت علامہ کے انتقال کے بعد نومبر ۴۳۹ء میں ہوئی تھی۔

٢٥٠ نوائد وقت اقبال نبرام رايل ١٩٨

- PL J Iqbal - As I Knew Him SU LTA

١٠٩ و اقبال نامه مرتبه فيخ عطاء الله خط محرره ١٠ جون ١٣٠٠

٠٠ کاپيرس ٢٠٠

۱۳۱ - مثلًا دیمین مضمون پروفیسرمحد منور سابق ڈائزیکٹر اقبال اکیڈی ۔ نوائے وفت ۱۹۱ اپریل ۱۹۸۷

۲۸ م کابچه ص ۲۸

سوس ۔ اقبال نامہ مطبوعہ ۱۹۳۵ء ص ۱۹۸۹

مهم ، مجيئة دباچدا قبال اس

ראן . נשפענו ש 240

يه .. تعسيل ك لئ ركيم مظلوم اقبال من ٢٢٥ تا ٢٣٩

۱۲۸ اینام ۲۲۴

وي ويميع علامد ك فطوط مظلوم اقبال ص ١١٤٠ ٢٧٧٠

اله - زنده رود جلد نبر۴ ص ۱۷۰ و جلد نبر۳ ص ۵۷۳

۵۲ مین وه اب آئب مو چکی تقی - ص ۱۷۵

۵۰- اینا جلد نمبراس ۱۷۵- اقبال کابی شعر بھی شاید ای "امیر" کے بارے میں ہے۔

ے بجیب شے ہے منم فائد امیرا قبال - میں بت پرست ہوں رکھ دی کہیں جبیں میں نے ر (مخزن - ۱۹۰۴ء)

۱۷۵ - اليناجلد تمبر ۲ ص ۱۷۵

۵۵ - فنده رود حصه دوم ص ۱۵۲

۵۷ - مکتوب ۸ بر دسمبر ۱۹۱۹ء بحواله مظلوم اقبال صفحه ۲۸۱

۵۷ - دنده دود جلد نمبر ۱۳۸۹ منی ۲۸۹

۵۸ - زنده رود مخد ۱۵۰

۵۹ ۔ من ۱۰۸ مرتبہ ڈاکٹر محمد عبداللہ قریش بہ موقع مند سالہ تقریبات ولادت علامہ اقبال مطبوعہ لومبر ۱۹۷۷ء

۲۰ - ذكر اقبال شائع كرده برم اقبال (۱۹۵۵ء) ص ۱۷

۱۱ - زنده رود مخم اع۵ - ۱۵۲

۳۷ - ذكرا قبال از مولانا عبدالجيد سالك ص ۲۸۷

١٩٠١ الكم كاجوري ١٩٠١ء

۳ - بحواله " رفقاء احمه " سوائح حضرت چوبدری نفرانله خال صاحب ( مولفه ملک صلاح الدین

صاحب ایم اے۔ قادیان بحوالہ الفشل اس د تمبر ۱۹۱۳ء)

ملاء زكراتبل من ١٠

۲۷ - ایشاص ۱۲۲

## برصغير كى زہبى صورت حال كا جائزہ

تاریخ زاہب میں ۱۹ ویں صدی کا نصف آخر اور ۲۰ صدی عیسوی کا آغاز خصوصی انہیت ر کھتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ تمام روئے زمین پر ایک طرف تو بوے بوے فراہب کے ورمیان ممری سنجیدگی اور اشهاک کے ساتھ نظرواتی جنگ لڑی جا رہی تھی اور دوسری طرف احیائے علوم اور تهذیب نو سے بنیجہ میں ذہبی اور غیرندہی نظریات باہم داکر بری شدت کے ساتھ پرس پکارتھے۔

اول الذكر مقابله مين عيمائيت ' اسلام اور مندومت كا مجادله خاص طور ير قابل ذكر ہے . ان میوں زاہب کی باہمی جنگوں کے لئے ہندوستان بی بہترین اکھاڑا البت ہو سکنا تھا۔ چہانچ ابیا بی ہوا ۔ اور ۱۸ ویں صدی کے نصف آخر میں سرزمین ہند میں ان نتیوں زاہب سے ورمیان وسیع پیانے پر تاریخی اہمیت کی نظریاتی جنگیں اور پید سلسلہ سمی نہ سمی رحم میں اب تک جاری ہے۔

سرزمین ہند میں ان مینوں زاہب کے مابین نہیں جگوں کے بھڑت محرکات تھے۔مثل ا۔ احیائے علوم اور تمذیب نونے عموا ندہب اور خصوصا عیمائیت کو جو چیلنج دیا۔ اس کے جھ میں عیسائی پادریوں میں مقابلے اور مرافعت کا ایک نیا جوش پیدا ہونے کے علاوہ انہیں عیسائطاً کے لئے نئی مندیوں کی بھی الاش منی اور نو آبادیات سے بھٹر انسیں کوئی اور جکہ اس غرض بورا کرنے کے لئے تظرینہ آتی تھی۔ انگریزی حکومت کاسورج 'نصف النہار پر تھا اور حکوم کے ذہب کو جو نفسیاتی برتری حاصل موتی رہی ہے وہ بوری شان کے ساتھ میسائید ہندوستان میں حاصل متی - نیز اس ندہب کے اختیار کرنے کے بتیجہ میں جو اقتصادی افتداری فوائد حاصل ہو سکتے تھے ۔ ان کی تصویر بہت ولریا تھی ۔۔۔ لندا زمین ہندوستا عيمائيت كے مجيلاؤ كے لئے خاص كشش كاموجب نى-

٧ - امحريزى حكومت كے مفاوات بھى اس امرے وابستہ نے كد بندوستانى دہن جلد ازجاء زیادہ سے زیادہ میسائی تظمیات کے آئے ہو کر مکومت برطانے کے استحکام عمل محد و معلوان

ور بعوستان میں مسلمانوں کے تین صد سالہ سای افتدار کا خاتمہ بندومت کے لئے خوش م بندخوابوں کا تخفہ کے کر آیا تھا۔

ا۔ از سرنو ہندو مهارا شخر کے قیام کا تصور ذہنول میں جنم لینے لگا تھا اور اس کے طبعی بتیجہ ے طور پر غیر قوموں کو شد می کے ذریعہ ہندومت میں جذب کرنے کا تصور مجی پیدا ہو رہا تھا

ب - ہندو تہذیب و ترن کے احیاء کے منصوب بن بہے تھے ۔ پس بد ضروری مقاکد سابق آقاؤں یعنی مسلمان حکمرانوں کے ترزیب و ترن کے نفوش کو مسار کرے امنی مقامات پر ہندو تمذیب کی نئ عمار تیں بلند کریں۔

#### مسلمانوں کی حالت

فیر منظم اور منتشر ہونے کے باوجود ' مسلمان عوام میں اپنے ندہب کے ساتھ بے بناہ يد وأبطى اور عقيدت باكى جاتى عمى --

جاں کے ملمان علاء کا تعلق تھا وہ آگرچہ اپنی بسلا کے مطابق اسلام کے دفاع میں · كوشل منے ـ ليكن عيمائيت ' مندومت - اور تهذيب نوكى سه ظرفه يلغار كا كماحقه ' مقابله كرنا \* درامل ان سے بس کی بات نہیں تھی ۔

ان کی کزوری کی ایک بوی وجہ بیر متنی کہ اسلامی مدارس کا نظام تعلیم اسیخ زمانہ سے مدیوں پیچیے رہ چکا تھا اور نے علوم اور سائنسی انکشافات کی ہوا تک بھی ان مدارس کو نہیں

جمال تک ذہبی تعلیم کا تعلق ہے۔ یہ دارس اسلام کے سوا ممی قدمب کی تعلیم سے کوئی سردکار نہ رکھتے تھے۔ جس کے بتیجہ میں ایسے علاء تیار ہوتے تھے جن کو شغیدہ علم کے سوا ' فيرغدامب كى تعليمات اوركت مقدسه سے كوئى محوس واقفيت نسيس على - كامرے - الى مورت میں جارحانہ جنگ تو الگ رہی ' مرافعانہ جنگ کے لئے بھی ضروری ہتھیار میا نہ

علاء كالاسراب نياز طبقہ جو اس كے علاوہ تھا اور اكثریت میں تھا۔ جے اس جگ ہے

کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ وہ اندرونی فرقہ وارانہ جھڑوں ہی کو باعث نجات سمجھ بیشا تھا۔
قصہ وہابی غیروہابی کا۔ اور۔ جھڑا شیعہ سنی کا۔ ان کی تمام تر توجہات اور جوش و خروش بیجانات کا محور بنا ہوا تھا۔ کمیں تو نظریاتی جنگیں تھیں اور کمیں نور و بشرکے طوفان خیز جھگا ہے۔
جیجانات کا محور بنا ہوا تھا۔ کمیں تو نظریاتی جنگیں تھیں اور کمیں نور و بشرکے طوفان خیز جھگا تھے۔ ان کے نزدیک اسلام ہی کی چاردیواری میں اندرونی اروں کے باہم وگر کھرا تھا۔
جماگ جماگ ہوتے رہنے کا نام جماد تھا۔

ردعمل

ندکورہ بالا حالات کے ردعمل کے طور پر کئی متم کے خیالات اور تحریکات کی روکھ مسلمانوں کے درمیان ' جلنے تکیں -

شدت اور وسعت جمی سب سے برا روعمل جس نے علاء اور عوام کی بھاری آکھو اپنی لپیٹ جی لے لیا ۔ ان پینگار کیوں جی بناہ ڈھونڈ نے کی صورت جی ظاہر ہوا ۔ جی حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 'مسلمانوں پر آنے والے ادباد کی خبروا ساتھ ساتھ ایک ایسے نجات دہندہ کی بعثت کی خبر بھی دی گئی تھی جو اس آڑے وقع مسلمانوں کے حزل کو ترتی اور ان کی محست کو مقیم الثان عالمگیرظبہ جی تبدیل کردے مسلمانوں کے حزل کو ترتی اور ان کی محست کو مقیم الثان عالمگیرظبہ جی تبدیل کردے مسلمانوں کے حزل کو ترتی اور ان کا حقیقی مفہوم کیا تھا؟ ۔۔۔ بہ ایک علیمہ بھی اس وقت ہم مخترا ان بینگلو کیوں کے اس مفہوم کیا تھا؟ ۔۔۔ بہ ایک علیمہ بھی اس وقت ہم مخترا ان بینگلو کیوں کے اس مفہوم کیا تھا؟ ۔۔۔ بہ ایک علیمہ کی طبح مسلمان عوام جی پھیلا دیا گیا تھا ۔۔۔ یہ تصور حضرت بانی اسلام نی آگرم کیا تھا۔ دسلم کی ان بینگلو کیوں سے ماخوز تھا ۔ جن جی ایک طرف تو ایک خوذاک آفت کی خبردی گئی جس کا نام دجال بتایا گیا تھا اور دو سری طرف آیک نجات دہندہ میج و معد کی بٹارے دی گئی تھی۔

خروج دجال

زکورہ بالا پیسکوئیوں کے بتیجہ میں مسلمان عوام 'اپنے تنزل اور ادیار کے ایام الیے وجال کے خروج کے مشکر تھے۔ جس نے ایک دیو بیکل یک چشی انسان کی صوفہ ایک طویل و عربین کر مصرف کی صوفہ ایک طویل و عربین کر مصرف کل و ایک طویل و عربین کر دیتا تھا۔ اور ہر طرف کل و ایک ماری کر دیتا تھا۔ اس وجال کی زد میں دیگر اقوام کی طرح 'مسلمانوں نے بھی م

منار ہونا تھا یہاں تک کہ ایک معمولی تعداد کے سوا اکثر و بیشتر مسلمانوں نے دجال کے غلبہ سے معلقہ ہوئے ہوئے ہو معلوب ہو جانا تھا ۔۔۔ لیکن عین اس وقت جب کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مطعقہ ہوئے افکار ہے ' آسان سے مسلمانوں کے نجات وہندہ مسج ناصری نے نازل ہو کر وجال کو اپنی تکوار سے قتل کر دینا تھا اور یوں بظاہر سریر منڈلاتی ہوئی ایک ذات آمیز فکست کو ایک عظیم الشان منح اور غلبہ میں بدل دینا تھا ۔۔ اس تصور کے مطابق قتل دجال سے فارغ ہو کر مسج موجود کے فرائض میں مندرجہ ذیل امور شامل شے۔

اول۔ دنیا بحری صلیموں کو 'خواہ وہ لکڑی کی ہوں یا لوہے کی۔ بیشل آنے کی ہوں یا سونے بھائدی کی 'قردینا ' یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی صلیب و کیمنے کو بھی نظرنہ آئے۔ بھائدی کی 'قردینا ' یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی صلیب و کیمنے کو بھی نظرنہ آئے۔ وہم نیا کے سوروں کا قتل عام اور سطح ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا وہ تم دوئم۔ تمام دنیا کے سوروں کا قتل عام اور سطح ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا

اسلام کے غلبہ نوکا ہی وہ تصور ہے جو حضرت پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایت پاکیزہ اور لطیف پر استعارہ کلام کو نہ سجھنے کے متبجہ علی مسلمان علاء نے بینگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر باندھا اور مسلمان عوام میں خوب خوب اس کا چرچاکیا۔

فرای جگون کے جس دور کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس دور ہیں یہ علماء زیادہ تر الی بی خواہوں ہیں ذکرگ بر کر رہے ہے اور حملہ آور قوموں کے خلاف نظریاتی جماء کرنے کی بجائے اس یک چہتے وہ اس کے گدھے کی راہ دکھ رہے ہے کہ ادھروہ خلاجر ہو اور ادھر میح علمری چوہے آسان کی بلندیوں ہے اتر کر شاہیں کی طرح جھیٹ پڑیں اور اس کام سے فارغ علم کی جوہ کے بعد دنیا بحر کے عمالک کا دورہ کر کے تمام سلیس توڑ ڈالیس پھر اس کے فورا بعد منوروں کی طرف اپنی توجہ منعطف فرمائیں اور ان کی بخ کنی کی عالمگیر مهم شروع کر دیں۔ منوروں کی طرف اپنی توجہ منعطف فرمائیں اور ان کی بخ کنی کی عالمگیر مهم شروع کر دیں۔ مال تک کہ یہ پلید جانور دنیا سے تاہید ہو جائے اور چمار دانگ عالم میں مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے۔

ادم میمائی اور ہندو عملا اپنے اپنے نداہب کو غالب کرنے کیلئے ٹھوس اقدام کر رہے تھے۔ سیر خواہوں کی دنیا میں بس رہے تھے تو وہ عمل کے میدان میں قدم مار رہے تھے۔ میمائیت کی بیلغار

محد ستان میں عیسائیت کو جو کامیابی حاصل ہو رہی تھی ۔ اس کی ایک اونیٰ سی جھلک صلاحتان میں عیسائیت کو جو کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔

پنجاب کے مورنز جارنس ایکی سن کی ایک تقریر میں پائی جاتی ہے۔جو انہوں نے ۱۸۸۸ء میں کی تقی ۔ انہوں نے کما ۔

ر بعض ایسے لوگوں کو جنہیں اس طرف توجہ کرنے کا موقع خیں طا ۔ یہ سن کر تعجب ہو اس کے جو بازی جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی جس اضافہ ہو رہا ہے اس سے چار پانچ گنا نوادہ رفتار سے عیدائیت اس ملک جس مجیل رہی ہے اور اس وقت ہندوستانی عیدائیوں کی تعداو وی الکھ کے قریب بہنچ بچی ہے ۔ ... جس اور آپ اس کا حقیقی جب جانتے ہیں ۔ وہ یہ ہے کا فداوند کی روح حرکت جس ہے ۔ بہلے کی طرح اب بھی فداوند اپنے نام کو عظمت وے رہا۔ فداوند کی روح حرکت جس ہے ۔ بہلے کی طرح اب بھی فداوند اپنے نام کو عظمت وے رہا۔ انجی سے موجود ہے۔ "ا۔

#### ہندووں کے منعوبے

خود ہندو مور محین کی رائے جس آریہ ساج کے قیام کا واحد مقعد ہندوستان سے اسلام

المیا مید کرنا اور کھل ہندو راج کا قیام تھا۔ چنانچہ لالہ و منپ رائے ہی۔ ایل ۔ ٹی کھتے ہیں

" ۔ ہندوستان جس سوائے ہندو راج کے وو سرا راج بیشہ قائم نہیں رہ سکا ۔ ایک اسلام سے کا کہ ہندوستان کی سب مسلمان 'شد حس آوی 'اندولن کی وجہ سے آریہ ساتی ہو جا گئے کہ ہندوستان کے سب مسلمان 'شد حس آوی 'اندولن کی وجہ سے آریہ ساتی ہو جا گئے ۔ یہ بھی ہندو بھائی ہیں ۔ آخر صرف ہندو رہ جائیں گے ۔ یہ ہمارا آورش (نسب العظمی ہیں ہندو بھائی ہیں ۔ آخر صرف ہندو رہ جائیں گے ۔ یہ ہمارا آورش (نسب العظمی ہیں ہندو بھائی ہیں ۔ آخر صرف ہندو رہ جائیں گے ۔ یہ ہمارا آورش (نسب العظمی ہیں ہماری آشا (تمن) ہے ۔ سوای تی مماراج نے آریہ سماج کی بنیاد اس اصول کی ہماری تھی ہیں کا ۔۔۔

# سیالکوٹ اور عیسائی مشنری ادارے

#### سيالكوث مثن

پنجاب کو صلیب کے جمنڈے تلے جمع کرنے کے لئے عیمائیت کا مرکزی مثن ابتدا لدھیانہ میں قائم ہوا۔ لیکن سیالکوٹ مثن کو بری خصوصیت عاصل تھی کیونکہ یہ مثن (جو اسکاج مثن تھا) ملک کی ایک خاص دفاعی سکیم کے تحت جاری ہوا تھا۔ آریخ بثارت المندو یاکتان کے مطابق '

۔ ۱۸۵۶ء میں فوتی افسروں کی ورخواست پر سکاج مشن نے پنجاب کا رخ کیا ۔ جمال وس سال کے اندر سیالکوٹ کو مرکز بنا کر گردونواح کے پچاس میل دائرہ کے شہوں اور تصبوں میں سکول میتیم خانے اور ڈیمنریاں قائم کر دیں اور گردو پیش کے گاؤں میں تبلیغ کی جانے گئی (مس

#### سإلكوث كزيميشر

اس علاقہ کے باشدے چرچ شنوں کے سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ امپریل کر ۔ شر آف
انٹھا جار نمبر ۲ کے مطابق Sialkot has the largest number of انٹھا جار نمبر ۲ کے مطابق native Christians یعنی "سیالکوٹ کے مقامی باشندے باتی علاقوں کی نسبت سب سے زیادہ عیدائیت میں وافل ہوئے۔ "معید گر یشر میں درج شدہ نقامیل کے مطابق

American United Presbyterian Mission ہو 1860ء عمل سیالکوٹ عمل قائم ہوا۔ ایک Theological seminary ۔۔۔۔ ایک کر پیمن ٹرینگ اکسٹی ٹحوث ایک زنانہ جینال اور ایک اینکلو ور ٹیکلر ہائی سکول کی اعداد کرتا ہے۔

جہتے آف سکاٹ لینڈ 'سیالکوٹ ہیں ود بورپین مشز چلا رہا ہے ( قائم شعدہ ۱۸۵۷) کی مثن ڈسکہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ زنانہ مشن اس کے علاوہ ہے۔ چہتے آف انگلینڈ ( تارووال ) مشن ڈسکہ میں تھی کام کر رہا ہے۔ زنانہ مشن اس کے علاوہ ہے۔ چہتے آف انگلینڈ ( تارووال ) معملے میں قائم ہوا اور اس مجکہ زنانہ مشن کا قیام سمملے میں عمل میں آیا تھا ۔ روسن

کیتو تش جو تین مقامت پر قائم ہے۔ ۱۸۸۹ء میں اس میدان میں داخل ہوا۔ اس معرف میں داخل ہوا۔ اس معرف میں داخل ہوا۔ اس معرف میں ملازمت

آریخ بشارت الهند کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ۱۸۵۷ء سے ۱۰ سال بینی ۱۸۲۷ء اے تک عیمائی مشز سیالکوٹ میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔

حضرت مرزا صاحب کے والد بزرگوار کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ آپ کے ماہزادے ملازمت کو باپند کرتے ہیں۔ اس کے بادجود وہ اپنے بیغے کے ذر حد معاش کے متعلق فکر مند ہے۔ انہوں نے آپ کو سیالکوٹ (پجری) ہیں ملازم کردا دیا۔ آپ کے والد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کا یہ فیصلہ بے وجہ نہیں تھا۔ بلکہ خدا تعالی کی عمیق در عمیق محتوں کا کرشہ تھا۔ کو تکہ خدا تعالی چاہتا تھا کہ آپ اصلاح طلق کے لئے عدالتی جمیلوں اور مقدمہ بازی کے مختلف انسانی شعبدوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد دنیاواری کے اس گندے ماحول کو بھی دکھے لیس۔ جو نوکری پیشہ لوگوں کا مول ہے۔ اور آپ کو ہرایک تم کے انسانوں کا تجربہ حاصل ہو۔۔ علاوہ ازیں آپ جس معرکے کی تیاری میں معروف ہے۔ اس کی پہلی کا تجربہ حاصل ہو۔۔ علاوہ ازیں آپ جس معرکے کی تیاری میں معروف ہے۔ اس کی پہلی آغاز۔ اس طرح آپ کا قول کی چار دیواری ہے تک معلوں کے وفاع کے لئے جدد جدر کا آغاز۔ اس طرح آپ کا قول کی بیارہ شباب کہ بعد میں آبادی میں اقامت گزیں آغاز۔ اس طرح آپ کا قبلہ ہو گئے ہے۔ بعض مسلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شباب - ہدردی طاق اور عشق قرآن کی شاہد ہوئے ہے۔ بعض مسلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شباب - ہدردی طاق اور عشق قرآن کی شاہد ہو گئے ہے۔ بعض مسلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شباب - ہدردی طاق اور عشق قرآن کی سے شاملی کی شاہد ہو گئے ہے۔ بعض مسلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شباب - ہدردی طاق اور عشق قرآن الے شاہد ہو گئے ہے۔ بیا کہ مداحب اور اقبال کی " بانی تحریک احمد ہیں " سے شنامائی کی قبال کے والد صاحب اور اقبال کی " بانی تحریک احمد ہیں " سے شنامائی کی دولیاں کی والد صاحب اور اقبال کی " بانی تحریک احمد ہیں " سے شنامائی کی دولیا کی دولیاں کی د

مصنف زنده رود لکھتے ہیں "

"۔ اقبال کی ولادت سے پہٹمز مرزا غلام احمد اسرکاری ملازمت کے سلسلہ بیل جارہا ہائے۔
سال سیالکوٹ میں مقیم رہے ۔ اس زملنہ میں وہ عیسائی مشٹریوں اور آریہ ساجیوں کے اسلام نے
پ در پے حملوں کا جواب دیتے اور ان سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے ایک عالم ویکے
کی حیثیت سے سیالکوٹ کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے اور وہاں کے دیگر علاء فضلاء مشکل مولوی غلام حسن اور مولانا سید میر حسن وغیرہ کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جملائے
ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جملائے

خاص دوستوں اور ہم نشینوں میں تھے اس کئے مرزا غلام احمد کو جائے تھے ... سیالکوٹ میں مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا ( یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے جب حضور دوبارہ مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا ( یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے جب حضور دوبارہ میالکوٹ تشریف لے گئے۔ ناقل) اس لئے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ "

ایکوٹ تشریف لے گئے۔ ناقل) اس لئے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ "

### عمس العلماء مولاناسيد ميرحسن كے اوصاف حميده

مصنف زندہ رود ' مولانا سید میرحسن سیالکوٹی کے اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالتے ہوئے من من

"۔ اقبال کے والد مختے نور محمہ خود برے دین دار اور پارسا مسلمان سے (لیکن آپ) ہر دنوی یا دبی معاملہ میں مولانا سید میرحسن سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اقبال انہیں اپنا استاد اور مرشد تشلیم کرتے ہوئے ان کی بے حد عزت کرتے تھے " یہ سے

" - سید میر حسن ایک منور الفکر اہل علم ہتے ۔ وہ نہ صرف علوم اسلامی اور عرفان و تصوف سے آگاہ ہتے بلکہ علوم جدیدہ - انہات - لسانیات اور ریاضیات کے بھی ماہر تھے .... وہ ایک رائخ الاعتقاد اور عبادت گزار مسلمان تھے - حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید ہے بے حد شغت رکھتے تھے۔ " کے

"سيد ميرحسن كي وفات پر اقبال في ماده تاريخ نكالا \_

وماارسلنك الأرحت اللعائبين 9 -

حضرت بانی سلسله احمد بیه کابلند روحانی مقام مثمن العلماء مولانا میرجسن کی شهاد تین

مغم العنماء مولاناسید میرحن (۱۸۳۳ء) سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ آپ سیالکوٹ نکی نہیں ہندوستان بحر میں ایک ممتاز شخصیت تنلیم کئے جاتے تھے۔ حضور کے سیالکوٹ تیام کے دوران مولانا صاحب موصوف کو بھی حضور سے ملاقات کا موقعہ ملتا تھا۔ آپ سیالکوٹ تیام کے دوران مولانا صاحب موصوف کو بھی حضور سے ملاقات کا موقعہ ملتا تھا۔ آپ کے دل میں حضور کی بزرگی۔ تقویٰ کا جو غیر معمولی اثر تھا۔ اس کا اندازہ آپ کی شادتوں سے کفا میں منازی درج ذیل اقتبامات سے ہو سکتا ہے۔

()" - حضرت مرزا صاحب ۱۸۲۴ء میں بتقریب ملازمت شرسیالکوٹ میں تشریف لائے۔ اور سال تیام فرایا ۔ چوتکہ آپ عرات پند اور پارسا اور فضول انفوے مجتنب اور محترز تھے۔ اس لئے عام نوگوں کی ملاقات جو اکثر تضبع او قات کا باعث ہوتی ہے۔ آپ پند نہیں فرائے تھے۔ "۔ مرزا صاحب کو اس زمانہ میں نم ہی مباحثہ کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاوری صاحبان سے اکثر مباحثہ رہتا تھا .... پاوری بٹلر صاحب ایم اے سے جو بوے فاضل اور محقق تھے۔ مرزا صاحب کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔

" چو تک مرزا صاحب ملازمت کو پہند نہیں فرماتے تنے۔ اس واسلے آپ نے مخاری کے استخان میں کامیاب نہ استخان کی نیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پر امتخان میں کامیاب نہ ہوئے اور کیو کر ہوتے وہ دنیوی اشغال کے لئے بنائے (بی) نہیں گئے تنے۔ بی ہے ہے ہوئے اور کیو کر ہوتے وہ دنیوی اشغال کے لئے بنائے (بی) نہیں گئے تنے۔ بی ہے ہے ہوئے دابر کارے سا محتد۔ "

#### حعنرت عرفاني صاحب كي ملاقات

# احميت كالمخضرتعارف

"۔ اسلام کے لئے گرول اور پریٹانول کا یہ وہ زمانہ تھاجس میں احمدت کا نور اللوع ہوا۔ احمدیہ تحلیم کے لئے گرول اور پریٹانول کا یہ وہ زمانہ تھاجس میں احمدیت کا نور اللوع ہوا۔ احمدیہ تحریک کے بانی حصرت مرزا غلام احمد ۱۸۳۵ء میں قادیان کی ایک کمنام استی میں پردا ہوئے۔ جو مشرقی پنجاب کے ضلع مورداسپور میں بٹالہ سے بارہ میل مشرق میں واقعہ ہے۔

بھین سے بانی سلسلہ احمدیہ کو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بے بناہ خداداد عشق تھا۔ اور عباوت النی کا زوق دل جس جاکزیں تھا۔ عباوت النی کے زوق کے علاوہ نی نوع انسان کی ممری جدردی بھی بھین بی سے آپ کے کردار کا تمایاں حصہ تھی۔ چنانچہ آپ فریاتے ہیں۔

" - بی دوی مسلے لے کر آیا ہوں۔ اول خداک توحید افتیار کرد۔ دو سرے آیس میں محبت اور ہدردی ظاہر کرد۔ " است

آغاذ جوانی بی جن آپ نے شدت سے یہ محموس کیا کہ اسلام چاروں طرف سے وعمن کے نرشنے جن محمول کیا کہ اسلام چاروں طرف سے وعمن کے نرشنے جن محمول ہوا ہے اور اس کے دفاع کے لئے کوئی متوثر کوشش اہل اسلام کی طرف سے نمیں کی جا رہی ۔ اس احساس کے نتیجہ جن دو قوی ردعمل آپ کے دل جن پیدا ہوئے۔

ادل ہے کہ آپ پہلے ہے جی زیادہ انھاک اور ورومندی اور احیائے تو کے لئے گریہ و زاری کرنے بھے ۔۔۔ وہ مرا روعمل یہ تھا کہ قرآن کریم کے گرے اور ان کی طرف ہے اسلام ماتھ ویکر نداہب عالم کا بھی گری نظرے مطالعہ فرمائے گئے اور ان کی طرف ہے اسلام پر وارد ہونے والے احمراضات کا جائزہ لینے گئے ۔ اس لمبے اور دلیق موازنہ اور مطالعہ نے آپ کو پہلے ہے بھی زیادہ اس چین پر قائم کر دیا ۔ کہ تمام ذاہب عالم جی صرف اسلام بی آپ کو پہلے ہے بھی زیادہ اس چین پر قائم کر دیا ۔ کہ تمام خراب عالم جی مرف اسلام بی ایک ذائدہ فد جب ہو وہ ی کہ ان آب اور جاس کمھات حند ہے اور کل عالم اور تمام نالوں کے لئے ہدایت کا ملمان رکھتا ہے ۔ جب کہ دیگر ڈاہب بھی آگرچہ ابتد ا خدا تھائی بی کی فرف سے بی اور جاس کم اندان کی ہدایت کے لئے جب کہ دیگر ڈاہب بھی آگرچہ ابتد ا خدا تھائی بی کی طرف سے بنی لوج انسان کی ہدایت کے لئے جب کے تھے ۔ گروہ محدود زبانوں کے لئے "

ہندی مسلمانوں میں غالبا سب سے برے دینی مفکر (اقبال - ۱۹۰۰ء)

#### حضرت مرزا غلام احمد قادياني



ہندی مسلمانوں میں غالبا سب سے برے دینی مفکر (اقبال - ۱۹۰۰ء)

#### حضرت مرزا غلام احمد قادياني



موان سے اپنے مبسوط اور پرزور تبمرے میں لکھا:

" - منافقوں اور دشنوں کے سارے جلے دین اسلام پر ہو رہے ہیں - ادھر دہریہ پن کا زور اور ولائد ہی کا شور ۔ کہیں پرہمو ساج اپنے ٹرہب کو فیلسوقائم تقریروں سے دین اسلام پر قالب کیا جاجے ہیں ۔ ہمارے عیسائی ہمائیوں کی پوری ہت تو اسلام کے استیمال پر معموف ہے ۔ اور ان کو اس بات پر بھین ہے کہ جب تک آفاب اسلام اپنی پر آب شعاصی ونیا پر ڈالٹا رہے گا۔ تب تک عیسوی دین کی ساری کوششیں بیکار اور شکیف تمن تجو رہے گ ۔ خرض سارے ٹرب اور تمای دین والے بھی جاجے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کا چراخ گل ۔ خرض سارے ٹرب اور تمای دین والے بھی جاجے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کا چراخ گل

۔۔ برت سے ہماری آرزد تھی کہ علائے اسلام سے کوئی معرت بن کو خدا نے دین ک

آئیدانہ ہمایت کی توقی دی ہے ۔ کوئی کماپ الی تھنیف یا ٹایف کریں جو زمانہ موجودہ ک

مالت کے موافق ہو اور جس میں ولائل عقلہ اور براہین نقلہ ، قرآن کریم کے کلام اللہ ہوئے

پر آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فہوت نیوت پر قائم ہوں۔ خداکا فشکر ہے کہ یہ آورو بھی یہ

آئی ۔۔ یہ وی کماپ ہم کی ٹایف یا تھنیف کی مرت سے ہم کو آرزد تھی۔ " سام

صعرت مرزا صاحب نے قرآن کریم کی تمیں آیات سے ' نیز بیشتر احادیث نبویہ ' سے نرایت قوی استدلال کے ساتھ یہ فابت فرا دیا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی دو سے صعرت عینی کا نہ صرف یہ کہ آسمان پر جاتا فابت نہیں بلکہ اس کے بریکس قبلی وفات فابت ہوتی ہوتی ہے ۔ آپ نے صرف اس دعوی پر اکتفا نہ فرائی کہ مصرت میح آسمان کی طرف نہیں اٹھائے مے بلکہ ان کا زیر زمین (سری محر ۔ سمیر ۔ ناقل) کہ فون ہوتا ہمی فابت فرا دیا ۔

خروج وجال كامفهوم

اللہ تعالی سے خبریا کر آپ کی پیش کردہ وضاحت کے مطابق وہ وجال جس نے مسئے اہن مریم کے نزول سے تبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایسا مافوق الفطرت دیو نہیں تھا جسے ہم بوی یو وضی عورتوں کے قصے کمانیوں میں سفتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد ایک ایسی قوم تھی جو اپنے انتمائی وجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بوا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ ہیں اس مشلی دجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بوا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ ہیں اس مشلی

موان سے اپنے مبسوط اور پرزور تبمرے میں لکھا:

" - منافقوں اور دشنوں کے سارے جلے دین اسلام پر ہو رہے ہیں - ادھر دہریہ پن کا زور اور ولائد ہی کا شور ۔ کہیں پرہمو ساج اپنے ٹرہب کو فیلسوقائم تقریروں سے دین اسلام پر قالب کیا جاجے ہیں ۔ ہمارے عیسائی ہمائیوں کی پوری ہت تو اسلام کے استیمال پر معموف ہے ۔ اور ان کو اس بات پر بھین ہے کہ جب تک آفاب اسلام اپنی پر آب شعاصی ونیا پر ڈالٹا رہے گا۔ تب تک عیسوی دین کی ساری کوششیں بیکار اور شکیف تمن تجو رہے گ ۔ خرض سارے ٹرب اور تمای دین والے بھی جاجے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کا چراخ گل ۔ خرض سارے ٹرب اور تمای دین والے بھی جاجے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کا چراخ گل

۔۔ برت سے ہماری آرزد تھی کہ علائے اسلام سے کوئی معرت بن کو خدا نے دین ک

آئیدانہ ہمایت کی توقی دی ہے ۔ کوئی کماپ الی تھنیف یا ٹایف کریں جو زمانہ موجودہ ک

مالت کے موافق ہو اور جس میں ولائل عقلہ اور براہین نقلہ ، قرآن کریم کے کلام اللہ ہوئے

پر آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فہوت نیوت پر قائم ہوں۔ خداکا فشکر ہے کہ یہ آورو بھی یہ

آئی ۔۔ یہ وی کماپ ہم کی ٹایف یا تھنیف کی مرت سے ہم کو آرزد تھی۔ " سام

صعرت مرزا صاحب نے قرآن کریم کی تمیں آیات سے ' نیز بیشتر احادیث نبویہ ' سے نرایت قوی استدلال کے ساتھ یہ فابت فرا دیا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی دو سے صعرت عینی کا نہ صرف یہ کہ آسمان پر جاتا فابت نہیں بلکہ اس کے بریکس قبلی وفات فابت ہوتی ہوتی ہے ۔ آپ نے صرف اس دعوی پر اکتفا نہ فرائی کہ مصرت میح آسمان کی طرف نہیں اٹھائے مے بلکہ ان کا زیر زمین (سری محر ۔ سمیر ۔ ناقل) کہ فون ہوتا ہمی فابت فرا دیا ۔

خروج وجال كامفهوم

اللہ تعالی سے خبریا کر آپ کی پیش کردہ وضاحت کے مطابق وہ وجال جس نے مسئے اہن مریم کے نزول سے تبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایسا مافوق الفطرت دیو نہیں تھا جسے ہم بوی یو وضی عورتوں کے قصے کمانیوں میں سفتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد ایک ایسی قوم تھی جو اپنے انتمائی وجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بوا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ ہیں اس مشلی دجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بوا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ ہیں اس مشلی

کر نظر محمراتی اور مقل اسے حقیقت کے طور پر قبول کرنے سے انکار کرتی ہے وہاں دو معرفی منظر کتنا دیدہ زیب اور مقل کے لئے قابل قبول ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی منظر کتنا دیدہ زیب اور مقل کے جودہ سوسال قبل عی آج کے زمانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ ہوں معظمت دل میں بٹھا تا ہے کہ چودہ سوسال قبل عی آج کے زمانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ ہوں سے مینج کر رکھ دیا اور مغربی قوموں کے عالمگیر غلبہ کی خبردے دی۔

### نزول مسيح، قتل وجال محسر صليب كامفهوم

جس طرح خردج دجال کی پینگاوئی معنی خیز تمثیلات پر مشتل تنی ای طرح زول می ایک بینگاوئی بھی استعارہ کی زبان میں ہے۔ قتل دجال ہے مراد نہ تو کسی ایک دیو بیل محلوق کا تو کرنا تھا نہ کسر صلیب ہے مراد فلا ہری ملیوں کا تو ژنا ۔ اسی طرح قتل خزیر ہے بھی ہے مراد فلا می کہ نعوذ باللہ حضرت عینی علیہ السلام زول کے بعد دنیا بھر کے سور مارتے بھری ہے ۔ فلا میں کہ خود مسیح ہے مراد بھی پرانے مسیح نہیں کیونکہ قرآن کریم واضح طور پر ان کی وفات کی خبرہ ہے وہ حقیق مسیح تھا اور حدیث ، جس مسیح کے آنے کی خبردیتی ہے وہ تمثیلاً مسیح کا نام پانے وہ موجود مصلح ہے ۔ جس نے امت محربہ بی میں محر مصلح نام بانے وہ مسلح ہے ۔ جس نے امت محربہ بی میں محر مصلح نی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بیدا ہونا تھا ۔

آپ نے مسلمانوں کو خردار کیا کہ "مسلیب توڑنے" کی پینگوئی کے ظاہری معنے لیما میں جہالت اور پینگوئی کی عظمت کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ مسلیب توڑے کے معانی آپ پیری عظمت کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ مسلیب توڑے کے معانی آپ پیری فرائے کہ آنے والا موجود حقائی دلائل کے ساتھ صلیبی فتنے کی کر توڑ دے گا ہو مسلیبی میں میں کرے جو سلیبی میں کرے جو سلیبی میں کرے جو مسلیبی میں کرے جو مسلیبی میں کرے جو مسلیبی میں کروں میں کروں ہے۔ کو یارہ یارہ کرویں۔

#### آنے والے مصلح كو مسيح كالقب كيول ويا كيا؟

اس سوال پر بھی آپ نے سیر حاصل بحث فرائی کہ آنے والے مصلح کو مسے کا لقب میں کیا عکست تھی 'آپ نے فرایا کہ آنے والے مسیح محری اور وفات پا جانے والے مسیح محری اور وفات پا جانے والے مسیح محری اور وفات پا جانے والے مسیح موسوی کے درمیان چو تکہ بہت می مشابہتیں پائی جاتی تھیں اندا آنے والے کا نام تمثیر این مریم رکھ دیا محمل جو تکہ بہت می انسان کو حاتم طائی کمہ ویا جاتھ این مریم رکھ دیا محمل جاتی کہ دیا جاتی میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

ا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کے تالع ہو کر آئے تھے اور خود ان کے اعتراف کے مطابق وہ تو رات کا ایک شعشہ بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح آنے والے مسیح بھی حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کامل طور پر تالع مدان کے۔

۲۔ جس طرح حضرت میں ابن مریم نے یہودی فرقوں کے اختلافات میں تھم و عدل کا کوار اوا کیا اور خدا تعالیٰ کی عطا کروہ روشتی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کو بھر میں شامل ہونے والے انسانی مبالغات سے پاک کر کے پیش کیا ۔ اسی طرح حظیمت میں موجود ' امت جریہ میں بعد کے بیدا ہونے والے اختلافات میں تھم و عدل کا کردار اوا کریں گے۔ امت جریہ میں بعد کے بیدا ہونے والے اختلافات میں تھم و عدل کا کردار اوا کریں گے۔ سا۔ جس طرح موسوی دور کے تیز غلبہ کے مقابل پر عینی بن مریم کے جمعین کو کہستہ ہمین رونما ہونے والا غلب عدا کیا گیا اس طرح حضرت می حل ملی اللہ علیہ وسلم کے جلد اور بھت رفار غلب کے مقابل پر آنے والے مصلی کو مسیح ناصری کی طرح آہستہ آہستہ فلام ہونے والا غلبہ عدا کیا جائے گا۔

٣- جس طرح حضرت مسيح كو تكوار كا جهاد نهيں كرنا پرا ليكن تنبليغ جهاو كے سلسله ميں آپ كو اور آپ كے سلسله ميں آپ كو اور آپ كے سبين كو شديد مخالفت اور طرح طرح كى اذبيتيں برداشت كرنى پرايس - اسى طرح مسيح موعود اور آپ كى جماعت كو بھى اسلام كى تبليغ كے سلسله ميں ايك لمبا اور قرمانيوں سے بحرور جهاد كرنا برے كا۔

۵- آنے والے موعود کو مسیح کا نام دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آنے والے مسیح نے مجزی ہوئی عیمائیت کے نصور کی پیداوار بینی مافوق البشر اور این اللہ مسیح کی بجائے حقیق مسیح کا وجود ان کے سامنے از سرنو پیش کرنا تھا۔ اور اس کی امامت میں انہوں نے بالا خر فوج در فوج (ین حق) میں واخل ہونا تھا۔

### وفات مسيح 'اسلام كے لئے پیغام حیات ہے

جمال سک اس سوال کا تعلق ہے کہ وفات میج کا اعلان امت محدید کے سلے مرود جانوا تھا یا اندومتاک خبر؟ ۔۔ تو اوئی سے تدبر سے بھی یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ میج کی موت کا اعلان درامیل اسلام کی ذیری کا بینام تھا۔ یہ خوشی سے اجھلتے ہور کوور نے کا وقت تھا نہ کہ شدت فم سے سر پینے کا ۔ عیمائیت کے القد میں اسلام کے فلاف سب سے کاری حمیہ سلمانوں کا بھی فلد اصفاد تھا ۔ عیمائی بادریوں کے زدیک حیات مسیح اور رفع الی اساء کے مقیدہ کے حسب ذیل طبعی نتائج مرتب ہوئے تھے:

ا - معرت می مصلی صلی الله علیه وسلم سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آسان پر چڑھ کر اور محروا اللہ اسال پر چڑھ کر اور محروا اللہ سے میں اور اللہ تعالی نے آپ کویہ جواب دینے کی ہدایت کی -

#### للهل كنتالايضرارسولا

بین ان سے کہ دے کہ میں تو بشررسول کے سوا پچھ نہیں۔

اس کام کر کے دکھا والذا آپ بشراور رسول ودنوں سے البرخ تر مقام کا متقاضی تھا ۔ جو کلہ مسلح

اس کام کر کے دکھا والذا آپ بشراور رسول ودنوں سے بلند قرشے۔

اس آپ کی فیر طبعی طویل عمر آپ کی الئی صفات کی نشاندی کرتی ہے۔

اس کسی رسول کو فدا نے خت سے خت تکلیف کے وقت بھی اپنی طرف نہیں اٹھایا۔

اس آٹری زمانہ میں امت تھے اس کو نی زندگی بیشتے کے لئے آثر مسیح کی ضرورت پیش آلے۔

اس سسیح محن فابت ہوئے۔ اور امت محریہ زیر احسان۔ افضل وی ہو گا جو محسن ہو۔

اس سسیحوں کو ، مسلمانوں پر اس عقیدہ کی ہناء پر جو منطقی غلبہ نعیب ہو آ ہے۔ وہ مسلمانوں کا ایک طبقہ تو سسیح کی موہوم تمنا لئے خوابوں میں زندگی گزار نے لگا اور دو سرا طبقہ اس کے ردعمل میں اسلام کی درعمل میں اسلمانوں کا ایک طبقہ تو کی سے بیزار ہو کر دنیا کی طرف جمک گیا یا اطاب کا مشرکہ تو کہ دھرت عمر مصطفل صلی انھوں کے بیو صفرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ مسیح کو حرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

میں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ مسیح کو حرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

میں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ مسیح کو حرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

میں اسلام کی نورا صاحب نے فرمایا کہ مسیح کو حرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

میں اسلام کی نورا صاحب نے فرمایا کہ مسیح کو حرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

# احميت - عالمي وحدت كاليك روح پرور نظاره

" - ملک ہند میں مشرقی منجاب (انٹریا) کے ایک چموٹے سے تقبہ میں آج سے ایک سو مال پہلے ایک عجیب ماجرا گزرا 'جے آئذہ نی نوع انسان کے لئے ایک عظیم حمد آفرین واقعہ بنا تھا۔ دہاں ایک ایبا زہی راہنما معوث ہوا جس نے خدا کے اذن سے وور آخر جی ظاہر ہونے والے آسانی مصلح ہونے کا وعویٰ کیا۔ یوں تو دنیا میں ایسے سیکٹوں وجھوار پیدا ہوئے اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں ہے۔ لیکن اس کے دحویٰ میں ایک الیمی بات متی جو سب سے الگ اور سب سے جیب تھی۔ اس نے ایک ایبا دموی کیا جس نے ایک نے ایراز سے اقوام عالم میں اتحاد کی بناء والی اور توحید باری تعالی کی ایک ایسی تفریر کی جس نے وور اخر میں ظاہر ہونے والے متفق مصلحین کے پراکندہ تصور کو وحدت کا جامہ پہتایا۔

وہ انقلاب آفری اعلان کیا تھا جس نے اس دور کی ندیبی دنیا جس ایک میجان بہار دیا اورجس كاارتعاش زمين كے كناروں تك محسوس كيا كيا۔ يدود وور تھا جے ہم يالعوم دور انظار كمد كت إن - ديا ك تمام بوك بدك غرابب ك يروكار "كيا يمودى اور كيا عيمالى "كيا مسلمان اور کیا ہندو مکیا بدھ اور کیا زر جشتی اور کیا کنفیوش کے ماننے والے سبمی اپنے اپنے ندب كى راه ير آخرى زماند كے موعود مصلح كى آمر كا انظار كر رہے تھے۔ يبود كو بھى ايك من كى انتظار سى جس نے دور آخر بي خاہر ہونا تھا اور عيمائيوں كو بھى ايك من كى آمد كا انتظار تنا۔ مسلمان بھی ایک موعود مسیح کی آمدے معتقر تنے اور ایک مهدی معدد کی راہ دیکھ رب سے۔ ہندو 'کرشن کی آمد فانی کے معظر اور بدھ کے مانے والے بدھا کے روب میں فاہر ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر نمیب میں ایسی قطعی اور واضح مینگلونیاں موجود تھیں کہ آئری زمانے میں سچائی کے عالمکیرغلبہ کی خاطرخدا تعالی کمی مصلح کو مزور بیہ کا لیکن مشکل يہ حق كه برندب اس خابر مونے والے معلى كو الك الك تاموں سے ياد كر رہا تھا۔

بانی جماعت احمد به حضرت مرزا غلام احمد قلومانی کو الله تعافی نے یه راز سمجمایا که مخلف غرابب میں جو مختلف نامول سے آخری موعود عالم کی میت کوئیال ملتی ہیں۔ آگر بچہ وہ سب بنیاوی طور پر درست میں ۔ لیکن میر درست نہیں کہ خدائے واحد و بگانہ نے ہرندہب میں الگ الگ

مسلح ہمینا تھا۔ بلکہ مرادیہ تھی کہ ایک ہی ذہب میں جے خدا تعالی اپنے جلوہ توحید کے لئے افتیار فرما ' ایک ایسے موعود عالم کو مبعوث فرمانا تھا جو تمام ذاہب کے موعود مسلمین کی ہمی المان کرتا ' آیک ایسے موعود عالم کو مبعوث فرمانا تھا جو تمام ذاہب کے موعود مسلمین کی ہمی فرمان کرتا ' آ بنی آدم کو ایک عالمی وحدت کی لڑی میں پرد کر توحید خالق کا ایک مدح بردر فلاں ' توحید خالق کا ایک مدح بردر فلاں ' توحید خالق کے آئینہ میں دکھایا جادے۔ 14 سے

ا زمن ۱۹۰۹ مردار صاحب نے برطانوی سیاستدانوں سے اپل کی کہ وہ ظفر اللہ خال کے اس نوعیت کے دلا کل مردار صاحب نے برطانوی سیاستدانوں سے اپل کی کہ وہ ظفر اللہ خال کے اس نوعیت کے دلا کل سے متاثر نہ ہوں۔ بلکہ اپنی انمی قدیم روایات انصاف پر کارثبند رہیں جن کی دجہ سے وہ ماضی میں کامیابیاں حاصل کر بچے ہیں۔

would appeal to the british statement not to follow this ort of argument but to follow the tradition which have brought themsuccess in the past. (P.212)

مردار معاحب نے ممبران النمبلی کو مخاطب کرکے کہا کہ " سکھ محمی کی (اشارہ "مسلم راج " کی طرف تھا۔ ناقل )

(Permanent Slavery ) مستقل غلای پر کسی صورت آمادہ نہ ہوں " - (ایمنا)

راقم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ علامہ اقبال کو (جن کی سیٹ چوہدری ظفراللہ خال کی سیٹ کی کہ انہوں نے اس خدشہ کا اظہار کر دیا کہ : -

مین میں '' احربوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو وہ صوبائی لیجسلیٹو میں '' مسلمانوں '' کو شدید نقصان کے علیہ اس کتے ہیں '' ( زندہ رود س ۵۹۱ )

ای بحث میں ڈاکٹر کو گل چند نارنگ کی تقریر کے دوران علامہ اقبال نے مداخلت کی تھی ۔ فرمایا تھا ReJect democracy یعنی دفعہ کروجہہوریت کو۔

اس پر انہوں نے علامہ کو یا؛ ولایا کہ وہ جمہوریت کے طفیل ہی اس ایوان میں براجمان ہو گئی چند نے اسلامی تعلیمات پر کاتہ چینی کرتے ہوئے انہیں " حب الوطنی " کے منافی قرار دیا کے پورگا چند نے اسلامی ظفر اللہ خال نے اپنی باری آنے پر اس کلتہ چینی کا جواب ویتے ہوئے فرمایا - اسلام پرورہ می ظفر اللہ خال نے اپنی باری آنے پر اس کلتہ چینی کا جواب ویتے ہوئے فرمایا - اسلام " (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اللہ علیہ وسلم) کی اللہ علیہ وسلم) کی جمعیم مرجم معلوم ہوتا جائے کہ بانی اسلام " (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جمعیم مرجم معلوم ہوتا جائے کہ بانی اسلام " (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جمعیم مرجم معلیم حدیث ہے ۔۔۔

حب الوطن من الالعان

MAN UNIL

# \_حواشی\_

ا۔ ری مشز مصنفہ۔ آرے کلارک مطبوعہ لندن۔ ص ۲۳۳

ا خاریکاش - ۲۱ رایل ۱۹۲۵

۳. س ۲۹

م. امپرل مز دلیز آف انڈیا م 20 - عزیز پبلشرز لاہور - پاکستان ۱۹۷۹

۵۔ تنعیل کے لئے رکھئے تاریخ احمیت جلد نمبرا صفحہ ۱۳۷ مونفہ مولانا ودست محمد صاحب شاہر۔

شائع كرده ادارة المصنفين - ربوه

۲ - زغره رود ص ۵۵۳

ے۔ زعورووس محم

۸- زنده دود ص ۲۰

٥ - ايناس ٢٢

١٥ - ويكليخ حياة طبيبه مولفه مولانا من عبدالقادر من مرحوم (سابق سوداكر مل) صفحه ٣٣ مطبوعه

ار مكتوب ٢٦ نومبر ١٩٢٢ء بحواله تاريخ احمديت جلد اول ص ١٣٦ مولفه مولانا دوست محمد صاحب شابد

00-

١٤٠ ملفوظات جلد دوتم ص ١٨٨

۱۳ منشور محری - بنگلور ۲۵ ر رجب المجرب - ۱۳۰۰ ه ص ۲۱۱

اللہ علامہ اقبال اس طبقہ سے وابست ہیں کونکہ ان کے زدیک "مسیح و مہدی "کی آمد کا خیال غیر الله مسیح و مہدی "کی آمد کا خیال غیر الله کا اور به وہ آئیں سے - الله کی ہو اور به وہ آئیں سے - الله کی ہو اور به وہ آئیں سے - معرودی معاجب کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح زندہ ہیں اور وہی آخری زمانہ میں جسمانی طور پر نزول معاجب کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح زندہ ہیں اور وہی آخری زمانہ میں جسمانی طور پر نزول

فرهائمیں گے۔ 10 باب اول سوانح فضل عمر جلد نمبرا تصنیف جمعزت صاجزادہ مرزا طاہر احمد صاحب شائع کردہ فضل عمر فاؤ نڈیشن ۔ ربوہ (دعبر ۱۹۷۵ء) (ترتیب میں ادنی تغیر) 10 باب اول سوانح فضل عمر جلد نمبرا تصنیف حضرت صاجزادہ مرزا طاہر احمد صاحب شائع کردہ فضل عمر فاؤ نڈیشن ۔ ربوہ (دعبر ۱۹۷۵ء) 10 از پیام حضرت امام جماعت احمد یہ برموقعہ احمد یہ صد سالہ جشن تشکر ۱۸۸۹ء۔ ۱۹۸۹ء

#### مسٹراصفهانی بنام قائداعظم

New York, October 14, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters, Nos. 1547-GG 47 and 1681-GG 47 dated October 1 and 7 respectively, also the

I can briefly tell you that the Pakistan Delegation to the United Nations has acquitted itself more than well. Sir Zafrullah delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question. We are working as a perfect team and without boasting, have created an excellent impression. Pakistan is right on the map.

With kind regards,

Very sincerely yours, Hassan

مرطر اصفهانی ، امر مکیرس باکستان کے سفیر نف

#### حضرت بإني سلسله احمدييه كاموقف

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ (وفات ۔ ۱۹۰۸ء) نے انگریزی حکومت کے عدل و انساف ' زہبی آزادی اور ان کے حسن آنظام کو احسان کی نظرے دیکھتے ہوئے بلاشبہ اس کی تعریف کی میں ازادی اور ان کے حسن آنظام کو احسان کی نظرے دیکھتے ہوئے بلاشبہ اس کی تعریف کی ہے ۔ اس کا شکریہ اوا کیا ہے ۔ کیونکہ تبلیغ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہیں جو پنجاب میں خصوصا سکھا شاہی کے دور میں بند ہو چکی تھیں اب کھل مجئی تھیں ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں خصوصا سکھا شاہی کے دور میں بند ہو چکی تھیں اب کھل مجئی تھیں ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں

۔ یکی سلطنت ہے جس کی عادلانہ جمایت سے علاء کو مدتوں بعد گویا صدیا سال کے بعد بیہ موقع ملا ہے کہ بے دھر ک برعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستی کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کر ان کو بتلا دیں۔ " اسے

چر حکومت کی طرف سے زہبی آزادی کے قیام کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

گور نمنٹ نے ہر آیک قوم کو اپنے ذہب کی اشاعت کی آزادی دے رکھی ہے اس لئے ہر طرح کے لوگوں کو ہر آیک ذہب کے اصول اور دلا کل پر کھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع مل کیا ہے ۔ اسلام پر جب مختلف ندا ہب والوں نے جلے کئے اور اہل اسلام کو اپنے ندہب کی تائید اور صدافت کے لئے اپنی ندہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی ۔۔۔۔۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کئے ہیں ۔ ایک نیک دل انسان کو مجبور کرائے ہیں کہ دہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو۔ اسم نیز فرماتے ہیں ۔۔ ایک نیک دل انسان کو مجبور کرائے نین کہ دہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو۔ اسم نیز فرماتے ہیں ۔۔۔

"-اب ہم انگریزی عمد میں یمال تک دینی امور میں آزادی دیئے گئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے غرب کے بیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے غرب کے لئے دعوت کرتے اور رسائل شائع کرتے ہیں۔ ہی حق ہمیں طاصل ہے۔" مع سے

ملكه برطانيه كودعوت سنت

اس ذہبی آزادی سے فائدہ اٹھاکر آپ نے ۱۸۹۳ء میں برطانیہ کی فرماں روا ملکہ وکٹوریا کو اس ذہبی آزادی سے فائدہ اٹھاکر آپ نے ۱۸۹۳ء میں برطانیہ کی فرماں روا ملکہ وکٹوریا کو جس کے متعلق اقبال نے بعد میں "سایہ خدا" کے الفاظ استعمال کئے تھے ' دین محمدی صلی اللہ جس کے متعلق اقبال نے بعد میں "سایہ خدا" کے الفاظ استعمال کئے تھے ' دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کی دعوت دی اور فرمایا :-

اے ملہ! توبہ کر اور اس خداکی اطاعت میں آجاجی کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ شریک اور اس مداکی اطاعت میں آجاجی کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ شریک اور اس کی تجدد کر ..... اے زمین کی ملکہ ۔ اسلام قبول کر آ تو نیج جائے۔۔ آ۔ مسلمان ہو جا! ہم سے اسی نہیں آزادی کے باعث آپ نے پر زور اور قاطع ولا کل سے عیسائیت کے قلعہ پر زبردست گولہ باری کی اور تقریر و تحریر اور آسانی نشانوں سے پادریوں کی تلیس کے بخنے اومیر دینے وہ پادری ہو دیسات کی گلیوں اور شہوں کے بازاروں میں کھڑے ہو کر یسوع کو خدا خابت کیا کرتے تھے اب احمدیوں کے ساتھ صفتگو کرنے سے گھرانے گئے کیونکہ احمدی 'میج ابن مریکم کو خدا نہیں بلکہ 'کشمیر میں وفن شدہ خدا کے ایک رسول (وسولا الی بنی اسوائیل) سے زیادہ حثیبت نہیں دیتے تھے۔

یوری حضور کے دعوی مسیحت کو ناقابل برداشت دکھ اور ہتک کا موجب سبحتے تھے۔
اگریز حکران بھی پاوریوں کے دجل کا شکار تھے پاوریوں نے حضور کے خلاف اقدام قتل کا ایک جھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا ۔ ا۔ جو دو سال تک چلنا رہا ۔ انہوں نے آپ کے مشن کو ناکام بنانے بھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا ۔ ا۔ جو دو سال تک چلنا رہا ۔ انہوں نے آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لئے بے شار پر جیچ حربے استعمال کئے۔

مئی ۱۹۰۰ء میں لاٹ پادری بیٹ جی اے ۔ لیفرائے کو باقاعدہ بحث کی دعوت دی گئی ۔ تو اس نے ۱۴ رجون کو صاف انکار کر دیا اور اپنی نفرت اور حقارت کے جذبات کا بیال مظاہرہ کیا:

" میں انکار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمر کو کسی دوستانہ ماحول میں ملوں ۔ اپنے آپ کو صح کئے کی جرات کرتے ہوئے مرزا صاحب بغیر کسی تم کی سند کے اپنے لئے وہ نام (یعنی می می افقار کرتے ہیں ۔ جے ہم جو عیسائی کملاتے ہیں نمایت گرے ادب اور احرام کے جذبات کے دیکھتے ہیں ۔ اس طرح میرے نزدیک وہ اس ہستی کی حد درجہ افسوساک ہتک اور بے عرقی کرتے ہیں ۔ جس کی ہم اپنا آقا اور مالک سمجھ کر عبادت کرتے ہیں ۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہیں اس مخص سے دوستانہ رنگ میں ملنے کے لئے رضامند ہو جاؤں " کے سے مگر پادریوں کے نفرت و حقارت کے جذبات خدا کے اس جری پہلوان کی کسر صلیب کی مربادریوں کے نفرت و حقارت کے جذبات خدا کے اس جری پہلوان کی کسر صلیب کی

زبردست مہم کو کسی رنگ میں متاثر نہ کر سکے۔ حقائق کی زبان کا کہنا ہے کہ مخالفت کی آبردست مہم کو کسی رنگ میں متاثر نہ کر سکے۔ حقائق کی زبان کا کہنا ہے کہ مخالفت کی آبر هیوں اور و خمنی کے طوفانوں کے باوجود آپ اور آپ کی جماعت کا قدم عیسائیت پر قلمی حملہ میں آگے ہی آگے بردھتا چلاگیا۔

بانی سلسلہ احمد میں زندگی میں حکومت برطانیہ ابر محیط کی طرح بورے ہندوستان پر جھائی ہوئی تھی۔ اس شوکت و عظمت کے ماحول میں آپ کے ہاتھوں 'لاٹ پادری لیفرائے کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ذکر ہمیں حضرت شاہ رفیع الدین '' اور مولانا اشرف علی تھانوی کے دو ترجموں والے «معجز نما '' قرآن شریف کے دیباچہ میں بھی ملتا ہے۔۔۔ لکھا ہے:۔۔

#### يادري ليفرائ كاحشر

"- ای زمانے میں پادری لیفرائے "پادریوں کی ایک بہت بری جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر دلایت سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے اگریزوں سے روپیہ کی بری مدد اور آئندہ کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بردا تلاطم برپا کیا ...... حضرت عیسیٰ کے آسمان پر مجمع خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدنون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیائی گھڑے ہوگئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی علاح فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کی خربے وہ میں ہوں۔ پس اگر تم سعادت طرح فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کی خربے وہ میں ہوں۔ پس اگر تم سعادت مند ہو تو بھی کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے بندوستان سے ولایت تک کے پاورلیوں کو شکست جھڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے ولایت تک کے پاورلیوں کو شکست

#### عیسائیوں کے جیجدار افتراء کاذکر

حضور نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے عیسائیت کے فتنہ کے بارے میں فرمایا :۔
" - اے مسلمانو! سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی ٹا ٹیر کو روکنے کے لئے جس قدر پیچ وار افترا اس عیسائی قوم میں استعال کئے گئے اور پر مکر جیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بما کر کوششیں کی گئیں ۔ یماں تک کہ نمایت شرمناک ذریعہ بھی جس کی تصریح ہے اس مضمون کو منزہ رکھنا بمتر ہے ۔ اس راہ میں ختم کئے

#### وجالي گروه كا خروج

حضور نے یاور بول کے گروہ کو وجال اے قرار دیا اور لکھا:-

" - اور جس قدر اسلام کو ان لوگوں کے ہاتھ سے ضرر پنچا ہے اور جس قدر انہوں نے سے اور جس قدر انہوں نے سے اور انساف کا خون کیا ہے - ان تمام خرابیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے - ہجرت مقدسہ کی سے بہلے ان تمام فتنوں کا نام و نشان نہ تھا اور جب چودھویں صدی کچھ نصف سے زیادہ گزر گئی تو یک دفعہ اس دجال گروہ کا خروج ہوا " ۸ سے

پھر حضور اپنی ایک عربی نظم (۱۸۹۴ء) میں عیسائیوں کے فتنہ کا نقشہ تھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔

# عیسائیت کی مسماری کے لئے خدا کے حضور 'تضرع

ترجمہ ، عیمائیوں کو دیکھ اور ان کے عیوں کو اور ان کے میلوں کو دیکھ جو ان سے ظاہر ہو کیں اور اپنے بتوں سے وہ اپنی زیاد تیوں اور تعدیوں کی وجہ سے ہر ایک بلندی سے دوڑے ہیں اور اپنے بتوں سے زشن کو ناپاک کر رہے ہیں ۔ ان کی بلائیں عام ہو گئیں اور ان کا فساد برھ گیا اور فتوں کا سیاب ان کی بے اعتدالیوں سے بہت سخت ہو گیا ۔ اے فدا ! تو ان کو پکڑ جیسا کہ تو مفسد کو پکڑتا ہے ۔ اے قاور فدا ! تو اپنے رخم سے مردوں اور عورتوں کی جلد خبر لے اور تخلوق کو اس طوفان سے نجات بخش ۔ ان کے لشکر مسلمانوں کی زمین میں اثر آئے اور ان کی بلاؤں نے مسلمان عورتوں تک سیرایت کی ۔ اے احمد کے رب ! اے مجمد رسول اللہ کے اللہ ۔ اپنے بندوں کو ان کے دھو ئیں کی زہروں سے بچا لے ۔ تیرے نبی کو انہوں نے عناد سے گالیاں دیں اور جھٹایا ۔ وہ نبی جو افضل المخلوقات ہے ۔ سو تو ان کے ظلم کو دیکھ ۔ اے میرے رب! ان کو انہا نہیں ڈال جیسا کہ تو ایک طاغی کو بیتا ہے اور ان کی ممارتوں کو مسام کر دے ۔ ان کے اس سینوں میں اثر آ ۔ اے میرے رب! ان کو انہوں کے میرے رب! ان کو دیواروں پر مجھ کو مسلط کر۔

کیا کوئی شرافت پند انسان اس کڑی تقید کو انگریز کی خوشامدیا اس کی جاپلوی سے تعبیر کر سکتا ہے ؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد سے کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے حضور علماء اسلام كو بھی بار بار سمجھاتے تھے: ۔

"- اے حضرات مولوی صاحبان! جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہو۔ ہوتی ہے .... تو آپ لوگ (عیمائیوں کی حمایت کی نظا طرنے ناقل) ناحق کی ضد کیوں کرتے ہو۔ کسیں عیمائیوں کے فدا کو مرنے بھی دو۔ کب تک اس کو جبی لایموت کتے جاؤ گے۔ پچھ انتنا بھی ہے۔ " 9 سے

غرض ذہبی لحاظ سے حضور نے عیسائیت کی الیمی زبردست تردید فرمائی اور اس پر اتنی کڑی تقید کی - کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں پائی جاتی ۔

انگریزی حکومت کے مفادات کے شحفظ کا الزام

اکثر کہا جاتا ہے کہ احمدی 'ہندوستان میں انگریزی مفادات کے محافظ تھے۔ اس ضمن میں پہلے میہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں انگریز کا سب سے برا فاد تھاکیا ؟

آئے! ہم یہ بات اگریز حکرانوں سے ہی پوچھتے ہیں ۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگریزی حکومت کا سب سے برا مفاد اگریزی حکومت کا استحام ہے ۔ پھروہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استحام کا ذریعہ ہے عیسائیت کا نشوہ نما۔ چنانچہ ہندوستان کے وائے لارڈ لارٹس کا کمنا ہے۔

" - کوئی بھی چیز ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امرے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں پھیلا دیں ۔ ۱۰ سے ادھر پنجاب کے گور نر سر ڈو نلڈ میکلوڈ کی سوچ بھی یمی ہے۔

" - میں اپنے اس یقین کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سرزمین ہند میں اپنی سلطنت کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں انتہائی کوشش کرنی چاہئے ۔ کہ بیہ ملک عیسائی ہو جائے۔ " اٹھ اب سوچنے! بیہ بات کتنی خلاف عقل ہے کہ عیسائیت کے تحفظ کے لئے انگریز حکمران بیہ تدبیر نکالیں ۔ کہ ایک انتہائی حم نام گاؤں کے انتہائی حم نام مخص کو کھڑا کریں ۔ اور اس سے بیہ ائلان کروائیں کہ ، عیسائیوں کا خدا مرگیا ہے ۔۔۔۔ اور اس سے عیسائیت پر ایسے کاری حملے .

کروائیں کہ بقول مولانا ابو الکلام آزاد۔ " مرزا صاحب نے (عیمائیت کے خلاف۔ تاقل)
قلمی جماد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر فرض مدافعت ادا کیا اور ایبالٹریچریادگار
چھوڑ ہجو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور جمایت اسلام کا جذبہ ان
کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے۔ قائم رہے گا۔ " ۱۲ سے

اور بقول مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن مجید کے " دیباچہ نگار " کے ۔ مرزا صاحب نے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے پادریوں کو فکست دے وی (ص ۳۰) مرزا صاحب نے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے پادریوں کو فکست دے وی (ص ۳۰) کھر اس سے بید اعلان کروائیں کہ عیسائی فد جب جھوٹ اور فریب ہے ۔ وہ عیسائیت کو صاف اور کھلے کھلے الفاظ میں وجالیت قرار دے ۔ وہ بیہ بھی اعلان کرے ۔ کہ میں اس فد جب کو یارہ یارہ کے لئے مبعوث ہوا ہوں ۔

حضور اليخ عربي كلام مين فرماتے بين -

اے عیسائیو! خداکی قتم میں تہماری صلیب کو پارہ پارہ کرکے رہوں گاخواہ اس راہ میں میرے جم کی و هجیاں اڑ جائیں اور میں فکڑے فکڑے کر دیا جاؤں۔
اس شخص کے بارے میں ہمارے ہاں کے نام نماد مجاہدین اسلام کا بیہ انکشاف کہ بیہ وجود انگریزوں نے کھڑا کیا ہے۔ اس کا عیسائیوں کے ساتھ گھ جوڑ تھا۔ کتنا جرت انگیز انکشاف ہے۔

حضرت بانی سلسلہ کے دور میں 'عیسائی پادریوں کے ساتھ گھ جوڑ کا ایک نمونہ

حقیقت یہ ہے کہ عیمائی پادریوں کے ساتھ گھ جوڑ ضرور ہوا تھا۔ گر مرزا صاحب کا نہیں ۔

بلکہ مرزا صاحب کے مخالف مولویوں کا۔ جب بھی مرزا صاحب کا عیمائی پادریوں سے مقابلہ ہوا۔ مولویوں نے عموما پادریوں کا ساتھ دیا ۔۔۔ اور مرزا صاحب کی مخالفت میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی۔

#### مرزا کو جیل کی سیر کراؤ

ایک طرف بیر آسانی پہلوان عیسائیت کے خلاف قلمی جماد میں مصروف تھا تو دو سری طرف

گورش اسکوخرخواہ کلطنت نہ جھے ہے اور اُسکے ان کارستانیو بنرجوسول بلمری اور اُشاعالیۃ ہے کہ کا دیا آئے اس فار بخری ایر گورنٹ اسکوخرخواہ کلطنت نہ جھے ہے اور اُسکے ان کارستانیو بنرجوسول بلمری اور اُشاعالیۃ ہے کورنٹ کے حضور میں بیش کی بیسی جنم ہوشی نہ کرے ۔اور اُسکے دعوے خیر خواہی برگورنٹ اس سے یہ منوال کوے ۔ کہ اگر تم خیر خواہ سلطنت ہوا ور بغا دت گورنٹ سے بری ہو تو ہماری بیشیگری میعا دی ہشت سالہ سے کیا خون ہے ۔اور تمہا سے اس فقہ صد ۱۰۲ کتاب وساوی بیشیگری میعا دی ہشت سالہ سے کیا تو بازی ہو تو ہماری ایر بیشی کی افزان موجا ہا ہو ملک حضیقی کو افتار انتوا ہو کہا تو اور تمہا سے اور تمہا سے اور کہا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے کہا تو بازی کو اور اُن کی اُونکو موضوعہ میں اور کے جواب کا دیا تی سے وہوں اور کی ہوا ہو کہا اور کی جواب کا دیا تی سے وہوں خیر خواہی دعدم بغا دت کا دیا تی کہ تم امرائی کے دیا ہو کہا ہو نا۔

الساعة المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم النبوت المستخدم المستخدم

(جیسا کہ گذشتہ سطور میں لکھا گیا ہے) مولویوں کا نمائندہ 'مولوی محمد حسین بٹالوی 'پادریوں کو اس امر پر اکسا رہا تھا کہ کیا تمہاری غیرت مرکئی ہے۔ تم اس شخص کا قلع قمع کیوں نہیں کرتے ۔ حضور کی بعض تحریروں کا حوالہ دے کر لکھتا ہے :۔

"اے حضرات بوادر (بادری کی جمع - ناقل) آپ بھی بے غیرتی میں قادیانی کے پیرو ہو چلے ہو ۔ کیوں اس پر عدالت میں استفافہ دائر نہیں کرتے اور اس کو جیل خانہ کی سیر نہیں کراتے ۔ ۱۳۴۹سند

دجالين قاديان

حضرت مرزا صاحب نے عیمائیت کی ریشہ دوانیوں کو دجالیت قرار دیا تو مولوبوں کے نمائندہ نے مرزا صاحب کو " دجال قادیان " کے نام سے بکارنا شروع کر دیا ۔۔۔ " دجالین قادیان کی اور نئی چالیں۔ " کے زیر عنوان بٹالوی صاحب کھتے ہیں:۔

" گور نمن کے حضور سے مودبانہ التماس ہے کہ کادیائی .... کو خیر خواہ سلطنت نہ سمجھ لے ۔ اور اس کی کارستانیوں پر جو سول اینڈ ملٹری گزٹ اور اشاعۃ السنہ نے گور نمنٹ ک حضور میں پیش کی ہیں ۔ چٹم ہوشی نہ کرے اور اس کے دعوی خیر خوابی پر گور نمنٹ اس سے سے موال کرے کہ اگر تم خیر خواہ سلطنت ہو اور بغالات گور نمنٹ سے بری ہو تو تمہاری پیشکوئی ہوت سالیہ سے کہ اگر تم خیر خواہ سلطنت ہو اور بغالات گور نمنٹ سے بری ہو تو تمہاری پیشکوئی ہوت سالیہ ۔ مراد آئینہ کمالات اسلام ۔ مراد آئینہ کمالات اسلام ۔ ناقل ) ۔ "کہ جب انسان نافرہان ہو جاتا ہے ۔ مالک حقیق کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو بلاتوسل 'رسل ' نافرہانوں کے مالوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو معرض خطر میں پنچا دے یا کئی رسول کے واسطے سے ' یہ جگی قہری ' نازل کرے ۔ " کے کیا معنی ہیں ؟ مراس سوال کے دواب میں قادیائی سے دعویٰ خیر خوابی و عدم سامنے کھڑا کر لے ۔ پھر دیجھے کہ اس سوال کے جواب میں قادیائی سے دعویٰ خیر خوابی و عدم بعادت تادیائی کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا ہونا ۔

حضور کی کتاب " آئینہ کمالات اسلام " کے اس فقرہ کو ایک اور مقام پر نقل کر کے اہل حدیث مولوی گور نمنٹ کو یوں اکسا رہا ہے:۔ '

قوت پاڑتے ہی حکومت پر قبضہ

" (ی فقره) ان تمام رسائل کو ملیا میٹ کرتا ہے اور ان پر پائی پھیرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ جس وقت آپ کی جماعت کامل قوت پکڑے گی اور کثرت کو پہنچ جائے گی اس وقت آپ کی جس وقت آپ کی جماعت کامل قوت پکڑے گی اور کثرت کو پہنچ جائے گی اس وقت آپ کو رخمن کے بال و جان پر ہاتھ صاف کریں گے .... آپ کی جماعت میں ہم کو کئی آدمیوں کا علم ہے کہ وہ آپ کو امام وقت اور فلیفہ مہدی سمجھ کر آپ کے پیرو ہوئے ہیں اور وہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ وہ دن جلد آتا ہے کہ (انگریزوں کی بجائے ۔ ناقل) آپ اس ملک کی باوشاہی کریں گے۔ "
کریں گے۔ "

"آپ کی طرف سے گور نمنٹ کیوں کر مطمئن ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تب ہی
سے گور نمنٹ کو جتا رہا ہوں کہ بیہ مخص محل خوف ہے۔ اس سے گور نمنٹ کو مطمئن نہ رہنا
چاہئے (موعود مسج اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے۔ ناقل) اب بیہ وہ مرزا غلام احمد نہیں رہا۔
جس کی طرف سے میں نے (اپنے) ربویو میں گور نمنٹ کو مطمئن کیا تھا۔ " ١٦ سے
جماعت احمد بیہ کے دو سرے خلیفہ کے دور میں مسلم "عیسائی گھ جوڑ کا
ممونہ

اب تو خالفین احمیت بانی سلسلہ احمدیہ کو حکومت برطانیہ کا آلہ کار بتاتے ہیں گر بانی سلسلہ کے دور میں حکومت کے کان بھرتے تھے۔ حکومت کو حضور کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ یہ سلسلہ حضور کی وفات کے بعد حضور کے مطابہ حضور کی وفات کے بعد حضور کے سلسلہ حضور کی وفات کے بعد حضور کے دوسرے جانشین پر بھی ہی الزام لگایا گیا۔ کہ یہ فخص اور اس کی جماعت عیسائی عقائد کی وحمن ہے۔ ہے۔ میج اور مریم علیہ السلام پر ناپاک حملے کرنے والی ہے۔ اس کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے اور ہم ول و جان سے حکومت کے ساتھ ہیں ۔۔۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خال نے (احرار کی قادیان تبلیغی کانفرنس کے موقع پر ۔ ۲۲ ر نومبر ۱۹۳۳ء) اخبار زمیندار کے خاص نمبر کی اشاعت میں جارج پنجم شمنشاہ ہند تاجدار انگشان کے نام جو تاریخی مکتوب مفتوح شائع کیا۔ ۔ اس میں کما گیا:۔۔

حضور والا! مجھے مندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کے عمیق احساسات پر عبور ہے جو

صفور کو اپنا فرہاں روا تعلیم کرتے ہیں ...... معقدات نہ ہی کے سلسہ میں بہت ہے امور ایسے ہیں جو ہمارے اور مسیحی اقوام کے درمیان قدر مشترک کا تھم رکھتے ہیں ..... گراس (مرزا غلام احمد نے ۔ ناقل) نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں ۔ اور اس زمانہ میں بیخیت پغیر مبعوث ہوا ہوں ۔ اس نے سادہ لوح اور سرلیع الاعقاد مریدوں کی ایک جماعت اپ گردا کھی کر لی جو اس کے جرافظ کو وحی آسانی کا درجہ دیتی ہے ۔ اور ازبکہ وہ بڑا ہی چالاک تھا ۔ اس لئے غیر جائم کی خفگی ہے : بیخ کے لئے اس نے تاج برطانیہ کی جائاری 'وفاداری کے دعویٰ کو اپنی سپر ۔ بڑا لیا .... مسیح ابن مریم کی تصویر پر اس نے سر سے بڑا لیا .... مسیح ابن مریم کی تصویر پر اس نے سر سے لے کرپاؤں تک سیابی کی کو نجی پھیردی ( نعوذ باللہ ۔ ناقل ) اور میمی قادیان کے لئے اس جھوٹے نبی کا سب سے بڑا شاہکار ہے ۔ .... اس کا موجودہ جانشین مرزا اس جھوٹے نبی کا سب سے بڑا شاہکار ہے ۔ .... اس کا موجودہ جانشین مرزا مخبود ' نہ جب کی حدود سے نکل کر سیاسیات عالیہ کے دنگل میں آن کودا ہے اور بخاب گور نمنٹ سے دست و گریباں ہو رہا ہے۔

... کلیسائے عیسوی نے آپ کو " حامی دین "کالقب دیا ہے اور ایک مسیحی تاجدار ہونے

کی حیثیت سے آپ کا فرض اولین ہے کہ مسیح اور مریم کی عزت کو اس فتم کے ناپاک حملوں
سے بحائمں۔

مسلمانان ہند کو بیتین ہے کہ حضور اپنے تائب السلطنت (وائسرائے ہند - تاقل) لارڈ و لنگڈن کو بید شاہانہ ہدایت فرما کراس بارہ میں بعبلت 'تمام تر موثر انسدادی تدابیرافتیار کریں گے ۔ اپنی مسلمان رعایا کو بطور خود مسیح و مریم علیم السلام کی توہین کا سدباب کر کے قرآنی فریفنہ سے بکدوش ہوں گے .... اس سلسلہ میں جو تدابیر حضور عمل میں لائیں - مسلمان بہ جان سیاس گزار ہوں گے ۔۔۔۔ اس سلسلہ میں جو تدابیر حضور عمل میں لائیں - مسلمان بہ جان سیاس گزار ہوں گے ۔۔۔۔ اس

حضور کا نیازمند ظفر علی خاں

مالك وعدر روزنامه زميندار - لاجور

۲۵ ر نومبر ۱۹۳۷ء کو مولانا ظفر علی خال کا بھی مکتوب مفتوح 'علی گڑھ جامع مسجد ' میں بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ ا۔ و الفین احمدیت کی اگریزوں کے ساتھ گھ جوڑ کی مختلف شمادتوں میں سے ایک شمادت سر فضل حبین کی ڈائری اور خطوط میں بھی ملتی ہے۔ احرار اور ظفر علی خال نے جماعت کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپاکر رکھا تھا۔ اور برطانوی حکومت خفیہ طور پر ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ اس صورت حال کو دیکھ کر سرفضل حبین ایسے باخر مخض نے اپنی ڈائری (کیم جولائی رہی تھی۔ اس صورت حال کو دیکھ کر سرفضل حبین ایسے باخر مخض نے اپنی ڈائری (کیم جولائی میں لکھا۔

اگلے ماہ یعنی اگست میں سرفضل حسین پر "احرار حکومت گھے جوڑ" اور بھی واضح ہو چکا تھا۔ چنانچہ آب نے ۲۰ ر اگست ۱۹۳۵ء (ص ۱۵) کو لکھا کہ احرار اور پنجاب گور نمنٹ کا یارانہ ان دنوں بہت گرا ہے ۔ 19 ہے۔

یمال به وضاحت کر دینا نامناسب نه ہوگی که بانی تحریک احمد بیے بھی حضرت عیلی علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا اور وہ ان کے متعلق نازیا الفاظ استعال بھی کیسے کر سکتے سے السلام کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا اور وہ ان کے متعلق نازیا الفاظ استعال بھی کیسے کر سکتے سخے ۔ ان کا دعویٰ تو خود " مخل مسیح " ہونے کا ہے ۔ اصل حقیقت کو حضور بوں واضح فرماتے ہیں:۔

#### يوع وشمني ؟ كي وضاحت

"- ہارا جھڑا اس بیوع کے ساتھ ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ نہ اس برگزیدہ نبی کے ساتھ جس مع مع تمام لوازم کے کیا ہے ( تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۳۲)

پھر فرماتے ہیں:۔

" - اگر پاوری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیں اور عمد کریں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالیں گے تو ہم بھی عمد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے تفتگو ہوگی - (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۸)

اور بانی تخریک کی اس پالیسی کو خلیفہ دوئم نے یوں پبلک لیکچر میں روشناس کرایا " جنگل کے در ندوں اور سانپوں سے ہم صلح کر سکتے ہیں ۔ گرہم ان سے بھی صلح نمیں کر سکتے ہیں ۔ گرہم ان سے بھی صلح نمیں کر سکتے ہیں ۔ گرہم ان سے بھی سلح نمیں کر سکتے ہوں کر سکتے ہوں کے در ندوں اور سانی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں ۔ (لیکچر مسلمانوں کی انفرادی اور قومی ذمہ داریاں ص ۴۰۰)

#### مرزاصاحب نے پنجاب گور نمنٹ کا ناطقہ بند کر دیا ہے

مجر ١٨ نومبر ١٩٣٧ء كے پرچه ميں زميندار لكھتا ہے:-

" مرزا غلام احمد قادیانی کی سیم بیشگوئی تو حکومت کے کانوں میں پہنچ چکی ہے کہ:-وولت برطانیہ تا ہشت سال ۔ بعد ازاں آثار ضعف واختلال -

اب وہ ان متبنی صاحب کی ہے دوسری بیشگوئی بھی س لے جس میں آپ ( کے خلیفہ دوئم اب وہ ان متبنی صاحب کی ہے دوسری بیشگوئی بھی س کے جس کہ تین سوسال کے اندر اندر ساری دنیا میں قادیا نیت کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور خود انگستان کے تخت پر ایک اجمدی بادشاہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا جو مرزائیت کے تمام مخالفین میں ہے کسی کو سٹک سار کرے گا اور کسی کی کھال ہنٹروں سے ادھیر سے دے گا۔ باور نہ تھے تو خود خلیفہ قادیان سے جنہول نے آجکل مسٹر گاریٹ چیف سیکرٹری پنجاب گور نمنٹ کا ناطقہ اپنی دھمکیوں سے بند کر رکھا ہے۔ آنے والی حکومت کا ذکر س لیجے۔

گاربٹ صاحب! کچھ بسنت کی خبر بھی ہے ..... مرزا بشیر الدین محمود عرف "ولیم فاتح" نے اب سیاست کے کوچہ میں قدم رکھا ہے۔ اپ فدائیوں سے اپ ہاتھ پر موت کی بیعت لی ہے۔ جمالی رنگ کی بجائے اب جلالی رنگ اختیار کر رکھا ہے آئکھیں کھولئے اور دیکھتے کیا ہو رہا

ہے (ض - ۳) پھراکی خبر کی جلی سرخی ہے - « حکومت پنجاب کے ساتھ ظیفہ قادیان کی تشکش نے ایک نازک صورت اختیار کرلی ہے۔ ای خرمیں درج ہے۔ ای خرمیں درج ہے۔

ہے۔ انہوں نے (بینی امام جماعت احمد بیرنے) تھلم کھلا علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ (ایسنا م ک) ایک مضمون نگار لکھتا ہے:۔

" شاید انگریزوں کو بیہ معلوم نہیں کہ پنیبر قادیان ان کے حق میں مرنے سے پہلے بیہ بیٹے بیا ہے۔

" شاید انگریزوں کو بیہ معلوم نہیں کہ پنیبر قادیان ان کے حق میں مرنے سے پہلے بیہ پیٹے بیک کے سلطنت برطانیہ تا ہشت سال - بعد ازاں ایام ضعف و اختلال - اور اس پنیبر کا بیٹا موجودہ خلیفہ قادیان آج سے صرف چار سال پہلے ( یعنی ۱۹۳۰ء میں تاقل ) اور اس پنیبر کا بیٹا موجودہ خلیفہ قادیان آج سے صرف چار سال پہلے ( یعنی ۱۹۳۰ء میں تاقل ) اعلان کرچکا ہے: -

" ہندوستان غیر محدود زمانہ تک غیر ملکی حکومت گوارا نہیں کر سکتا۔ اب ہندوستان خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ " ۲۰ سے

اب اس امر کاکیا علاج کہ علامہ اقبال یا مصنف زندہ روڈ احمدیت کے خلاف اپنے مضامین میں یہ تاثر دیں کہ احمدیت کا مسلک "سیاسی محکومیت" ہے۔ احمدیہ جماعت اس کوشش میں ہے کہ غیر مکلی تسلط غیر محدود زمانہ تک برقرار رہے۔

واضح رہے کہ ۱۹۳۰ء میں ہی علامہ اقبال نے ساس محکومیت کے گوارا کرنے کے بارے میں فرمایا تھا۔

" مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندہ ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی البیت اور شعور ہو لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور انگریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ۲۹ سے

حضرت امام جماعت احمد مید کی طرف سے ، انگریزی حکومت پر ۔۔۔ نکتہ چینی اور اسے زبردست انتباہ

حکومت کا ایک طبقہ عدل و انساف کی راہ سے ہٹ گیا جماعت کے متعلق صریح بے انسانی اور ایذا رسانی سے کام لینے لگا تو حضرت امام جماعت احمد بیر نے اس ظالمانہ روش کی سولہ واضح مثالیں دے کر فرمایا :۔

ان (مثالوں) سے پت چا ہے کہ ایک عرصہ سے جماعت (احدید) کو بدنام کرنے کی

کوشش (انگریزی - ناقل) حکومت کے بعض افسران کی طرف سے کی جا رہی ہے - ( تاریخ احمدیت جلد نمبر کے صفحہ ۳۸۳)

ایک اور موقع پر حکومت کے خلاف عقل و فہم روبیہ کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے حضور نے نہایت درد انگیز الفاظ میں فرمایا:

"- ہارے نازک احساسات مجودح کے گئے ہیں - ہارے دل زخمی کرویے گئے ہیں۔
ہیں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ گر حکومت اور رعایا خواہ مخواہ ہماری
خالف ہے ... گور نمنٹ کو یاد رکھنا چاہئے کہ بے شک ہم صابر ہیں ۔ متحمل ہیں گرہم بھی دل
رکھتے ہیں اور ہمارے دل بھی درد کو محسوس کرتے ہیں اور اگر اس وجہ سے بلاوجہ انہیں مجروع
کیا جاتا رہا تو ان دلوں سے ایک آہ فکے گی جو زمین و آسان کو ہلا کر رکھ دے گی جس سے
خدائے قمار کا عرش ہل جائے گا اور جب خدا تعالی کا عرش ہاتا ہے تو اس دنیا میں ناقائل
برداشت عذاب آیا کرتے ہیں۔ " (الفضل کی دسمبر ۱۹۳۳ء)

مجرسالانہ جلسہ (۱۹۳۴ء) پر انگریزی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا :-

"- ہمارا حکومت سے ظراؤ نہیں۔ اس کا میدان عمل اور ہے اور ہمارا اور۔ لیکن آگر وہ خود ہم سے ظکرائے گی تو اس کا وہی حال ہو گا۔ جو کونے کے پھرسے ظرانے والے کا ہوتا ہے۔" (الفضل ۲۰ر جنوری ۳۵ء)

مسلم پرچه "ساست " كے الدي ترسيد حبيب صاحب نے حضرت امام جماعت احمديد كا خدمت ميں تحرير كيا:-

سر سکندر (حیات خال - وزیراعظم پنجاب) کی نظر (انگریز - ناقل) گورنر کے ہر مخالف سے گری ہوئی ہے - اس سے نہ آپ مشخیٰ ہیں نہ میں - (خط محررہ ۱۵ ر نومبر۱۹۹۹ء)

ظاہر ہے جماعت احمدیہ اس وقت تک بی انگریزی حکومت کی مداح اور شکر مخزار رہی اجب تک یہ حکومت کی مداح اور شکر مخزار رہی اجب تک یہ حکومت ۔ " قام خیرو شر"
جب تک یہ حکومت ۔ " قعر عدل کی معمار " تھی ۔ جب تک اس کی تکوار ۔ " نقاد خیرو شر"
تھی ۔ اور جب تک یہاں " سامان صلح دیر و حرم " میسرتھا ۔ جب حکومت نے ان اقدار کو نظر انداز کر دیا تھاعت احمدیہ کا نقطہ نگاہ بھی بدل گیا۔

مران حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے علامہ اقبال نے احمیت کے خلاف اپ پہلے مضمون مورخہ ۱۹۲۷م منی ۱۹۳۵ء میں جو اسٹیشسمین نے بھی شائع کیا ' حکومت پر نکتہ چنی بلکہ ملز ے انداز میں ---- کما کہ حکومت (اپنے) دوست (لینی جماعت احمدید) کو جو فائدہ پہنجانا عابة - پنجائے یا اس کی خدمات کا صلہ دے - چیک مخلف کوشوں سے جماعت کو مسلسل بیہ طعند دیا جاتا ہے کہ اگریزان کی بے جا منفعت کے لئے کام کرتا رہا۔ اس لئے ہم یمال حقیقت طال کی قدرے وضاحت کرتے ہیں:

حضرت امام جماعت احمد سبے اس نوع کی بے بنیاد نکتہ چینیوں کے پیش نظر حکومت کو چینج رہے ہوئے فرمایا :۔

وو كور نمنث كا موجوده روبير بتا رہا ہے كه وہ جميں اپنے دوستوں ميں سے نہيں بلكه مخالفوں میں سے سمجھتی ہے۔ ایسے موقع پر میں حکومت کو متواتر چیلنج دے چکا ہوں اور اب پھر چیلنج دیتا ہوں کہ وہ ثابت کرے - ہم نے مجھی اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھایا ہو جو رعایا کے عام حقوق سے بالا ہو۔ اگر ہم نے اس کی خدمات کر کے کوئی دنیوی فائدہ حاصل کیا ہو تو اب اس کا فرض ے کہ وہ اے دنیا کے سامنے پیش کر کے ہمیں لوگوں میں شرمندہ کرے ۔ " (خطبہ جمعہ شائع شده الفضل ۲ ر اگست ۱۹۳۵ع)

مر حکومت برطانیه کا وہ عضر جو جماعت کے مخالفوں کا ہمنوا ہو کر جماعت پر ظلم و ستم ڈھا رہاتھا۔ آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک محقق ہونے کی حیثیت سے مصنف زندہ رود کا فرض تھا کہ وہ انگریز حاکموں کی اس مخالفانہ روش کی کوئی جھلک تو پیش کرتے۔ ہم نے گذشتہ سطور میں مولوبوں کا عینائیوں کے ساتھ گٹے جوڑ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے اب ملاحظہ ہوں ای نوعیت کی درخواسیں عیمائیوں کی طرف سے ۔ کہ مارے اور ملمانوں کے عقائد مکسال ہیں - ہمارا ان سے مکمل اتحاد ہے - لیکن قاویانی ہم دونوں کے كيال عقائد كى تفحيك كے ذمه دار ہيں - ان پر پابندى لگا دى جائے -

مسیحیول کی طرف سے قاریانیول کے خلاف رث جماعت احمریہ کے چوتھے خلیفہ کے دور میں عیسائی مسلم کھ جوڑ کا نمونہ

(امروز کے شاف ربورٹر سے ) لاہور ۔ ۹ ر جولائی ۱۹۸۳ - قادیا نعول کے خلاف میحی رہما بطری کل کی رث درخواست کی ساعت کے دعدیان آج بائی کورث نے وفاقی حکومت سے بھی رپورٹ طلب کرلی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ڈپٹی اٹارنی جزل کو توش جاری کر دیا ہے۔ رے درخواست میں مرزا طاہر احمد سربراہ قادیانی گروپ اور ڈاکٹر سعید سربراہ لاہور گروپ
کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت عیمیٰ کی مجرانہ پیدائش اور
حضرت مریم کے تقدس کے بارے میں عیمائیوں اور مسلمانوں کے عقائد کیمال ہیں اور
حضرت عیمیٰ کے مریضوں کو شفا دینے۔ مردوں کو زندہ کرنے۔ اور آسان پر اٹھائے جائے اور
دوبارہ دنیا میں آمد کے بارے میں آگ ے جسیما یقین رکھتے ہیں اور درخواست گذار ملک کے
مسلمانوں اور عیمائیوں میں مجمل اتحاد پر یقین رکھتا ہے لیکن قادیانی بشمول لاہوری گروپ ان
عقائد سے نہ صرف انحاف کرتے ہیں بلکہ ان کی تضحیک کے سزادار ہیں۔ جس سے مسیحوں
کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رف میں کما گیا ہے کہ قادیانی گروپ یہ سب یمودیوں کے
ادکامات کے تحت کر رہے ہیں۔ رف میں استدعاکی گئی ہے کہ مسیحوں کے حقوق کا تحفظ کیا
جائے نیز قادیانیوں بشمول لاہور گروپ کو ایک ٹالپندیدہ ساسی جماعت قرار دے کر حکومت کو
ہرایت کی جائے کہ ان پر وہ پابندی عائد کر دے۔"

رٹ درخواست کی پیروی رشید مرتضلی قریش ایرووکیٹ کر رہے ہیں۔ ۲۲ سے عیدائیوں کو کریڈ کا میں میں ہے۔ کا کہ انہوں نے اپنی و کالت کیلئے مسلمانوں میں سے ایک " قریش "کا انتخاب کیا۔ قریش "کا انتخاب کیا۔

## مسيحيوں كى طرف سے جنزل ضياء الحق كو خراج تحسين

لاہور ۱ رمئی ۱۹۸۲ء (پ ر) پاکتان نیشنل کر پین لیگ کے صدر جمز صوبے خال نے قادیانیوں کے اسلامی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دینے پر صدر جزل محمد ضاء الحق اور ان کی حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور اپنی مسیحی براوری کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو تخریب کارگروہ قرار دے کر ان کی جا کداووں کو ضبط کر لیا جائے ۔ ان کی جھوٹی اور من گورت تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے اور مسیحی ندہب کے خلاف ۸۳ چورای کتابوں کے علاوہ ان کا تمام لڑیچ ضبط کر لیا جائے ۔۔ انہوں نے ندہب کے خلاف ۴۳ پین مربع ۳ دمیج موجود ۳ اور دمیج ناصرت ۳ وغیرہ نامی قادیانیوں کے شائع کردہ پیفلٹ شبط کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بیہ پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بیہ پیفلٹ شائع کرنے پر موزا طاہر احمد اور اس کے حواریوں کے خلاف اسلامی قذف قانون کے تحت مقدمات

رے درخواست میں مرزا طاہر احمد سربراہ قادیانی گروپ اور ڈاکٹر سعید سربراہ لاہور گروپ
کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت عیمیٰ کی مجرانہ پیدائش اور
حضرت مریم کے تقدس کے بارے میں عیمائیوں اور مسلمانوں کے عقائد کیمال ہیں اور
حضرت عیمیٰ کے مریضوں کو شفا دینے۔ مردوں کو زندہ کرنے۔ اور آسان پر اٹھائے جائے اور
دوبارہ دنیا میں آمد کے بارے میں آگ ے جسیما یقین رکھتے ہیں اور درخواست گذار ملک کے
مسلمانوں اور عیمائیوں میں مجمل اتحاد پر یقین رکھتا ہے لیکن قادیانی بشمول لاہوری گروپ ان
عقائد سے نہ صرف انحاف کرتے ہیں بلکہ ان کی تضحیک کے سزادار ہیں۔ جس سے مسیحوں
کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رف میں کما گیا ہے کہ قادیانی گروپ یہ سب یمودیوں کے
ادکامات کے تحت کر رہے ہیں۔ رف میں استدعاکی گئی ہے کہ مسیحوں کے حقوق کا تحفظ کیا
جائے نیز قادیانیوں بشمول لاہور گروپ کو ایک ٹالپندیدہ ساسی جماعت قرار دے کر حکومت کو
ہرایت کی جائے کہ ان پر وہ پابندی عائد کر دے۔"

رٹ درخواست کی پیروی رشید مرتضلی قریش ایرووکیٹ کر رہے ہیں۔ ۲۲ سے عیدائیوں کو کریڈ کا میں میں ہے۔ کا کہ انہوں نے اپنی و کالت کیلئے مسلمانوں میں سے ایک " قریش "کا انتخاب کیا۔ قریش "کا انتخاب کیا۔

## مسيحيوں كى طرف سے جنزل ضياء الحق كو خراج تحسين

لاہور ۱ رمئی ۱۹۸۲ء (پ ر) پاکتان نیشنل کر پین لیگ کے صدر جمز صوبے خال نے قادیانیوں کے اسلامی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دینے پر صدر جزل محمد ضاء الحق اور ان کی حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور اپنی مسیحی براوری کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو تخریب کارگروہ قرار دے کر ان کی جا کداووں کو ضبط کر لیا جائے ۔ ان کی جھوٹی اور من گورت تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے اور مسیحی ندہب کے خلاف ۸۳ چورای کتابوں کے علاوہ ان کا تمام لڑیچ ضبط کر لیا جائے ۔۔ انہوں نے ندہب کے خلاف ۴۳ پین مربع ۳ دمیج موجود ۳ اور دمیج ناصرت ۳ وغیرہ نامی قادیانیوں کے شائع کردہ پیفلٹ شبط کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بیہ پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بیہ پیفلٹ شائع کرنے پر موزا طاہر احمد اور اس کے حواریوں کے خلاف اسلامی قذف قانون کے تحت مقدمات

کے ریکارڈ کے مطابق ۔۔۔۔ پنجاب کے الحاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیریں صبط کرلی سط کر کی سط کر کی سط کر کی سط شدہ جاگیروں کی واگذاری کے متعلق ایک عرصہ تک انگریز حکومت سے خط و کئیں " ۔۔۔ صبط شدہ جاگیروں کی واگذاری کے متعلق ایک عرصہ تک انگریز حکومت سے خط و کتابت کے باوجود وہ جاگیریں واپس نہ ہوئیں ۔ حتی کہ انگریز اس ملک سے چلاگیا۔

#### احمیت 'انگریزوں کی نظرمیں

اس بحث کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ انگریز مخفقین نے اپنے اہم عالمی لڑیچر خصوصا انسائیکلوپیڈیا ز میں بانی تحریک احمریہ کو عیسائیوں کے آلہ کار کے روب میں بیش کیا ہے یا عیسائیت کے شدید معاند کی شکل میں - ملاحظہ ہوں چند تحقیقیں -

### وائی ایم سی اے - سوسائٹی

ربونڈر ' ایج ۔ اے ۔ والٹر جو تمام ہندوستان کی لٹریری سوسائٹی Y M C A کی عیسائی المجھوعہ لندان The Ahmadiya Movement مطبوعہ لندان ۱۹۱۸ء میں لکھتا ہے:۔

"- (مرزا غلام) احمد اور اس کے اور پڑوں نے جہاں تک ان کابس چلا ہے - تمام زمانوں اور تمام قوموں کا لٹریچر جیمان مارا ہے تاکہ وہ تمام کوششوں کو متحد کرکے ایک زبردست اور خطرناک حملہ مسے ناصری کے کیریکٹر پر کرکے اسے کزور اور داغدار ثابت کر دیں ۔"
منطرناک حملہ مسے ناصری کے کیریکٹر پر کرکے اسے کزور اور داغدار ثابت کر دیں ۔"
انسائیکلوپیڈیا آف ر "بلیجن اینڈ ا "تھاک

اس انسائكلوپديا مي -:-

(Mirza Ghulam Ahmad) declared that he was greater \*\*An Jesus since he was the Messiah of Muhammad as Jesus was of Moses....(P.530)

یعنی مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ ان کا روحانی مقام 'عینی علیہ السلام ہے برتر ہے کیونکہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسیح ہے اور عینی 'موسیٰ کا مسیح تھا۔ (صفحہ ۵۳۰) وی شیو اٹسائیکلوپیڈیا بر مینکا

اس انسائیکو پیڈیا میں عیسائی مستفین لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ بیہ تھاکہ

....in actuality (Jesus) escaped to India' where he died at the age of 120. (vol I-Page 153)

کہ حضرت عیسیٰ نیج بچاکر انڈیا چلے گئے جمال وہ ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ جلد اول صفحہ ۱۵۳

انسائيكلوبيديا ريلجنز

انمائیکوپیڈیا ریلیخزیں کھا ہے۔ "یہ فرقہ عیمائیت کا شدید مخالف ہے۔" شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام

پادری ' حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی محققانہ تحریروں اور خاص طور پر اس انکشاف ہے کہ حضرت عیملی علیہ السلام ازروئے قرآن و صدیث وفات پا چکے ہیں۔ سخت نگ آئے ہوئے تنے ۔ اس لئے انہوں نے ۱۸۹۷ میں حضور پر ایک خونی مقدمہ بنا دیا ۔ جو دو سال تک چانا رہا۔ مقدمہ چونکہ بے بنیاد تھا۔ اس لئے جرم ٹابت نہ ہونے کی وجہ سے حضور بری کر دیئے گئے۔ مثارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ "احمدیہ "عیسائی مصنفین کایہ اعتراف موجود ہے۔ شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ "احمدیہ "عیسائی مصنفین کایہ اعتراف موجود ہے۔ شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ "احمدیہ "عیسائی مصنفین کایہ اعتراف موجود ہے۔ شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ "احمدیہ "عیسائی مصنفین کایہ اعتراف موجود ہے۔ فیک اسلام میں دیر لفظ "احمدیہ کی مستفین کایہ اعتراف موجود ہے۔ فیک سلسلے کی سلسلے کی سلسلے کی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے۔ فیک سلسلے کی سلسلے کے خوت کی سلسلے کی سلسے کی سلسلے کی سلسلے

Christian Missionaries' but acquitted in court. (P.24)

### \_حواشي\_

ا - برابین احمد بدحمه سوئم ص ۱۹-۵

٢- نور القرآن نمبر٢ ص ٢٠٠

٣- ايام السلح ص - ١٢١٠

٣ ۔ آئينہ کمالات اسلام

۵ ۔ ربوبو آف ریلجزیمیسائی مصنفین کی طرف سے "شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام " بیس میر اعتراف موجود ہے:

AHMADIYA --... Mirza Ghulam Ahmad was accused of the Crime by three Christian Missionaries but acquitted in court. (P.24)

احدید ..... مرزا غلام احد پر تین عیمائی پادریوں نے مقدمات دائر کردیئے (گرعدالت نے بے بنیاد ہونے کے باعث۔ ناقل) آپ کو بری کردیا۔ (صفحہ نمبر۲۳)

٢ - ويباچه معجز نما قرآن شريف مترجم ص ١٣ مطبوعه ١٩٣٣ء

٧- فتح اسلام ص٢

٨ - ازاله او بام طبع اول ص - ١٩١١

٥ - ازاله ادبام ص ١٢٩

Lord Lawrance Life Vol II P.313 -1.

The Mission by Clark P.47 London 1904 - II

۱۲ م اخبار وکیل جون ۱۹۰۸ء

- عیسائیوں کی مرتب کردہ انسائیکلوپڈیا مطبوعہ لندن میں زیرِ لفظ '' احمد میہ '' لکھا ہے کہ مرزا غلام احمہ ۱۹۹ Reacting against the efforts of Chritian missionaries'
...declared himself a renewer (of the faith) in 1882.

He identified the Christian west and Particularly the
economic political and relegious colonialism which was
the dominant Characteristic in the 19th Century as the
manifestation of the dallal the "imposter" ie Apocalyptic
Antichrist. (The Concise Encyclopaedia of Islam' Stacey'
London, 1989 P. 28

١١١ اشاعة السنر نمبرا جلد نمبر١١ صفحه ٨ ١٨٩٣

۱۲۰ مضور کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔ "سلطنت برطانیہ تا ہشت سال۔ بعد ازاں ایام ضعف و اختلال "

١٥ - اشاعة السنر نبر١٢ جلد نمبر١١ صفحه ١٢٢

١١ - الهاى قاتل - اشاعة السنه جلد نمبر ١٨ نمبر كم لغايت سوم صفحه ١٠ - ١١

ے ا۔ ظفر علی خال اور ان کا عهد صفحه ۷۵ از عنایت الله تشیم سومدری مطبوعه نومبر ۱۹۸۲ - اسلامک «بیلشنگ ہاؤس - لاہور

۱۸ ۔ وائری (انگریزی) کم جولائی ۱۹۳۵ء شائع کردہ ریسرچ سوسائٹی پنجاب یونیورشی ۔ لاہور ص ۱۸۱

١١٥ - اليفاص - ١١٥

٣٠ - زميندار ٣٠ ستمبرص ٣٠ ١٩٣٠ء بحواله الفضل ٢٦ جون ١٩٣٠ء

ا ا - علامه كا خط ينام سرفرانس يك سبند مورخه ٣٠ رجولائي ٣٠ - سول ابند ملثري كزث - بحواله

حرف اقبال صغحه ۱۶۲

۲۲ - امروز ۱۰ جولائی ۱۹۸۳ء

٢٣ مشرق لا بور ٤ رمني ١٩٨٨ء

## قائداعظم بنام مسٹراصفهانی

Karachi, October 22, 1947.

My dear Hassan.

As regards Zafrullah, we do not mean that he should leave his work so long as it is necessary for him to stay there, and I think he has already been informed to that effect, but naturally we are very short here of capable men, and especially of his calibre, and every now and then our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve.

Thanking you,

Yours sincerely, M. A. Jinnah

\* \* \* \* \* \* \* مسٹراصفهانی بنام قائداعظم

Nacional Hotel, Havana, November 27, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

Zafrullah Khan is scheduled to leave New York for home on the 29th of November and Ayub goes back on the 30th. I cannot help remarking that 'Zafrullah Khan has, throughout the Session of the U.N. hit all round the wicket in prefect style. He has, with little effort, risen to the top-most men, and they are few, assembled in New York from all over the world. His speeches were always appreciated. His ability, clarity of thought and simplicity of expression have gained for him and for Pakistan a host of friends. He is one of our able men and an asset. I have no doubt that you will utilize his ability fully. His stock stands high in the international market not through any boosting on anyone's part but purely on intrinsic worth and merit.

Very sincerely yours, Hassan

( نيز ديمين عني ٢٧٠)





# علامه اقبال اور انگریز حکمران

# اطاعت و وفاداری کی کہانی

بر صغیریاک و ہند کے بیشتر مسلم قائدین کا انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کے ہارے میں کیا طرز فکر وعمل تھا؟ مصنف زندہ رود کی تحقیق بیہ ہے کہ:۔

"۔ ۱۹۱۱ء تک برصغیر کے بیشتر مسلم قائدین ' سرسید احمد خال کے بتائے ہوئے رستہ پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت سے وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ا۔

اگر بیہ سوال ہو کہ سرسید کا بتایا ہوا رستہ کیا تھا؟ تو گذارش ہے کہ سرسید سیاسی اور شرعی ہردو لحاظ سے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ مصنف زندہ رود کی متحقیق کے مطابق:-

" - سرسید مسلفانول کی انگریز حاکمول کے خلاف محاذ آرائی کے مخالف تھے ۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان حکومت کے ساتھ وفاداری کا دم بھریں۔" ۲۔

## سرسید کارسته- سرسید کی زبانی

سرسیدنے انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے جو رستہ متعین کیا ۔ اس کی جفلک ہمیں سرسید کے متعدد بیانات اور تصانف میں ملتی ہے ۔ دو

جماعت احدید کا قیام ۱۸۸۹ء میں عمل میں آیا تھا۔ سرسید احد خال جماعت کے قیام سے ٥ سال پیشتر ١٨٨٨ء ميل مسر بلنك (ممبرپارلينك انگلتان) كا جام صحت تجويز كرتے ہوئے اپ ایڈریس میں فرماتے ہیں۔ " بھاری قرم کے مختلف گروہوں سے طے ۔ ہم کو امید ہے کہ آپ نے ہارے ملک کر دیکھا۔

ہماری قرم کے مختلف گروہوں سے طے ۔ ہم کو امید ہے کہ آپ نے ہر جگہ ہماری قوم کو تاج

برطانیہ کا لاکل (وفاوار ۔ ناقل) اور کو تمین وکٹوریہ ایمپرلیں انڈیا کا دلی خیر خواہ پایا ہو گا ..... وہ

زمانہ جس میں انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی ایا زبانہ تھا کہ بے چاری انڈیا ہوہ ہو

چی تھی اور اسے ایک شو ہرکی ضرورت تھی اس لئے خود (اس نے) انگلش نیشن کو اپنا شوہر

بنانا پند کیا باکہ گا بیل کے عمد نامہ کے مطابق وہ دونوں مل کر ایک تن ہوں ۔ .... انگلش نیشن ہماری

نیشن ہمارے مفتوحہ ملک میں آئی گر مثل ایک دوست کے نہ بطور ایک دشمن کے ... ہماری

خواہش ہے کہ ہندوستان میں انگلش حکومت صرف ایک زبانہ دراز تک ہی نہیں بلکہ الرفل (

وائمی ۔ ناقل) رہے ہماری یہ خواہش انگلش قوم کے لئے نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے لئے ہے

مسمدہ

اسی سال سرسید نے پنجاب تشریف لا کر متعدد اجتماعات سے خطاب فرمایا اور ان خطابات میں انگریزی حکومت سے وفاداری کے بارہ میں بھی شرعی پہلو واضح کیا ۔ نمو تہ " ملاحظہ ہو۔ اہلیان جالند هرکے ایڈریس کے جواب میں فرماتے ہیں:۔

# سرسيد كاشرعي نظريبه

" میں نے گور نمنٹ کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں نے اپنے
پاک ند بہ اور سے بادی کے علم کی تغیل کی ہے ۔ ہمارے سے بادی نے ہم کو ہدایت کی ہے
کہ تم جس گور نمنٹ کے امن میں ہو۔ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے خیر خواہ اور وفادار رہو۔
پس جو پچھ کہ گور نمنٹ کی خدمت مجھ سے ہوئی ہے ۔ وہ حقیقت میں میرے ند بہ کی خدمت
متی ۔ آپ نے سا ہو گا کہ ہمارے پیشوا سے کیا کما تھا۔ اس نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ حاکم
وقت ' بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ ولوکان جشیا

رسے بر مارے ہوں ہے۔ پس آپ خیال سیجئے کہ جب ہم کو ایک کالے منہ کے غلام بادشاہ کی اطاعت کی ہدایت کی سے سے سے تو ہم ان گورے منہ والے حاکموں کی اطاعت سے کیوں منہ پھیریں - "ممی

سرسید اور " بیشتر مسلم قائدین " کے نظریہ کے بعد آئے عامتہ المسلمین کی روش پر نظر

واليس

الماسامي بهي س كرو رسة زياد و شهنه الماصل كادم برتيمي يا تعداد سلمانون كي ركي الميان وانغانت ن كي تين سيني بري سلمان حكومت الميان وانغانت و بهم مرقب اوراسي المراسي بريم مرقب اوراسي المراسي بريم مرقب اوراسي المراسي برين مرقب الميان سيال

## عامته المسلمين كانظريه

بیبہ اخبار عامتہ المسلمین کی وفاداری کے متعلق لکھتا ہے:-

"۔ اہل اسلام دس کروڑ سے زیادہ شہنشاہ جارج کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ تعداد مسلمانوں کی 'ترکی 'ایران 'افغانستان کی تنین سب سے بڑی مسلمان حکومتوں کے باشندوں سے بڑھی ہوئی ہے اور اسی بناء پر برٹش ایمپائر' دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کہلاتی ہے۔ "

کویا "بیشتر مسلم قائدین" اور دس کروڑ اہل اسلام نہ صرف حضرت بانی سلسلہ احدید ( وفات ۱۹۰۸ء) کی زندگی میں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا دم بھرتے تھے یا دو سرے لفظوں ان کے خلاف جہاد کے شدید مخالف تھے۔

گذشتہ نصف صدی سے ہمارے مصنفین 'مور خین اور صحافی حضرات بیہ تاثر دے رہے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد ہورے سربر آوردہ حضرات اور قابل ذکر جماعتیں اور انجمنیں 'انگریزی حکومت سے برسر پیکار رہیں اور وہ برٹش گور نمنٹ کے خلاف جماد کے جذبے سے سرشار تھیں۔

مصنف ذندہ رود نے غیر جانبدارانہ طرز فکر اختیار کرتے ہوئے اس نظریہ کی تائید کرنے کی بجائے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ کم از کم ۱۹۱۱ء تک ایبا نہیں تھا بلکہ مسلم قائدین انگریزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق ۱۹۱۱ء کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ فرماتے ہیں:۔

" - اااء اور سمااء ك ورمياني عرصه مين بغض ايسے حالات پيدا ہوئے كه ( اطاعت و

وفاداری کے ۔ ناقل) اس انداز فکر میں تبدیلی آگئی ۔ "اف

لین ماضی کی بید کمانی تشنہ رہے گی اگر اس امر کا جائزہ نہ لیا جائے کہ کیا ۱۹۹۱ء تک اطاعت و وفاداری کا دم بھرنے والے قائدین میں علامہ اقبال بھی شامل سے یا آپ اپنا علیحدہ کیمپ لگا کر انگریز حاکموں ' بیشتر مسلم قائدین اور دس کروڑ عامتہ المسلمین کے خلاف سیفی جماد کا فریضہ سرانجام دے رہے تھے۔ یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ اگر آپ ۱۹۹۱ء تک برطانوی حکمرانوں کے خیر خواہ اور ثاخواں تھے تو کیا ۱۹۹۱ء کے بعد آپ کے انداز فکر میں کوئی تبدیلی آئی یا آپ بدستور وفاداروں اور عقیدت مندوں کی صف میں ہی شامل رہے۔

اس ضمن میں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال کا منظوم و منشور کلام خود ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ مصنف زندہ رود فرماتے ہیں۔

"ا قبال ؛ سرسید کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ "کے۔ اقبال کا تعلق سرسید کے سیاسی مکتبہ فکر سے تھا۔ وہ کلمہ حق کہنے سے بازنہ رہ سکتے تھے ہے۔

### ا ۱۹۰۱ء تا ۱۹۳۵ء کا ۱۹۰۵ سالد ریکارد

آئے! دیکھتے ہیں ' سرسید کے رستہ پر چلتے ہوئے ' علامہ اقبال کا ۱۹۱۱ء تک اور ۱۹۱۱ء کے ۱۹۳۱ء بعد کیا طرز فکر و عمل تھا؟ ہم ذیل میں ۱۹۰۱ء سے ۱۹۳۵ء تک کے ۳۵ سالہ ریکارڈ پر ایک نظر ڈالتے ہیں ۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرصہ آزادی کی تخریکوں کے شروع ہوئے سے پہلے اور بعد کے ہر دو ادوار کا اعاطہ کرتا ہے ۔ اس ۳۵ سالہ دور میں علامہ کے کلمنہ حق کہنے کی جو مثالیں راقم کو مل سکی ہیں وہ درج ذیل ہیں :۔

61901

۲۲ ر جنوری ۱۹۰۱ء عید الفطر کے روز ' برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی۔ علامہ نے اس موقع پر ۱۱۰ اشعار کا پرورو مرفیہ رقم فرمایا۔ علامہ کا کمنا تھا کہ ملکہ کی وفات کا غم " ہلال عید " سمیت سب پر لازم ہے۔ اگر ہلال عید ' عید کی تقریب کی وجہ سے خوشی کی بیاری ہیں جملا ہو گیا تو وہ یاد رکھے کہ یہ موقعہ مسلمانوں کے لئے اتنا غمناک ہے کہ غم کی صبح اس پر قرآن پاک کی سورہ والحشر پڑھ کر دم کرے گی تا اے اس بیاری سے نجات ولا دے۔ 4۔

علامہ 'ہلال عید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:۔ بیارٹی نشاط اگر ہے تو صبح غم پڑھ کر کرے گی سورہ والحشردم تخفیے ید کی مناسبت سے علامہ نے عمد کے بالقابل ''مخرم ''کالفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں

عید کی مناسبت سے علاقمہ نے عید کے بالقابل " محرّم " کالفظ استعال کیا اور کھا کہ ہم مسلمانوں پر یہ واقعہ " محرم " کے اندوہتاک سانحہ سے مختلف نہیں۔

آئی إدهر نشاط 'أدهر غم بھی آگیا کل عید تھی تو آج محرم بھی آگیا ۔

ا اشعار کے اس مرفیہ کے چوتے بند میں علامہ نے ایک نیک حاکم کے اوصاف و خصائص بیان کئے ہیں اور کما ہے کہ اس کی ہریات ایسی پاکیزہ ہونی چاہئے گویا وہ جبریل امین کی صدا ہو۔۔ وہ معاملات کا فیصلہ ایسے رنگ میں کرے گویا تقدیر کی مراد وہی ہو۔۔۔ مرفیہ کے مطالعہ سے بتہ چلنا ہے کہ اقبال کے نزویک بیہ سب اوصاف و خصائص ملکہ میں بدرجہ اتم بائے جاتے تھے۔ علامہ نے ملکہ کے لئے شہرید کا لفظ تو استعال نہیں کیا لیکن فرماتے ہیں۔

و کثوریہ نہ مرد کہ نام کو گذاشت ہے زندگی ہی جے پروردگار داے۔

علامہ کے نزدیک انگریز ملکہ کو مرا ہوا نہیں سمجھنا چاہئے۔ وہ ہزارہا صدیاں گزرنے کے بادجود زندہ رہے گی۔ اس کا تخت دلول کی اقلیم پر آراستہ ہے۔

انبی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے علامہ اس انگریز حکمران کو "سایئہ خدا" قرار ویتے ہیں۔ اس کی وفات پر فرماتے ہیں:۔

### العبد ترع الحاسب فدا"

یہ پرسوز اور وروناک مرفیہ لکھ کر علامہ بنے انگریز حاکموں کی نگاہ میں اپنے لئے ایک مقام رفیع پر اور وروناک مرفیہ انا پیند آیا کہ اسے ۔۔ " سرکاری خرچ پر طبع کرایا گیا۔ "فا سیام نے انگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا Blood ملامہ نے اس کے انگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا cof سالہ قال اکادی پاکتان کے رسالہ " اقبالیات " کے مطابق ۔ "گور نمنٹ نے اس کی کئی بزار کاپیاں اپنی طرف سے مختلف زبانوں میں چھپوائیں ۔ " ۱۳ اس طرح علامہ کا یہ عقیدہ کہ انگریز ملکہ " سائیہ خدا" ہے ' ملک کے سب اطراف میں تھیل گیا۔

#### - 51901

۱۹۰۱ء کے بعد ہم ۱۹۰۲ء کے دور میں داخل ہوتے ہیں ۔ انگریز گور نر پنجاب کے انجمن ملات اسلام کے جلے میں آمد کے موقع پر علامہ 'انگریز کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں ملامہ 'انگریز کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں سوالا

وہ کون ذیب وہ تخت صوبہ پنجاب کہ جس کے ہاتھ نے کی قصرعدل کی تغییر جو برم اپنی ہے طاعت کے رنگ میں رنگین تو درسگاہ رموز وفا کی ہے تغییر اسی اصول کو ہم کیمیا سمجھتے ہیں نہیں ہے غیراطاعت جمان میں اکسیرسا۔

19-41ء تا ۱۹-۸ء

٥٠١٥ء ٢ ١٩٠٨ء تك كاعرصه علامه نے انگلتان ميں گزارا۔

£1909

۱۹۰۹ء میں علامہ کشمیری مسلمانوں کی انجمن کے سیکرٹری تنے۔ آپ نے انہیں یہ خوشخبری سائی کہ آنریبل خواجہ محمد سلیم اللہ خال نواب ڈھاکہ کو (۵ فروری ۱۹۰۹ء کو) لارڈ کجر کمانڈر انچیف افواج ہندنے بتایا کہ

1949ء میں ہی (قیاما "جون میں) آپ نے ایک سرکلر کے ذریعہ کشمیری مسلمانوں سے درخواست کی کہ ارسال کردہ فارموں پر صراحت و وضاحت کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کی۔ مردانگی ' جانثاری اور فوجی خدمات کا ذکر کر کے دفتر میں بھوائیں آ نواب صاحب وحاکہ کی وساطت سے ' دکشمیری بمادروں ' کی فہرست کمانڈر انچیف کو بجوائی جاسکے ہے۔

#### 61910

ا۔ ۱۹۱۰ء میں اگریز حاکموں کی تعریف و توصیف اور اگریزی حکومت کی برکات پر مشتمل "رحمت علی "صاحب کا ایک شعری مجموعہ بنام "وفائے رحمت " منظر عام پر آیا۔ اس مجموعہ میں قریباً بارہ ہزار اشعار ہیں جن میں خصوصا مسلمانوں کو طبعی 'اخلاقی اور شرع لحاظ ہے انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جن ہستیوں نے اس شعری مجموعہ میں اصلاح و معاونت کی۔ ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ علامہ چونکہ اس سے قبل انگریز ملکہ کو "سابیہ خدا" قرار دے چکے تھے۔ مصنف "وفائے علامہ چونکہ اس سے قبل انگریز ملکہ کو "سابیہ خدا" قرار دے چکے تھے۔ مصنف "وفائے

رجت "اور علامہ کے نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔اس لئے مصنف نے کتاب کے ٹائل جیج پر علامہ کو۔۔ " خیر خواہ سرکار والا تبار "۔ میں شامل کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ " - (اس شعری مجموعے کی تیاری میں - تاقل) جن بزرگان 'اصحاب 'خیرخواہان سرکار والا تبار " كا علمي و ادلي معاونت كے لئے تہ ء دل سے شكريہ ہے - ان ميں دو سرى عظيم ہستى فخر قوم جناب ۋاكٹر پروفيسر شخ محمد ا قبال ہیں -

ا قبال کی طرف سے پیش کردہ الهای سند

۲۔ جناب علی محو ہر صاحب سیرٹری انجمن اسلامیہ ہزارہ نے بیبہ اخبار کے ذریعہ بعض نامی مسلم زعماء ہے استفسار کیا کہ مصرمیں ایک عالمگیراسلامی کانفرنس کا انعقاد اور اس میں مسلمانان ہند ی شرکت مناسب ہے یا نہیں ؟ علامہ اقبال نے ۲۲ ر اگست ۱۹۱۰ء کے بیبہ اخبار میں اس

روزانة بيسه خارلاي

سندوشان ک سان نايدادرا سارى ماك كان كان كاندر وجيه طور برنس كا كتے كيونا و حكومت رطاف كي سيك دوامن اور آزارى كن مك لورن كرما صليح ووا وران ك روايي نصب فيس الم

- Selevise سر کوئی ہیں فرک عام طور رنس سے جب کا متنا برروب سے بوليل قالمرنام و نه اساخال ك ايسي قرميس بدامرسكا ہے سالان کو کام الی من اورصلے کے سات، زندگی سرکرندکی تاكيد كي كني بيانياك كربوننده طور برنتور و كرنسكى بن العندي اذاتناجية فلانناجة مالانتاجة مالانتاجة والعبد والعبد

موضوع پر اظهار خیال فرمایا اور کانفرنس میں شرکت سے احترازی صلاح دی - لکھتے ہیں: -" ..... جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے کہ کسی بدنتیجہ کے پیدا ہونے کا اختال نہیں ہے - تب تک کوئی عملی کام کرنا ( لیعنی کانفرنس کا انعقاد اور اس میں حصہ لینا ۔ ناقل ) شاید مناسب نہ ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں لگا سکتے

۔ کیونکہ حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی نھیب نہیں ہے .... مسلمانان عالم کے کی ملک میں کوئی الی تحریک عام طور پر نہیں ہے جس کا منشا یورپ سے پویشکل مقابلہ کرتا ہو نہ ایسا خیال ایک ایسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے ۔۔۔ مسلمانوں کو کلام اللی میں امن اور صلح کے ساتھ ذندگی بسرکرنے کی تاکید کی تئی ہے یہاں تک کہ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ او تناجیتم فلا تتناجوا بالاتم یہاں تک کہ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ او تناجیتم فلا تتناجوا بالاتم والعلوان 19۔

آپ کا نیاز مند محر اقبال - بیرسٹرایٹ لاء - لاہور

مندرجه بالا آیت اور اس کا ترجمه ملاحظه ہو:-

يلها النين امنوا اذ تناجبتم فلا تتناجوا بالاثم والعنوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى (الجادله ٩:٥٨)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو کے اے

61911

ا۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی۔ ۱۹۱۱ء میں ہمیں علامہ کی انگریز حکمرانوں کی بارگاہ میں جانثاری کا منظریوں نظر آتا ہے۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی کے موقعہ پر فرماتے ہیں۔ جانثاری کا منظریوں نظر آتا ہے۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی کے موقعہ پر فرماتے ہیں۔ ہائے اوج سعادت ہو آشکار اپنا کہ تاجیوش ہوا آج تاجدار اپنا

ای سے عمد وفا 'مندیوں نے باندھا ہے اس کے فاک قدم پر ہے دل شار اپنا 18۔

اس ہم بیبہ اخبار لاہور کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ ۔ اہل اسلام دس کروڑ سے زیادہ شہنشاہ جارج کی اطاعت کا وم بحرتے ہیں 19۔ اس ضمن میں عامتہ المسلمین کے خلوص و عقیدت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جشن آجیوشی منانے کے اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جشن آجیوشی منانے کے لئے سب سے موزوں جگہ و خانہ خدا "کو قرار دیا ۔ اگریز بادشاہ کے "کارونیشن ڈے "کی امالی رسوم اداکر نے اہتجاب کا فیصلہ ہوا۔ تاجیوشی کی رسوم اداکر نے اہمیت کے بیش نظر " شاہی مسجد " لاہور کے انتخاب کا فیصلہ ہوا۔ تاجیوشی کی رسوم اداکر نے کے لئے جو اعلان شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا۔

لے سب جو اعلان شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا۔

لاہور میں کارونیشن ڈے کی اسلامی رسوم اداکر کے لئے جو اعلان شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا۔

## لاہور میں کارو نیشن ڈے کی اسلامی مراسم

ے سینے سینے سینے آخرش آئی گیا۔ دن گنا کرتے سے جس دن کے لئے ۔۔۔ کے مصداق آخر ۲۲ رہون ۱۹۱۱ء کا دن آن پہنچا جس کا علامہ اقبال سمیت تمام مسلمانوں کو انتظار تھا۔ علامہ کارونیشن ڈے کی اسلامی مراسم کے سلسلہ میں بادشائی مسجد پہنچ جمال علاء کرام نے مسلمانوں کو بتایا کہ ازروئے قرآن و حدیث ان کے عیسائیوں کے ساتھ کیے مخلصانہ تعلقات ہونے چاہئیں۔

بيد اخبار لامور - مطابق

" ..... خان محمد بشیر علی خال جزل سیرٹری انجمن اسلامیہ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ کس طرح سکھوں کے عمد میں -

" یمی شاہی معجد کہ جس میں اس وقت سے جلسہ ہو رہا ہے بطور اصطبل میگزین استعال ہوتی تھی گر اب اگریزی حکومت میں وہ مسلمانوں کو عبادت کے لئے واپس مل گئی ہے ..... منٹی محبوب عالم صاحب جائٹ سیرٹری مسلم لیگ و سیرٹری جلسہ ہذا نے ... کما ... بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جمیع علوم موجود ہیں ۔ فرماں برواری ۔ ونیا میں فساونہ کرنا وغیرہ احکام اگر پالیٹکس نہیں تو اور کیا ہیں ؟ حدیث میں تاکید ہے کہ تہمارا باوشاہ اگر حبثی غلام بھی ہو تو بھی اس کی تابعداری کرد ۔ اس کے بعد (مقرر نے ۔ ناقل) حضور ملک معظم کی عظمت و بھی اس کی تابعداری کرد ۔ اس کے بعد (مقرر نے ۔ ناقل) حضور ملک معظم کی عظمت و جبوت اور انگلتان کی سب سے بری "اسلامی سلطنت " ہونے کا ذکر کرتے ہوئے بتالیا کہ مسلمانان ہند بمقابلہ دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے ' (یمان) کس قدر امن و امان کی نندگی بسرکر رہے ہیں ۔

علامه کی تائیدی تقریر

زال بعد علامہ اقبال نے انگریز بادشاہت کے حق میں جو تائیدی تقریر کی اس کا خلاصہ ورج کرتے ہوئے بیبہ اخبار لکھتا ہے:۔

" - پر شخ محمد اقبال صاحب بیرسٹرنے افریقہ کا ایک قصہ بیان کر کے اس ( یعنی مقررین کی طرف سے قرآنی تعلیم اور حذیث کی تاکید بابت تابعد اری بادشاہ وفت - ناقل ) کی تائید کی ( اور کما کہ - ناقل) ایک انگریز افسرنے وہاں کے وحشی باشندوں کو مهذب

## بنانے کے لئے ان میں اسلامی واعظ جھینے کی ہدایت کی کہ مسلمان نہ صرف مراعات



شاعر مشرق علامہ اقبال ۱۹۱۱ء میں شاہی معجد لاہور کے ایک، بڑے اجتماع میں طرابلس کے شہیدوں پر اپنی نظم سنا رہے ہیں ------- اس سال اس معجد میں آپ نے انگریزی

حكومت كى وفادارى كى تلقين كى اور فرمايا كه "مسلمان ندمها " بهى بادشاه وقت كے وفادار بوتے بيں "

# الل كاروسيس وس

بدافری کروی اسک مید معنور ملک منوکی منفرت می را اسکامی سلطنت مونے کا بوجہ تبا یا کوسک کی اسکامی سلطنت مونے کا بوجہ تبا یا کوسلما نان مبندوستان بمقابلہ دیگر ماکسکے سلما نوں کے کس فدرامن وامان کی ذخر کی اسکامی میا جہ برمطرف افراق کی دخر کی اسکامی ما جب برمطرف افراق کی ایک تا جبری ایک انگرزانسرف وای کا بات کرے اسکی تا جبری ایک انگرزانسرف وای کا بات کرے اسکامی تا جبری میا سال می اسکامی کا بات دوں کو مہذب میا ہے کے لئے ان میں اسلامی

ا قبال کی شاہی مسجد میں تقریر کا خلاصہ ' بیبیہ اخبار – لاہور

A Section

واغط بہیج نے کی ہداہت کی کرسلمان فرص مرا عات وا کرف کے لئے سرکارک و فادار میں مکر فرصاً وہ ماد شاہ کے وفار ہونے میں رسلمانوں کا آعظ نسل سلطنت نہیں اپنے دین کو زمادہ سے زیادہ کمیسیلا ناست اور حکومت آلا میں اسکی ا جازت ہے۔ اسکے بعد میر شیخ اسرعلی صاحب مصنف زندہ رود کے مطابق ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۲ء کے درمیانی عرصہ میں بعض ایسے حالات پیدا مصنف زندہ رود کے مطابق ۱۹۱۱ء کے متعلق کچھ قائدین کے انداز فکر میں تبدیلی آگئی۔۲۱ موسے کہ انگریزی حکومت کی وفاداری کے متعلق کچھ قائدین کے انداز فکر میں تبدیلی آگئی۔۲۱

راقم عرض کرتا ہے علامہ اقبال 'اس تبدیلی سے متاثر دکھائی نہیں دیتے وہ برابر سرسید کے بتائے ہوئے رستہ پر بردی استفامت کے ساتھ گامزن نظر آتے ہیں۔

# 61912

قرآنی آیت کریمہ افتناجیتم ... (المجافلہ ۵۰-۹) کے حوالے سے علامہ کا ۱۹۱۰ء میں بیان کردہ عقیدہ ۱۹۱۵ء کے بیبہ اخبار میں دوبارہ شائع ہوا کہ ۔ "مسلمانوں کو کلام اللی میں امن اور صلح کے ساتھ زندگی ہر کرنے کی تاکید کی گئی ہے یہاں تک کہ (امن و آزادی دینے والی حکومت کے خلاف۔ تاقل) ۔۔۔ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ "اور یہ کہ ۔ " حکومت برطانیہ کے سب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی نصیب نہیں ہے۔ " ساتھ اور ممالک کو ابھی نصیب نہیں ہے۔ " سے

## المام المراكز المراز ال

اب ہم ۱۹۱۸ء کے دور میں داخل ہوتے ہیں جبکہ تخریک احدید کے بانی کی وفات پر دس سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔

اس دور میں بھی علامہ اقبال جمیں ان علاء زہماء کے زبردست متوید نظر آتے ہیں جن کے نزدیک سرکار برطانیہ کی اطاعت و دفاشعاری 'شری بنیادوں پر ضروری تھی۔
آبی الاہور کے ٹاؤن ہال میں چلتے ہیں۔ یہاں برطانیہ کے مصارف جنگ کے لئے روبیہ بحث کرنے اور فوجی بحرتی کے سلمہ میں عظیم الثان جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسہ میں علامہ اقبال سمیت 'مسلم و غیرمسلم سرکاری 'غیر سرکاری عائدین تمام اصلاع سے حاضر ہیں۔ صدارت

کے فرائض گور زر پنجاب سرمائکل او دوائر آدا کررہ ہیں۔

مولوی رحیم بخش (پریزیژن کونسل بهاولپور) نے جلسہ میں مسلمانوں کے عقیدہ کا اظمار کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا:۔

یہ نظریہ کہ اگریز بادشاہ 'و ظل اللہ '' ہے۔ دراصل وہی نظریہ تھا جس کا اعلان 'علامہ اقبال کچھ عرصہ قبل انگریز ملکہ کو 'و سمائیہ خدا ''کمہ کر 'کر چکے تھے۔ اور جس کی حکومت برطانیہ کے واسطے سے برصغیر کی مختلف زبانوں میں تشمیر ہو چکی تھی۔ اس دربار میں مولوی رحیم بخش صاحب (بماولیور) نے مسلمانوں کے عقیدہ کی تائید میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا شرعی فتوی پڑھ کر سایا۔ جس میں کہا گیا تھا۔

رں ہوں ہوں ہے۔ اور اللہ صلی اللہ اللہ اللہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ میں جو مقبوضہ نصاری تھا۔ بھیج دیا اور بیہ صرف اس وجہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ میں جو مقبوضہ نصاری تھا۔ بھیج دیا اور بیہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ کسی کے ذرہب میں وست اندازی نہیں کرتے تھے۔ "

اور جب مسلمان رعایا بن کر مندوستان میں رہ اور حکام سے عمد و بیان کر بچے کہ کسی حاکم یا رعایا و حکام کے جان و مال میں وست اندازی نہیں کریں گے اور کوئی امر خلاف اطاعت نہ کریں گے تو مسلمانوں کو خلاف عمد و بیان کرنا یا کسی ضم کی خیانت و مخالف حکام کرنا ۔ ہرگز ورست نہیں ۔ عمد کے پورا کرنے کی مسلمانوں کے ذہب میں اس قدر آگید ہے کہ شاید ہی ووسرے ذہب میں ہو قل اللہ تعلی واوفو بلعمد ان العمد کان سسنولا ۔ میں بون قیامت بازیرس ہوگ ۔ عمد محنی کی سخت ممانوت ہے اور کسی سے عمد کرے اس کے خلاف قیامت بازیرس ہوگ ۔ عمد محنی کی سخت ممانوت ہے اور کسی سے عمد کرے اس کے خلاف کے یہ بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ہا ۔ اور کسی سے عمد کرے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ہا ۔ اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ اور کسی سے عمد کر کے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ اور کسی سے عمد کر کے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ اور کسی سے عمد کر کے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ " ہے ۔ اور کسی سے عمد کر کے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ " ہے ۔ اور کسی سے عمد کر کے اس کے خلاف کرنے پر بہت و مسکی دی گئی ہے ۔ " ہے ۔ آپ ہے ۔ " ہے ۔ " ہے ۔ آپ ہے ۔ آپ ہے ۔ آپ ہے ۔ آپ ہے ۔ آپ

## دولا کھ رنگروٹوں کی بھرتی

جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ اگریز 'خاص طور پر پنجاب کے شیرول جوان 'فوج بی بحرتی کرنا چاہتا تھا ۔۔ اس دربار یا جلسہ کی سب سے اہم غرض وہ ریزولیوشن پاس کرنا تھی۔ جو بنجاب سے دو لاکھ رگروٹ بحرتی کرنے کے بارے میں پیش ہونے والا تھا۔ اس کاروائی سے

#### رّاشه پیسه اخبار - لاجور

شيح محراقال يلطنت برطاند كادمان كالوا سريكها - كريداصول العنات اس قعة حطره سي ال ادراس صول كاتحفظ أكرسنددت في بيويا اجنبي محص ان ال كنزركا وسع اس كا تحفظ مارے الى سب صرورى سوها تاب يرلى قوم عظمت كى لنداول برسس ي سكتى مبتك كرده لي أكراس كا إلى نام المورك الصاحب سے ارشاری سلمی سرید جاب کا واز عد عظم ك فدمت منظوم ك يه الله المانظم ال کے تا مذاع فطر جذبت لتا روش تحلیوں سے ترے فادران سید متلم سے نظام جان مئر برے مرفعات بری اسان سد استكار رغاس مرامسرقبول موراي اورصیا کردستورے تعلم روب مالیاں عیل مان العد برازے رزوروش وطاعزین کے سانے سی کیا۔ ج د ورارزولوش مومك رعرصات خال صاحب ب ذیل ریزد لیوش شی کیا:-دین اس ملے کارا شاہے ک د الف) اس ال س جم ايرل دا وار عولي ينجاب وول كرنگرو شيم سنجائ وي مر

قبل ایک تو شری فتوی پڑھ کر سایا گیا۔ بقول اقبال ""مسلمان عوام" کو جن میں ذہبی جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے اور وہ۔ " ربانی سند " ہے ا۔ ۔ چنانچہ مولانا رشید احمہ گنگوہی کے فتویل کے ذریعہ ربانی سند مہیا کر دی گئی۔۔۔ ای ضمن میں کسی ایسے شاعر کی بھی ضرورت تھی جو مبنی براخلاص "پردرد اور پراثر نظم پیش کر کے پنجاب کے عوام میں بھرتی کے لئے جوش و خروش پیدا کر دے ۔ یہ ضرورت علامہ اقبال نے بنجاب کا جواب " پیش کر کے پوری کر دی۔۔ یہ ضرورت علامہ اقبال نے علامہ کی تقریر

علامہ نے نظم سنانے سے قبل جو تقریری ۔ اس کا خلاصہ پیسہ اخبار میں یوں درج ہے:۔

"فیخ محر اقبال نے سلطنت برطانیہ کے اوصاف کی تعریف کر کے کہا کہ اس اصول کا شخط اگر ہندوستانی ہو یا اجبی محض انسانی نکتہ نگاہ سے اس کا تحفظ ہمارے لئے بہت ضروری ہو جا آ ہے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہر کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کی در ہے۔ ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کی در ہے۔ ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں بہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل شاہد

شاہ انگستان کا پیغام دو امور کا متقاضی تھا۔ ایک تو سے کہ ہندوستان لا نکٹی (وفاداری) کا پر خلوص اور بے غرض اظہار کرے۔ دو سرے سے کہ جنگ کے لئے میہ ملک خاص طور پر پنجاب کمثرت سے فوجی بھرتی دے۔ علامہ نے دربار میں جو منظوم کلام پیش کیا۔ اس میں بھی دو امور نمایاں تھے۔ ایک سے کہ ہم بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کر اپنی لا نکٹی (وفاداری) کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اور دو سرے سے کہ اس ہنگامہ میں ہمارے سمول کے تذرائے حاضر ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

# علامه كى طرف سے لائلٹى كابر خلوص اظهار

اخلاص ' بے غرض ہے ۔ صدافت بھی بے غرض خدمت بھی بے غرض ہے اطاعت بھی بے غرض عمد وفا و میر و محبت بھی لیے غرض تخت ششی ہے عقیدت بھی بے غرض بنگار وغا میں مرا بھی ہے غرض اہل وفا کی نذر محقر قبول ہو

آخری بند میں علامہ نے اس ولی تمنا کا اظهار کیا تھا کہ یا باری تعالی ! عدل و انصاف قائم سرنے والی اور امن و سکون عطا کرنے والی اس انگریز گور نمنٹ کا سابیہ دائمی طور پر ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

جب تک چن کی جلوہ ء گل پر اساس ہے
جب تک فروغ لالہ ء احمر لباس ہے
جب تک نیم صبح ' عنادل کو راس ہے
جب تک کلی کو قطرہ ء عیم کی پیاس ہے
قائم رہے کومت آئیں ای طرح
دیتا رہے کیور سے شاہیں ای طرح

( مردد رفته)

## انكريز كورنر سرمائكل اودوائر كااعتراف

اقبال سمیت دیگر عمائدین اور انجمنوں کی کاوشیں رنگ لائیں۔ مسلمانان پنجاب نے لائٹی کا پر خلوص اظہار کیا۔ اور اس کثرت سے فوجی بھرتی دی کہ (انگریز گورنر) سرمائکل اوڈوائر نے بعد میں جیرت وانساط کے ملے جذبات سے اعتراف کیا:۔

"The Punjab Mohammedans went to fight in Mesopotamia' Palstine and Egypt in a spirit of Loyal duty."

کہ " پنجاب کے مسلمان عراق۔ عرب - فلطین اور مصر میں لا کل ڈیوٹی ( وفادارانہ فرض ) کے جذبہ سے لڑنے کے لئے بہنچ۔ " ۲۶ م

مسلمانوں کی طرف سے کثرت سے فوجی بھرتی دینے کے متعلق گور نرنے بعض حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا:۔

"-سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی نصف سے زیادہ آبادی 'مسلمان ہے اور جن لوگوں کو دیماتی مسلمان ہے اور جن لوگوں کو دیماتی مسلمانوں کا صرف سطی علم تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایسی جنگ کے لئے جو

# بيغامات تعزيت

پر و فات حضرت چو بدری محمه ظفرالله خال

#### جلالته الملك شاه حسين - شاه اردن

" مجھے اپنے پیارے دوست سر ظفراللہ خال کی وفات کی خبرین کر گھراصد مہ پہنچا ہے۔ آپ کو "عالم انسانیت " کی خدمت ۔ دنیا بھرکے عوام کے جائز اور اصولی موقف کی تائید "خصوصا فلسطینیوں کے بارے میں عظیم خدمات کی وجہ سے بھیٹہ یا در کھاجائے گا۔ یقیناوہ عرب مفادات کی تائید کے چیمپئن تھے -----

### شام كے صدر حافظ الاسد

" ۔۔ میں اس وفات یا فتہ عظیم شخصیت کے تمام خاندان کے افراد کی خدمت میں غم ہے تھلکتے ہوئے جذبات تعزیت چیش کرتا ہوں ۔ جس کی وفات تمام امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم ترین نقصان کی حیثیت رکھتی ہے اور خاص طور پرشام کے ملک کے لئے یہ صدمہ انتمائی شدید ہے .... تضیہ فلسطین کے دفاع کے لئے مرحوم عظیم شخصیت نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ و تف کئے رکھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو... اپنی فراخ جنتوں میں مقام عطا فرمائے۔ "

### معرے صدر حنی مبارک

"۔ بیں نے محد ظفراللہ خال صاحب کی و فات کی المناک خبر گھرے و کھ اور غم سے سی۔ انہوں نے اپنی زیر گی الے ملک اور عوام کی خد مت کے لئے و قف رکھی۔ مرح م کے نہ مدان سے تعزیت اور گھری مدروی کے جذبات عرض کرتے ہوئے و عاکر ، وں کہ اللہ تعالی ان کی روح کو ابدی سکون سے نواز ہے اور آپ سب کا حامی و نا صر ہو۔"

### ليبياك صدرجناب معمرالقذافي

"۔ ہم براور کری معمرقد افی کی طرف سے سر ظفراللہ خال کی المناک و فات پر دلی تعزیت کا پیغام پنچاہے ہیں۔ بلا شک و شہروہ عربوں کی زیروست تائید و حمایت اور متعدد و گیر بین الا قوای معاملات پر مضبوط اور متحدد و گیر بین الا قوای معاملات پر مضبوط اور متحکم موقف افتیار کرنے کی وجہ سے زیروست تعریف کے مستحق ہیں۔ مستحق ہیں۔ محکمہ فقافت میں۔ محکمہ فقافت

ر کوں کے خلاف تھی اور جو مصر ' فلسطین اور عراق جیسے اسلامی ممالک میں جمال کہ اسلامی مقدس مقامات ہیں ۔ لڑی جا رہی ہے ۔ مسلمان بھرتی نہیں ہوں گے ..... لیکن یہ سب ایوسانہ خالات باطل طابت ہوئے ۔ جنگ کی ابتدا میں صرف ایک لاکھ پنجابی سپاہی تھا لیکن جنگ کے خالمتہ تک پانچ لاکھ فوجی خدمت کرچکا تھا ۔ دوران جنگ اندازا تین لاکھ ساٹھ ہزار سپاہی بھرتی جوا تھا جو کہ کل ہندوستان کی بھرتی کے نصف سے بھی زاکد تھا اور ان میں سے نصف ' پنجاب مسلمان تھے جو اس علم کے ساتھ بھرتی ہو رہے تھے کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ "کامہ

راقم عرض كرتا ہے كه كور نرنے فاشك (جنگى) اور غير فاشك (غير جنگى) فوجيوں كى تفسيلات درج كرتے ہوئے فاشك (جنگى) فوجيوں كے اعداد و شاريوں درج كئے ہيں :-

Total of Main Fighting Races = 505000

Punjab Mohammedans = 170000

# اقبال كوچارج شيث

ہم حقائق بیان کر رہے ہیں۔ اقبال کے طرز فکر وعمل یا نظریات پر نکتہ چینی مقصود نہیں اور ویے بھی جب اقبال اور اکثر و بیشتر مسلم عمائدین اپنے موقف کی تائید میں قرآن و حدیث پیش کریں تو کوئی احمدی ان پر کیو نکر انگشت نمائی کر سکتا ہے۔ البتہ بعض غیر احمدی حلقول کی جانب سے انگریزی حکومت کے بارے میں وفادارانہ طرز عمل اور مدحیہ نظموں کے پیش نظر علامہ پر "انگریز دوست" ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ ۲۹سے طبعاً واضا قاً

اس چارج شیٹ پر اقبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف جواباً فرماتے ہیں کہ اقبال نے تو بیہ نظمیں " طبعاً و اخلاقاً " کاسی تھیں۔ بع ۔ گویا علامہ کے نزدیک انگریز حکام کو طبعاً و اخلاقاً " سائیر خدا "کہنا مستحن امرہے۔ سائیر خدا "کہنا مستحن امرہے۔

راقم عرض كرما ہے كہ أكر انگريز حكام كو طبعاً و اخلاقاً "ساية خدا" كمنا جائز ہے تو بانی سلسلہ احمدیہ (وفات ۱۹۰۸ء) نے كب لكھاہے كہ ميں نے انگريزی حکومت كے عدل و انصاف

اور امن و آزادی کی تعریف غیر مبعا و غیراخلاقا بنیاد پرک ہے۔ آپ نے تو خاص طور پر اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے خصوصا بنجاب میں انگریزوں کی آمد کی وجہ سے مسلمانوں کو سکھا شاہی کی چیرہ دستیوں سے نجات ملنے اور ندہجی آزادی حاصل ہونے پر حکام کا شکریہ ادا کیا ہے اور شکر گزاری آیک اخلاقی فرض ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔

پھراقبال نے اگر مبعا و اخلاقا انگریز حاکم کو "سایہ خدا" قرار دیا ہے تو طبعی جذبات کب غیر دبنی ہوتے ہیں۔ اور جہال تک "اخلاق" کا تعلق ہے وہ بھی تو سراسر دین ہی کا حصہ ہے۔ مصلحتا و مجبوراً

علامه كا دفاع كرتے ہوئے مصنف زندہ رود نے دوسرا موقف بير اختيار كيا ہے كه علامه نے بير نظميں "مصلحاً و مجبوراً" لكھی تھيں ۔ ٣١٠ ۔

راقم کی رائے میں مصنف کے جواب کا بیہ حصہ درست نہیں کیونکہ علامہ نے انگریز حاکموں کی مدح میں جو کچھ فرمایا یا علامہ کے استاد مولانا میرحن 'سرسید احمد خال 'مولانا الطاف حسین حالی 'انجمن حمایت اسلام اور الندوہ وغیرہ نے جو ثناخوانی کی یا اطاعت کا دم بھرا۔ تو سب نے اپنے موقف کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے مزین کیا۔ اس لئے "مصلحتا یا مجھوراً والا جواب محل نظرہے۔ "والا جواب محل نظرہے۔

اقبال و کھے رہے تھے کہ انگریز کے آنے ہے

۔ اب پہلے کی طرح سکھ اسلمان اوکیوں کی زبردستی آبروریزی کرنے میں آزاد نہیں رہے

۔ اب طوا نف الملوکی سے جان چھوٹ چکی ہے ۔ انگریز نے "سامان صلح و دیر "کا اہتمام کر دیا ہے۔

۔ اب مسلمانوں پر اذان دینے - نماز پڑھنے - مسجدوں میں جانے اور قرآن مجید کی اشاعت پر کوئی یابندی نہیں رہی -

ب اب اتن زہبی آزادی ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں بلکہ عیسائیوں کو بھی تبلیغ اسلام کے ذریعہ کلمہ طیبہ کے معندے سائے تلے لایا جا سکتا ہے۔

اس لئے علامہ نے اگر ایک انگریز حاکم کے وقت سے اعلان کیا کہ وہ" سا۔ خدا" ہے تو

دوسرے حاکم کے عرب حکومت میں وہ پکار اٹھے کہ ان کے خلاف ازروئے قرآن پوشیدہ مشورہ کی بھی اجازت نہیں اور ایک حاکم کے دور میں بڑے زوردار طریق سے اس موقف کا اظمار کیا کہ جنگ یا جماد اگریز حکام کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں فرض بنتا ہے۔ فرمایا :۔

یہ جنگ یا جماد اگریز حکام کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں فرض بنتا ہے۔ فرمایا :۔

یہ جنگ یا جماد اگریز حکام کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں فرض بنتا ہے۔ فرمایا :۔

یہ جنگ یا جماد اگریز حکام کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں فرض بنتا ہے۔ فرمایا جنگ ہوئی اس درجہ ٹھوس عقیدت کی موجودگی میں جائے ! سالما سال (۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۸ء) پر بھیلی ہوئی اس درجہ ٹھوس عقیدت کی موجودگی میں مصنف زندہ رود کا اس امر پر اصرار کہ علامہ بامر مجبوری اگریز حاکموں سے وفاداری کا اظہار کرتے رہے کیو کر درست ہو سکتا ہے ؟

مصنف کو چاہئے تھا کہ وہ علامہ کے کلام پر "مصلحاً و مجبوراً" کے پردے ڈالنے کی بجائے معترضین کو جواب دیتے کہ علامہ نے شرعی بنیاد پر انگریزی حکومت کی تحسین کی ہے۔ مدح و شاء کا بید حصہ ہرگز مجبوراً نہیں لکھا گیا۔ علامہ کا ول آپ کی زبان کا رفیق تھا۔ علامہ میں منافقت کا رنگ نہیں پایا جا آتھا۔

### مولانا حالى كاسهارا

اقبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف زندہ رود نے خواجہ الطاف حسین صاحب حالی کا بھی سارالیا ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب مهر کی تحریر کے حوالے سے فرماتے ہیں :۔
"اس سلسلہ میں خواجہ حالی مرحوم کا مرفیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہئے جو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر لکھا اور رسالہ "معارف" پانی بت بابت جنوری ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا تھا۔"

راقم عرض کرتا ہے ہم نے معارف رسالہ سے حالی مرحوم کا مرفیہ پڑھا ہے۔ ہمیں کمیں نظر نمیں آیا کہ حالی مرحوم نے یہ مرفیہ "مجبورا" لکھا ہو۔ ہر شعر پکار پکار کر کمہ رہا ہے کہ شاعر'اقبال کی طرح ۔۔ "تخت شنشی سے عقیدت ہے بے غرض "۔۔ کی تصویر بنا بیٹا ہے ۔ بلکہ حالی نے تو مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری و شکر گزاری کی ترغیب دستے ہوئے حضرت خاتم النین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنایا ہے جس فرمایا گیا ہے۔

#### لايشكر اللمن لايشكر النلس

جماعت احدیہ کے قیام ہے دو سال تبل ۱۸۸۷ء میں مولانا حالی انگریزی حکومت کے بارے میں اسلام کو جو دی اور بارے میں اسلام کو جو دی اور بارے میں اسلام کو جو دی اور روحانی ترتی نصیب ہوئی وہ انگریز بادشاہ کا اسلام پر احسان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :۔

گو منت قیصر ہے ہم قوم گراں بار
احیاں گر اسلام پہ ہیں اس کے گراں تر
گر برکتیں اس عمد کی سب کیجئے تحریر
کافی ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر
قیصر کے گرانوں پہ رہے ساید بیزداں
اور ہند کی نسلوں پہ رہے ساید قیصر سا

اور ۱۹۰۱ء میں رسالہ "معارف" پانی بت میں ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر ندکورہ بالا حدیث نبوی کو یوں شعر کا جامہ بہنایا ہے۔

شکر بندوں کا خدا کے جو نہیں کرتے ادا وہ نہیں لاتے ہجا 'شکر خدائے ذوالجلال 194 م اور اس طرح مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ انگریز بادشاہ کی شرعی طور پر اطاعت کا دم بحریں اور اس کے شکر گزار رہیں ورنہ وہ رب ذوالجلال کے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل ہونے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

یماں ہم افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مصنف ذندہ روونے جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تحریک احمدیہ کے بانی پر نکتہ چنی کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اقبال اور دیگر قائدین اور عامتہ المسلمین تو انگریزی حکومت کے غیروفادار اور باغی تھے۔ صرف بانی تحریک احمدیہ اور آپ کی جماعت ان کی اطاعت گزار تھی۔ لکھتے ہیں: اور باغی تھے۔ صرف بانی تحریک احمدیہ اور آپ کی جماعت ان کی اطاعت گزار تھی۔ لکھتے ہیں: ا۔ اپنے ابتدائی ایام ہی میں اس (یعنی بانی تحریک ۔ ناقل) نے (انگریزوں کے خلاف ۔ ناقل) جماوکی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا۔

۳- بر صغیر میں سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احدید انگریزی حکومت کی اطاعت اور وفاداری کا دم بھرتی تھی-

۳ - (جماد کی حرمت کے اعلان سے ) مراد یہ لی گئی کہ احدیوں کے نزدیک انگریز کے ساتھ ۱۲۸ وفاداری کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا بھی حرام قرار دیا گیا تھا۔

مرام قرار دیا گیا تھا۔

وف : (حرمت جماد اور جماعت احمدید کی تحریک آزادی میں جدوجہد کا ذکر علیحدہ باب میں تفصیل سے بیش کیا جا رہا ہے۔)

تفصیل سے بیش کیا جا رہا ہے۔)

رو پہانے

انساف کا ترازو تو اپ دونوں پلزوں کو برابر رکھتا ہے۔ گریہ کیا کہ جب بانی تحریک احمدیہ (وفات ۱۹۰۸ء) کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے انگریز کے خلاف اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور اس کی تعریف کی ہے لنذا وہ انگریز کی غلامی کو پیند کرتے تھے۔ گرا قبال سمیت اکثر و بیشتر قائدین جو سرسید کے رستہ پر چل رہے تھے 'کی اطاعت و وفاداری اور تعریف و شعیین سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاتا۔

بہرحال اب تک بیان کئے گئے حقائق سے واضح ہے کہ اقبال ۱۹۱۸ء تک انگریز حاکموں کی اطاعت و وفاداری کا دم بھرتے تھے ۔۔۔ " دانائے راز" کے مصنف اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوئے اقبال کی وفاداری کی یوں بردہ پوشی فرماتے ہیں:۔

" - يه بندى سياست كا دور وفادارى تھا جو 1919ء ميں ختم ہوا ۔ اور جس ميں ہندوستانی معاشرہ كا ہر طبقہ - عوام - خاص - راج - مهاراج - نواب 'حتیٰ كه آزادى بند كے مجابد اعظم مهاتما گاندهى بھى سركارى اعانت كے لئے ميدان عمل ميں اثر آئے تھے - لاذا اقبال كے سيرت وكردار پر كوئى حرف نہيں آئا ۔ " ٢٠٩١ ميں

سوال میہ ہے اگر جہاد فرض تھا تو علامہ نے اور مسلم معاشرہ کے ہر طبقہ نے کیوں نہ کیا؟
کیا اقبال شریعت سے بالا تر تھے؟۔ قرآن و حدیث کے تھم کی واضح خلاف ورزی کرنے سے
ان کی سیرت و کردار پر کیوں حرف نہیں آتا؟ اور بانی تحریک احمدید پر انگشت نمائی کا کیا جواز

شاید مصنف علامہ کے مدحیہ کلام کو "مصلحت و مجبوری " کے پردے اس خوف سے پہنا رہے ہیں کہ بعض حلقوں کے ناروا پروپیگنڈہ کی وجہ سے عوام کے ایک طبقہ میں 'ایک اعلیٰ پاید کے لیڈر کا بیر معیار قائم ہو چکا ہے کہ وہ ' ہر انگریز طائم کی (خواہ وہ کسی دور سے تعلق ر کھتا ہو 'کتنا ہی منصف مزاج ہو) مخالفت کرے ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ ہے کہ اگر علامہ انگرمز حاکموں کے بھی خواہ اور قدردان اور اطاعت گزار ثابت ہو گئے تو وہ اس مخصوص طبقہ میں مقبول نہ رہیں گے ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ فدا اور اس کے

رسول می خوشنودی شاید عوامی مردلعزیزی سے فوقیت کی حامل نہیں ۔

ووسرا خوف شاید سے کہ اقبال کے اطاعت گذار ثابت ہونے سے مصنف کو تحریک احدید کے بانی اور تحریک احدید پر نکتہ چینی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ۔ اور وہ اس سونے کی مرغی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ بسرحال راقم کی رائے میں اقبال پر معترضین كى چارج شيث درست ہے نه مصنف كا جواب صحيح خطوط پر ہے ۔ دونوں كو اپ اپ موقف یر نظر انی کی ضرورت ہے۔

# تحریک احمر سے کے بانی کی صحیح روش

ا قبال نے انگریزوں کی مدح میں جو نظمیں لکھیں جن میں ان کی تکوار کو " نقاد خیرو شر" كها - " صلح دير وحرم كا سامان مهيا كرنے والا" قرار ديا --- اور ان كى حكومت اس وقت تک قائم و دائم رہنے کی دلی تؤپ کا اظہار کیا جب تک " جمن کو قطرہ عثبنم کی پیاس ہے۔" مصنف کے نزدیک سے سب کھے "مجورا" تھا۔ ایس ک

مر حضرت بانی سلسلہ احمدید کی زبان آپ کے ول کی رفیق تھی۔ آپ کسی کی خوشامدیا چاپلوی سے سخت متنفر تھے۔مسلمانوں کے قائد اول 'سرسید احمد خال نے انگریزی حکومت کے بارہ میں حضرت کے اس روب یا طریق کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ہر مسلمان سے بیہ توقع کی ہے کہ اسے میں موقف اختیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اپنی عمرکے آخری حصے میں سرسیدنے علی گڑھ السطی نیوث گزٹ میں آپ کی درج ذیل عبارت اسلمانوں کی رہنمائی کے لئے شائع کی-

شاید مصنف علامہ کے مدحیہ کلام کو "مصلحت و مجبوری " کے پردے اس خوف سے پہنا رہے ہیں کہ بعض حلقوں کے ناروا پروپیگنڈہ کی وجہ سے عوام کے ایک طبقہ میں 'ایک اعلیٰ پاید کے لیڈر کا بیر معیار قائم ہو چکا ہے کہ وہ ' ہر انگریز طائم کی (خواہ وہ کسی دور سے تعلق ر کھتا ہو 'کتنا ہی منصف مزاج ہو) مخالفت کرے ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ ہے کہ اگر علامہ انگرمز حاکموں کے بھی خواہ اور قدردان اور اطاعت گزار ثابت ہو گئے تو وہ اس مخصوص طبقہ میں مقبول نہ رہیں گے ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ فدا اور اس کے

رسول می خوشنودی شاید عوامی مردلعزیزی سے فوقیت کی حامل نہیں ۔

ووسرا خوف شاید سے کہ اقبال کے اطاعت گذار ثابت ہونے سے مصنف کو تحریک احدید کے بانی اور تحریک احدید پر نکتہ چینی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ۔ اور وہ اس سونے کی مرغی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ بسرحال راقم کی رائے میں اقبال پر معترضین كى چارج شيث درست ہے نه مصنف كا جواب صحيح خطوط پر ہے ۔ دونوں كو اپ اپ موقف یر نظر انی کی ضرورت ہے۔

# تحریک احمر سے کے بانی کی صحیح روش

ا قبال نے انگریزوں کی مدح میں جو نظمیں لکھیں جن میں ان کی تکوار کو " نقاد خیرو شر" كها - " صلح دير وحرم كا سامان مهيا كرنے والا" قرار ديا --- اور ان كى حكومت اس وقت تک قائم و دائم رہنے کی دلی تؤپ کا اظہار کیا جب تک " جمن کو قطرہ عثبنم کی پیاس ہے۔" مصنف کے نزدیک سے سب کھے "مجورا" تھا۔ ایس ک

مر حضرت بانی سلسلہ احمدید کی زبان آپ کے ول کی رفیق تھی۔ آپ کسی کی خوشامدیا چاپلوی سے سخت متنفر تھے۔مسلمانوں کے قائد اول 'سرسید احمد خال نے انگریزی حکومت کے بارہ میں حضرت کے اس روب یا طریق کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ہر مسلمان سے بیہ توقع کی ہے کہ اسے میں موقف اختیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اپنی عمرکے آخری حصے میں سرسیدنے علی گڑھ السطی نیوث گزٹ میں آپ کی درج ذیل عبارت اسلمانوں کی رہنمائی کے لئے شائع کی-

آئے! دیکھتے ہیں ۔ ۱۹۲۳ء کے سیاسی بیداری کے دور میں انگریزی حکومت سے متعلق علامہ کا طرز فکر و عمل کیا تھا؟ اس دور کی تحریک ترک موالات (عدم تعاون) کا ذکر کرتے موسے ڈاکٹر اشپتیاق حسین قریشی لکھتے ہیں:۔

## تحريك ترك موالات

--- "اس میں لوگوں کو مشورہ دیا گیا۔ کہ وہ حکومت کے عطا کردہ خطابات اور اعزازی عمدے واپین ۱۴ کر دیں۔ اور تمام سرکاری و نیم سرکاری تقریبات میں شرکت سے بھی انکار کر دیں۔ مسلم علماء نے جمعیت العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹-۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء بہ مقام دہلی ایک فتوئی ( دیں۔ مسلم علماء نے حق میں ناقل ) دیا ... اس پر ۵۰۰ علماء کے وستخط شبت تھے ۱۳۱۔ مصنف زندہ رود کے مطابق۔ "اقبال نے اختلافات کے سبب تحریک موالات میں شامل مسلم سیاسی دہنماؤں سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ۱۹۲۶ء

## تحريك خلافت

مولانا رئیں احمد جعفری علامہ کی شان " محکومیت " کا نقشہ یوں تھینچ ہیں: ۔
"اس دور میں "اس طوفان خیز اور ہنگامہ آفریں دور میں " اقبال کا کیا حال تھا؟ ۔ وہ کس طرف تھے؟ آزادی کے شیدا ئیوں اور ملت کے مجاہدوں کے ساتھ یا قوم کے دشمنوں یا ملک کے غداروں کے ساتھ رحایت نہیں کرتے ۔ تچی اور کھری بات کتے ہیں ۔ وہ کس کے عداروں کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ۔ تچی اور کھری بات کتے ہیں ۔ تھا کُتی کی زبان سے واقعات کا بیان ہیہ ہے ۔ کہ اقبال (سیاسی بیداری کے اس دور میں ۔ ناقل) نہ صرف تحریک خلافت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اس سے اصول اختلاف رکھتے تھے ۔ اور اس لئے اس سے اس طرح الگ اور غیر متعلق تھے جس طرح ایک مخالف ہو سکتا ہے ۔ یہی نہیں عین اس زمانہ میں جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں "کالچوں" یونیورسٹیوں کا بایکاٹ کر جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں "کالچوں" یونیورسٹیوں کا بایکاٹ کر جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں "کالچوں" یونیورسٹیوں کا بایکاٹ کر جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں "کالچوں" یونیورسٹیوں کا بایکاٹ کر جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں "کالچوں" یونیورسٹیوں کا بایکاٹ کر دے تھے ۔ اقبال کو سرکا خطاب دیا گیا ۔ اور انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ۔ جس پر کی دل جلے نوں فقرہ چست کیا ۔ ۔

سرکار کی دہلیزیہ سرہو گئے اقبال سوبھے راتم عرض كرتا ہے - بيہ فقرہ نہيں - مولانا عبدالجيد سالك كى " زميندار "اخبار ميں شائع شدہ نظم کا ایک مصرع ہے۔ مولانا سالک کے دوشعر ملاحظہ ہوں سلے تو سر ملت بیضا کے تھے وہ تاج اب اور سنو ' تاج کے سر ہو گئے اقبال کتا تھا یہ کل مھنڈی سڑک یہ کوئی سمتاخ سرکار کی دہلیز ہے سر ہو گئے اقبال تحریک خلافت کے بعض ممبران کا ذکر کوتے ہوئے علامہ اپنے برے بھائی کو لکھتے ہیں۔ " خلافت كميثيول كے بعض ممبران بظا ہر جوشلے مسلمان ليكن در باطن اخوان الشياطين خطاب کی سرکاری نو ٹینفکیشن Delhi: The 1st January 1923

No. 2. Gen, His Imperial Majesty the King Emperor of India has been graciously pleased to confer the honour of KNIGHT HOOD, on --- Doctor Sheikh Muhammad Iqbal, Barrister, Lahore, Punjab J.B - Thompson

Political Secretary to the Govt. of India

Punjab Gazette, 19 January, 1923 Part II, Page 10.

مصنف زنده رود لكصة بن :-

"--- كار جنورى ١٩٢٣ء كو سركا خطاب ملنے ير اقبال كے لئے ايك مباركباد پارتى كا اہتمام 'ہندو ' سکھ اور مسلم معززین لاہور کی طرف سے مقبرہ جما تکیر میں کیا گیا۔ جس میں گور زسمیت تمام سرکاری عیر سرکاری عما ئدو حکام شریک ہوئے ..... سرمحمد اقبال نے اپنی جوانی تقریر میں کما کہ

مجھ کو خطاب دے کر گور نمنٹ نے اردو و فارس کے ادیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ 8 م (اخاربندے ارم)

مصنف" زندہ رود" نے اخبار بندے ماترم کے تبھرہ کا ایک اہم حصہ نقل نہیں کیا۔ جو درج ذیل ہے۔

" و واکٹر شیخ محمد اقبال کو سر کا خطاب کھنے کی تقریب پر ہا جنوری کے دن شاہرہ میں جو شائدار دعوت دی گئی .... تو معمد کا حل واضح طور پر ہو گیا ہو گا کہ اقبال کو خطاب گذشتہ اور آئندہ سیاسی خدمات کے صلے میں ملا ہے یا اولی خدمات کے صلے میں ۔ شمنشاہ جہا تگیر کے مقبرہ میں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس مسلمانوں کی کثرت ۔ گور نر بماور کی صدارت ۔ سرکاری معرات کی شرکت ۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی جو یہ کے گا کہ وُاکٹر اقبال کو اس وجہ سے خطاب ملا ہے کہ اردو ۔ فارس کے شاعز ہیں ۔ دو پسر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوف خطاب ملا ہے کہ اردو ۔ فارس کے شاعز ہیں ۔ دو پسر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوف

مولانا ظفر علی خال نے علامہ کی خطاب یا فتگی پر 'اپنے تین سر فروشوں کا نمائندہ قرار دیے متعلق یوں اظہار کیا:۔

مرفروشوں کے ہیں ہم سر ' آپ ہیں سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کی شعب ہے سرکاری ' ہارا خاگی

آپ ہ مصب ہے حروری ہارا کا ی عافیت کوشی ہے پہلے دن سے مسلک آپ کا اور اس میں مشتر ہے آپ کی فرزا گی اور اس میں مشتر ہے آب کی فرزا گی مسلم خوابیدہ اٹھ ' ہنگامہ آراء تو بھی ہو چھوڑ دے اس بردلی کو اور دکھا مردا گی

- 44

سیای بیداری کے دور میں حصول آزادی کے لئے جماعت احمد یہ کی بنیادی پالیسی کیا تھی؟

۔۔ اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ؟۔ اس کا تفصیلی تذکرہ تو آئندہ صفحات میں آئے گا۔ فی الحال ہم گذارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اقبال سیاسی بیداری کے اس دور میں اگریزی حکومت کے بدخواہ۔ غیر وفادار۔ غیر اطاعت گزار یا مخالف ہو بچے تھے تو آپ نے اگریزوں سے سمر کا خطاب کیوں قبول کیا ؟

--- پر مرتے دم تک اے سینے سے کیوں لگائے رکھا؟

مصنف زندہ رود فرماتے ہیں۔

۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اقبال کا تعلق اقلیتی قوم سے تھا اور برصغیر کے سات کہا۔ مہسا " و واکٹر شیخ محمد اقبال کو سر کا خطاب کھنے کی تقریب پر ہا جنوری کے دن شاہرہ میں جو شائدار دعوت دی گئی .... تو معمد کا حل واضح طور پر ہو گیا ہو گا کہ اقبال کو خطاب گذشتہ اور آئندہ سیاسی خدمات کے صلے میں ملا ہے یا اولی خدمات کے صلے میں ۔ شمنشاہ جہا تگیر کے مقبرہ میں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس وسیع اور پر فضا صحن میں شبلہ دعوت منعقد ہوا ۔ اس کے دروا زول پر پور پین اور ہیں جس مسلمانوں کی کثرت ۔ گور نر بماور کی صدارت ۔ سرکاری معرات کی شرکت ۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی جو یہ کے گا کہ وُاکٹر اقبال کو اس وجہ سے خطاب ملا ہے کہ اردو ۔ فارس کے شاعز ہیں ۔ دو پسر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوف خطاب ملا ہے کہ اردو ۔ فارس کے شاعز ہیں ۔ دو پسر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوف

مولانا ظفر علی خال نے علامہ کی خطاب یا فتگی پر 'اپنے تین سر فروشوں کا نمائندہ قرار دیے متعلق یوں اظہار کیا:۔

مرفروشوں کے ہیں ہم سر ' آپ ہیں سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کے سے سرکار کی شعب ہے سرکاری ' ہارا خاگی

آپ ہ مصب ہے حروری ہارا کا ی عافیت کوشی ہے پہلے دن سے مسلک آپ کا اور اس میں مشتر ہے آپ کی فرزا گی اور اس میں مشتر ہے آب کی فرزا گی مسلم خوابیدہ اٹھ ' ہنگامہ آراء تو بھی ہو چھوڑ دے اس بردلی کو اور دکھا مردا گی

- 44

سیای بیداری کے دور میں حصول آزادی کے لئے جماعت احمد یہ کی بنیادی پالیسی کیا تھی؟

۔۔ اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ؟۔ اس کا تفصیلی تذکرہ تو آئندہ صفحات میں آئے گا۔ فی الحال ہم گذارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اقبال سیاسی بیداری کے اس دور میں اگریزی حکومت کے بدخواہ۔ غیر وفادار۔ غیر اطاعت گزار یا مخالف ہو بچے تھے تو آپ نے اگریزوں سے سمر کا خطاب کیوں قبول کیا ؟

--- پر مرتے دم تک اے سینے سے کیوں لگائے رکھا؟

مصنف زندہ رود فرماتے ہیں۔

۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اقبال کا تعلق اقلیتی قوم سے تھا اور برصغیر کے سات کہا۔ مہسا

# گور نرکے حضور حاضری کی اہمیت

والدہ جاوید (سردار بیکم صاحبہ) امید سے ہوئیں تو علامہ نے انہیں سیالکوٹ بھوا دیا۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۳ء کو جاوید پیدا ہوئے۔ ۵ نومبر ۱۹۲۳ء کے خط میں علامہ نے اپنے بردے بھائی صاحب کوسیالکوٹ لکھا:۔

" - میں نومبر کے مہینے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کام کے علاوہ بہت ی اور مصرو فیتیں ہیں ۔ " - میں نومبر کے مہینے میں حاضر نہیں۔ وہاں جانا ہے۔ " جھے ۔ " جھے

#### 5197Q

علامہ کے استاد مولاتا میر حسن کے صاجزادے ڈاکٹر علی نقی صاحب اپی ملازمت سے سکدوش ہوئے تو پنجاب کے گور نر سر میلکم ہیلی نے انہیں چائے کی الودائی دعوت دی۔ اس موقعہ پر علامہ اقبال نے ڈاکٹر نقی صاحب کو اظہار عقیدت کے طور پر یہ شعر لکھ کر دیا جے آپ نے نمایت خوشخط لکھوا کر اس تقریب سعید میں گور نر کو پیش کیا۔

پنجاب کی کشتی کو دیا اس نے سارا۔ تابندہ ہیشہ رہے ہیلی کا ستارا۔ اے

## عملی سیاست کا دور

نوٹ - اب وہ دور آتا ہے جب (۱۹۲۹ء میں) علامہ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا قصد کیا۔
بقول مصنف زندہ رود علامہ 'مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت دونوں
کے مقابلہ میں کھڑا کرتا چاہتے تھے (صفحہ ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ علامہ کا درج ذیل طرز فکر و عمل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

#### £1972

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں تقریر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا ۔ " آزہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں وفود بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس سکتے "سازہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں موفود بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس سکتے

# گور نرکے حضور حاضری کی اہمیت

والدہ جاوید (سردار بیکم صاحبہ) امید سے ہوئیں تو علامہ نے انہیں سیالکوٹ بھوا دیا۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۳ء کو جاوید پیدا ہوئے۔ ۵ نومبر ۱۹۲۳ء کے خط میں علامہ نے اپنے بردے بھائی صاحب کوسیالکوٹ لکھا:۔

" - میں نومبر کے مہینے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کام کے علاوہ بہت ی اور مصرو فیتیں ہیں ۔ " - میں نومبر کے مہینے میں حاضر نہیں۔ وہاں جانا ہے۔ " جھے ۔ " جھے

#### 5197Q

علامہ کے استاد مولاتا میر حسن کے صاجزادے ڈاکٹر علی نقی صاحب اپی ملازمت سے سکدوش ہوئے تو پنجاب کے گور نر سر میلکم ہیلی نے انہیں چائے کی الودائی دعوت دی۔ اس موقعہ پر علامہ اقبال نے ڈاکٹر نقی صاحب کو اظہار عقیدت کے طور پر یہ شعر لکھ کر دیا جے آپ نے نمایت خوشخط لکھوا کر اس تقریب سعید میں گور نر کو پیش کیا۔

پنجاب کی کشتی کو دیا اس نے سارا۔ تابندہ ہیشہ رہے ہیلی کا ستارا۔ اے

## عملی سیاست کا دور

نوٹ - اب وہ دور آتا ہے جب (۱۹۲۹ء میں) علامہ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا قصد کیا۔
بقول مصنف زندہ رود علامہ 'مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت دونوں
کے مقابلہ میں کھڑا کرتا چاہتے تھے (صفحہ ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ علامہ کا درج ذیل طرز فکر و عمل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

#### £1972

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں تقریر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا ۔ " آزہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں وفود بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس سکتے "سازہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں موفود بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس سکتے موں معنوان سے شائع کی گئی (ہمدرد ۲۱ راکست ۱۹۲۷ء)

ان اقساط کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں: -

مولانا جو برر قطراز بن:-

ا- " - دیکھئے - مجمع و شاعر کا مصنف کس طرح "لندن ٹائمز" اور اس کے موکلوں کا آلہ کارین رہا ہے۔ کمنا پڑتا ہے کہ بمتر ہو کہ سارے ہندوستان کو تو سوارج وے دیا جائے مگر ڈاکٹر سرم ا قبال صاحب وام ا قبا كلم كے پنجاب كو سرمائكل ايدوائر۔ كرنل فرينك جانن - كرنل اورائن اور مسڑا متے کو پھراس پر حکومت کرنے کے لئے بلالیا جائے۔" (صفحہ ۱۳۳۰) ۲-"- ڈاکٹر سر محمد اقبال کی تقریر پڑھ کر۔۔" میری نیند غائب ہو گئی اور میرے قلب کو اس

قدر وصح کالگاکه میں بیان نہیں کر سکتا۔ " (صفحہ ۲۲۳)

٣- " اقبال كونه جانے كيا سوجھى كه كونسل كوچل ديئے اور وہ پنجاب كى جمهور سے رائي حاصل كرنے كے لئے وربدر پھرے اور اپنے مدمقابل كو بالاخر ہرا كے ملك معظم اور اس كے ورثاء کی وفاداری کا حلف اٹھا کر پنجاب کونسل میں شریک ہوئے ۔ ہمیں اس کو دیکھ کر جرت ہوتی تھی کہ خدانے جس شخص کو " عمع و شاعر " اور " اسرار و رموز " کے لکھنے کی عجیب و غريب قدرت عطا فرمائي تھي .... وه پنجاب كونسل .... ميں جاكر محمد امين صاحب بيرسر (سابق ساگر چند) کی طرح مید مطالبہ کرے گا کہ جو چند برے برے عمدے اس وقت تک ہندوستانوں كوديئے گئے ہيں وہ بھى ان سے چھين لئے جائيں اور انگريزوں كودے ديئے جائيں (صفحہ ٢٣٠ ٣- " تجب ہے آج اقبال اللہ جی کے خوف سے اوگلوی صاحب کی گود میں گھسا جاتا ہے "ا (مام " دراصل ' اقبال اب تك انگريزي عهد كي بركات كے قائل سے اور سجھے تھے كه انگريز ا ضرول کی تعداد میں اضافہ ہونے ہے مسلمانوں کو زیادہ عدل و انصاف مہیا ہو سکے گا۔ کیونکہ انگریز

مشاہیر عالم کو ان کے اصلی روپ میں پیش کرتا ہی ان کی عزت و احترام کا موجب ہے محم نہ معلوم علامہ کے بارہ میں بیہ وطیرہ کیوں اختیار کرلیا جاتا ہے کہ جمال حقائق ذرا سی محسوس ہوتے ہوں وہاں آپ کی شخصیت کو دبیز پردول کی تد میں چھیا لیا جاتا ہے۔ اس صورت طال میں حقائق کا افشاء ہو جانے پر علامہ کا کروار بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بن سکتا ہے۔

ايك مثال ملاحظه جو-

اپریل ۱۹۷۵ء - یوم اقبال کے موقعہ پر روزنامہ "امروز" لاہور کے اقبال ایڈیشن کی دس ہزار کا پیاں چھپ چکی تھیں کہ ادارہ کے بعض سنیٹر ارکان کی نگاہ درج ذیل " یادگار تحریر " پر ہزار کا پیاں چھپ کی کا کام روک دیا گیا اور ایڈیٹر کی اجازت سے طبع شدہ دس ہزار کا پیاں پڑی - پریس میں چھپائی کا کام روک دیا گیا اور ایڈیٹر کی اجازت سے طبع شدہ دس ہزار کا پیاں تلف کر دی گئیں - ادارہ نے اس کاروائی کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ :-

وہ " یادگار تحریر" ۱۹۲۹ء کی ہے جو علامہ نے پنجاب کے ایک مشہور انگریز نواز مسٹرایم بی اور مسٹرایم بی سیجنل آری ریکروٹر جنگ عظیم اول ۱۹۱۷ء کے بارے میں بطور سرٹیفلیٹ لکھی - علامہ فرا تر میں ب

"- نقدیق کی جاتی ہے کہ ایم بی گوہری صاحب نے مخلف حیثیتوں سے گور نمنٹ کی اچھی خدمات سرانجام دی ہیں ۔ جن کے لئے ان کے پاس سندات و دستاویزات موجود ہیں ۔ ہیں نے ان میں سے بعض کو پڑھا ہے اور میں یہ کہنے میں کوئی بچکچاہٹ محسوس نہیں کرآ کہ وہ اپنی وفادارانہ خدمات کے لئے کسی نوعیت کا اعتراف حاصل کرنے کے مستحق ہیں ۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب پچھ اپنے احساس فراکض منصبی کے تحت سرانجام دیا ہے ۔نہ کی معاوضہ کے حصول کی غرض سے جیسا کہ کئی دیگر آدمیوں نے کیا۔"

کے ایم ایل ای

بيرسرايك لا- لي الح دى - ايم اع - لامور

ظاہر ہے علامہ کے نزدیک انگریزی گور نمنٹ کی وفادارانہ خدمات 'احساس فرض کے طور پر بھی سرانجام دی جا سکتی ہیں۔

بقول مصنف زندہ رود اقبال 'مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے مقابلہ میں کھڑا کرنا عاجے تھے (ص ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ

519m.

علامہ اقبال 'اپنے مکتوب بنام سر فرانس بیک ہسینڈ میں فرماتے ہیں :-

- مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی المبیت اور شعور ہو۔ لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور المبیت اور شعور ہو۔ لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور المبیت المریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ مدد

اس کے مقابل بلکہ اس سے دو سال قبل حضرت اہام جماعت احمد یہ واضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما بچکے تھے کہ اگر ہندو ہمارے حاکم بے اور ہماری "اپنی حکومت" نہ بنی تو:۔
" - مسلمانوں کو چند ہی سال میں پورے طور پر اپنے آپ کو " ہندو کلچرکے آگے ڈال کر اپنی قومی ہستی کو کھو دیتا پڑے گا۔ "۔۵۸

#### 51927

علامہ سالها سال تک مسلم تنظیموں کے ذمہ دار عهدوں پر فائز رہے تھے اور بخوبی آگاہ تھے کہ

0 -- مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ "اطاعت و وفاداری "کی شق کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔

0 -- علامہ 'انجمن حمایت اسلام کے بھی معزز عمدیدار رہے۔ آپ کو علم تھا کہ اس کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد۔ " اہل اسلام کو گور نمنٹ کی وفاداری اور نمک حلالی کے فوائد سے آگاہ کرنا۔۔ " شامل تھا۔

0 -- علامہ 'یہ بھی جانتے تھے کہ علی گڑھ کی بنیاد لارڈ لٹن وائسرائے ہندنے رکھی تھی۔
0 -- علامہ 'ندوہ العلماء کی تاسیس کے بارے میں بھی بے خبرنہ تھے جو لیفٹنٹ گورز بہادر ممالک متحدہ کے ہاتھوں رکھی گئی اور جے گور نمنٹ کی طرف ہے '' مبلغ چھ ہزار روپے سالانہ امداد بھی ملتی تھی " ۵۹ سے

مسلمانوں کی کم و بیش سبھی قابل ذکر زہبی و سیاس انجمنوں کے ساتھ علامہ کے کچھ نہ پچھ در ہی و ابطاعت اس لئے آپ عموی رنگ میں مسلمانوں کی انگریزی حکومت کے ساتھ قلبی وابطالی اطاعت و وفاشعاری کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۳۳ء میں جب آپ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے انگستان گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ ء وفاکی آپ نے بے دھڑک ترجمانی کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کی اور وفاداری کے اس جذبہ عوفاکی آپ

- مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی المبیت اور شعور ہو۔ لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور المبیت اور شعور ہو۔ لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور المبیت المریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ مدے ۵۷

اس کے مقابل بلکہ اس سے دو سال قبل حضرت اہام جماعت احمد یہ واضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما بچکے تھے کہ اگر ہندو ہمارے حاکم بے اور ہماری "اپنی حکومت" نہ بنی تو:۔
" - مسلمانوں کو چند ہی سال میں پورے طور پر اپنے آپ کو " ہندو کلچرکے آگے ڈال کر اپنی قومی ہستی کو کھو دیتا پڑے گا۔ "۔۵۸

#### 51927

علامہ سالها سال تک مسلم تنظیموں کے ذمہ دار عهدوں پر فائز رہے تھے اور بخوبی آگاہ تھے کہ

0 -- مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ "اطاعت و وفاداری "کی شق کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔

0 -- علامہ 'انجمن حمایت اسلام کے بھی معزز عمدیدار رہے۔ آپ کو علم تھا کہ اس کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد۔ " اہل اسلام کو گور نمنٹ کی وفاداری اور نمک حلالی کے فوائد سے آگاہ کرنا۔۔ " شامل تھا۔

0 -- علامہ 'یہ بھی جانتے تھے کہ علی گڑھ کی بنیاد لارڈ لٹن وائسرائے ہندنے رکھی تھی۔
0 -- علامہ 'ندوہ العلماء کی تاسیس کے بارے میں بھی بے خبرنہ تھے جو لیفٹنٹ گورز بہادر ممالک متحدہ کے ہاتھوں رکھی گئی اور جے گور نمنٹ کی طرف ہے '' مبلغ چھ ہزار روپے سالانہ امداد بھی ملتی تھی " ۵۹ سے

مسلمانوں کی کم و بیش سبھی قابل ذکر زہبی و سیاس انجمنوں کے ساتھ علامہ کے کچھ نہ پچھ در ہی و ابطاعت اس لئے آپ عموی رنگ میں مسلمانوں کی انگریزی حکومت کے ساتھ قلبی وابطالی اطاعت و وفاشعاری کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۳۳ء میں جب آپ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے انگستان گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ ء وفاکی آپ نے بے دھڑک ترجمانی کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کی اور وفاداری کے اس جذبہ عوفاکی آپ

حکایات مشہور ہیں کہ ان کو س کر صدیق اور فاروق یاد آتے ہیں لئے

دو سرے یہ کہ --- نادر شاہ کے حکومت برطانیہ کے ساتھ نمایت دوستانہ اللہ
تعلقات تھے

(I found him quite friendly toward England)

اس خط میں آپ نے اس امر پر بھی اطمینان کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کا صاحزادہ (نیا بادشاہ ۔

ظاہر شاہ ) بھی اپنے والد کی راہ پر گامزن ہے ۔ اور انہی کے طرز زندگی اور مسلک کے لئے وقف ہے

(Much devoted to his father ways of thought and) life)

## انگریزی تاج سے والهانه عقیدت و وفاداری کا اظهار ۱۹۳۵ء

۱۹۳۳ء میں اقبال پر بیاری کا حملہ ہوا۔ مئی ۳۵ء میں بناپ کی المیہ محترمہ وفات پا گئیں ۔۔ وکالت کا کام قریباً ختم ہو چکا تھا۔ ذرائع آمدنی بہت محدود ہو گئے۔ علامہ کو حد درجہ مالی پریشانی کا سامنا تھا۔ حتیٰ کہ المهر مئی ۳۵ء کو آپ نے بھوپال میں اپنے دوست سرراس مسعود کو کھھا:۔۔

میری خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت (نواب بھوپال) مجھے اپنی ریاست سے پنش منظور کر دیں (زندہ رود صفحہ ۵۵۰)

اوھر بھک دستی کے اسی دور میں گور نر سر ہررٹ ایمرس نے "سلور جوہلی فنڈ" کے سلسلہ میں۔" باشندگان پنجاب" کے نام حسب ذیل اپیل شائع کی:۔

"- ٢ ر مئی ١٩٣٥ء کو ان تمام ممالک کے لوگوں کی طرف سے جو ہزمیجٹی (شاہ انگلتان)
کو اپنا حکران تسلیم کرتے ہیں ۔ اعلیٰ حضرت ملک معظم کی تخت نشینی کی ٢٥ ویں سالگرہ 'شکر
گزاری اور مسرت کے ساتھ منائی جائے گی ۔۔۔ پنجاب نے بار بار " آج " کے ساتھ اپنی
روایتی وفاداری کا ثبوت مہیا کیا ہے اور جنگ عظیم کے دوران میں اس نے آدمیوں اور روپید
سے جو امدادوی تھی اس کی یاد ابھی تک دلوں میں تازہ ہے ساتھ ،

حکایات مشہور ہیں کہ ان کو س کر صدیق اور فاروق یاد آتے ہیں لئے

دو سرے یہ کہ --- نادر شاہ کے حکومت برطانیہ کے ساتھ نمایت دوستانہ اللہ
تعلقات تھے

(I found him quite friendly toward England)

اس خط میں آپ نے اس امر پر بھی اطمینان کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کا صاحزادہ (نیا بادشاہ ۔

ظاہر شاہ ) بھی اپنے والد کی راہ پر گامزن ہے ۔ اور انہی کے طرز زندگی اور مسلک کے لئے وقف ہے

(Much devoted to his father ways of thought and) life)

#### انگریزی تاج سے والهانه عقیدت و وفاداری کا اظهار ۱۹۳۵ء

۱۹۳۳ء میں اقبال پر بہاری کا حملہ ہوا۔ مئی ۱۳۵۵ میں بناپ کی المبیہ محترمہ وفات پا گئیں ۔۔ وکالت کا کام قریباً ختم ہو چکا تھا۔ ذرائع آمدنی بہت محدود ہو گئے۔ علامہ کو حد درجہ مالی پریشانی کا سامنا تھا۔ حتیٰ کہ الدر مئی ۱۳۵ء کو آپ نے بھوپال میں اپنے دوست سرراس مسعود کو کھھا:۔۔

میری خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت (نواب بھوپال) مجھے اپنی ریاست سے پنش منظور کر دیں (زندہ رود صفحہ ۵۵۰)

اوھر بھک دستی کے اسی دور میں گور نر سر ہررٹ ایمرس نے "سلور جوہلی فنڈ" کے سلسلہ میں۔" باشندگان پنجاب" کے نام حسب ذیل اپیل شائع کی:۔

"- ٢ ر مئى ١٩٣٥ء كو ان تمام ممالك كے لوگوں كى طرف سے جو بزميجنى (شاہ انگلتان)
كو اپنا حكران تنكيم كرتے ہيں ۔ اعلى حضرت ملك معظم كى تخت نشينى كى ٢٥ ويں سالگرہ 'شكر
گزارى اور مسرت كے ساتھ منائى جائے گى ۔۔۔ پنجاب نے بار بار " تماج "كے ساتھ اپنى
روايتى وفادارى كا جوت مهيا كيا ہے اور جنگ عظيم كے دوران ميں اس نے آدميوں اور روپيد
سے جو امداد دى تھى اس كى ياد ابھى تك دلوں ميں تازہ ہے ١٣٣٠ سے

وہ اقبال --- جو ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کی جنگی مہمات کے سلسلے میں " جذبات پنجاب " کی نمائندگی کرتے ہوئے انگریز گور نر سرمائنکل ایڈوائر کی معرفت برٹش گور نمنٹ سے کمہ چکے تھے

#### ہنگامہ دغامیں مرا سر قبول ہو

انی ننگ دستی سے بے نیاز 'تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی اس اپیل پر بلیک کھے ہوئے آگے برھے اور مبلغ کیک صدر روپیہ بطور چندہ پیش کر کے ضلع لاہور کے "چندہ دہندگان سلور جولی شاہ انگستان " ۔ کی فہرست میں " چھٹے نمبر" پر اپنا نام لکھوا کر مرخروہو گئے ا۔

اگر علامہ سرکاری ملازمت میں ہوتے یا صاحب شروت ہوتے تو ہم علامہ کو برطانیہ کا ایک خیر خواہ اور وفادار سمجھنے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ۔ گر شدید مالی مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے باوجود علامہ کی طرف سے اتن بردی مالی قربانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاس بیداری کے دور میں بھی آپ کے دل میں تاج برطانیہ کے لئے غیر معمولی عقیدت مندی کے جذبات موجزن تھے۔ ای

#### قابل ستائش يا قابل مدمت؟

اس پینتیں سالہ ریکارڈ (۱۹۰۱ء تا ۱۹۳۵ء) کو پیش کرنے سے ہمارا مدعا ہے ہرگز نہیں کہ علامہ کے طرز فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے علامہ کے طرز فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے فلاف نہیں گردانتے ۔۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی اچھے فعل کی تعریف و توصیف ' شریعت کے خلاف نہ تھی ۔ اسلامی شریعت کے خلاف تو یہ امر بے کہ انسان جھوٹ ہوئے۔ مبالغہ آرائی سے کام لے۔

#### چنده د بندگان سلور جویلی (ضلع لا بهور)

ا - ضلع لاہور کے ہندو 'مسلم اور سکھ چندہ دہندگان جوہلی کی تعداد ۱۲۲ ہے - چھٹے نمبر ہو ڈاکٹر سہم وہ اقبال --- جو ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کی جنگی مہمات کے سلسلے میں " جذبات پنجاب " کی نمائندگی کرتے ہوئے انگریز گور نر سرمائنکل ایڈوائر کی معرفت برٹش گور نمنٹ سے کمہ چکے تھے

#### ہنگامہ دغامیں مرا سر قبول ہو

انی ننگ دستی سے بے نیاز 'تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی اس اپیل پر بلیک کھے ہوئے آگے برھے اور مبلغ کیک صدر روپیہ بطور چندہ پیش کر کے ضلع لاہور کے "چندہ دہندگان سلور جولی شاہ انگستان " ۔ کی فہرست میں " چھٹے نمبر" پر اپنا نام لکھوا کر مرخروہو گئے ا۔

اگر علامہ سرکاری ملازمت میں ہوتے یا صاحب شروت ہوتے تو ہم علامہ کو برطانیہ کا ایک خیر خواہ اور وفادار سمجھنے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ۔ گر شدید مالی مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوئے ہوئے کے باوجود علامہ کی طرف سے اتن بردی مالی قربانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاس بیداری کے دور میں بھی آپ کے دل میں تاج برطانیہ کے لئے غیر معمولی عقیدت مندی کے جذبات موجزن تھے۔ ای

#### قابل ستائش يا قابل مدمت؟

اس پینتیں سالہ ریکارڈ (۱۹۰۱ء تا ۱۹۳۵ء) کو پیش کرنے سے ہمارا مدعا ہے ہرگز نہیں کہ علامہ کے طرز فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے علامہ کے طرز فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے فلاف نہیں گردانتے ۔۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی اچھے فعل کی تعریف و توصیف ' شریعت کے خلاف نہ تھی ۔ اسلامی شریعت کے خلاف تو یہ امر بے کہ انسان جھوٹ ہوئے۔ مبالغہ آرائی سے کام لے۔

#### چنده د بندگان سلور جویلی (ضلع لا بهور)

ا - ضلع لاہور کے ہندو 'مسلم اور سکھ چندہ دہندگان جوہلی کی تعداد ۱۲۲ ہے - چھٹے نمبر ہو ڈاکٹر سہم

## وماني يا ابل حديث

شائنة حکومتوں کا قاعدہ ہے کہ جو فرقہ اپنے لئے جس نام کا خواہاں ہو۔ اسے اس نام سے خاطب کیا جائے۔ اہل صدیث فرقہ کے ایڈووکیٹ مولوی مجھ حسین بٹالوی نے کل ممبران پنجاب و بندوستان کی طرف سے ۱۳ ر اپریل و ۲۹ مئی ۱۸۸۹ء گور خمنٹ کو درخواست دی کہ " وہائی کا لفظ محمواً محور خمنٹ اگریزی کے باغی و نمک حرام کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ اوھر یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کہ ہم " سرکار کے نمک حلال اور خیرخواہ ہیں۔ "

" ۔ اس لئے اس فرقہ کے لوگ اپنے حق میں " وہائی " کے لفظ کے استعال پر سخت اعتراض کرتے ہیں۔ اور کمال اوب و اکسار کے ساتھ گور نمنٹ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور ممان اوب و اکسار کے ساتھ گور نمنٹ سے درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ سرکاری خط و کتابت میں ہمارے لئے " وہائی " کے لفظ کے استعال سے ممانعت کا حکم صاور کرے۔ "

بٹالوی صاحب 'اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں فرکورہ ورخواست کی نقل ورج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ۱۸۸۸ء میں گور نمنٹ نے " خاکسار کی ورخواست کو قبولیت سے اعزاز بخشا اور اپنے این کہ ۱۸۸۸ء میں گور نمنٹ نے " خاکسار کی ورخواست کو قبولیت سے اعزاز بخشا اور اپنے اپنے صوبجات میں (گور نروں نے) و پنجاب کے مطابق ممانعت لفظ " وہابی "کا فرمان نافذ فرمایا ۔"

مثلًا ویکھنے ۔ گورنمنٹ بمبئ کا تھم نامہ ہو لینکل ڈیپار فمنٹ نمبر ۵۷۲۲-۲۴ اگت ۱۸۸۸ء ۔ ویخط ڈیلیولی واز گورنمنٹ مدارس کا تھم نامہ چھی نمبر ۱۳۳۷ مورخہ ۲۸ جولائی ۱۸۸۸ء --- ویخط بی ایف برائس

#### سرسيد احمد خال كا تبصره

اس درخواست کا حوالہ دے کر سرسید احمد خال نے وہ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ باہت ا ر فروری ۱۸۸۹ء میں لکھا:۔

مولوی اللہ مرسید جلد ۹ ص ۲۱۱) (مقالات سرسید جلد سیز دہم ص ۱۲۷۳)
مقالات سرسید جلد ۹ ص ۲۱۱) (مقالات سرسید جلد سیز دہم ص ۱۲۷۳)
مقالات سرسید جلد ۹ ص ۲۱۱) (مقالات سرسید جلد سیز دہم ص ۱۲۷۳)
(نوٹ) فرقد اہل حدیث کی بید ورخواست کہ ہم گور نمنٹ کی اطاعت و وفاداری کا وم بحرنے والے ہیں۔ جماعت احمد بیہ کے قیام (۱۸۸۹ء) سے قبل کی ہے۔
والے ہیں۔ جماعت احمد بیہ کے قیام (۱۸۸۹ء) سے قبل کی ہے۔
راتم برادرم شیخ مجر اسلم صاحب صدر جماعت احمد بید قصور کا ممنون ہے جنوں نے تناب میں اہل صدیث فرقد کی وفاداری کا بھی ذکر کرنے کی طرف توجہ ولائی۔

نزج دروكت

اتباعة السافس المهور مائز بل ۱۷ منی دغیره دفیره

きゃナットタイン.

ازجان بوسعیه مرسی ایم فراناعدان و وکیل المی بند. بخدمت مهاحب سکرمری گوزمند ( فلان و فلان صوبها

مابن مابن من کی در تدب طور فیلی کرنی اجارت معانی کاخیسگاریون ( مع اسلام داجهین مین ایم صغمون اینجامبواری رساله اشاعة اسنه مین سانع کیا جسین بهات کا اظهار تباکه لفظ و با ای جیکے عمومًا ماغی و تمکوار کے مضعے مین ستحال کیا میمنی بهات کا اظهار تباکه لفظ و با ای جیکے عمومًا ماغی و تمکوار کے مضعے مین ستحال کیا میمنی بهات کا اظهار تباکه اسلامان مندوستان کو اس کرده سے حق مین والمجمد المرحق مین والمجمد المبار المی فیل میں اور و جمعیت میں میں در خوا اور سے مین دادر کھیا اسا ایس فرقہ کے لوگ نے حق مین اس ففظ کے ستعمال رسخت عمراض کر سے ور مال المرسخت عمراض کر سے ور مال الم در خوا سے در خوا سے در خوا سے در خوا سے میں کو در سے میں کو در سے میں کو در سے در خوا سے میں کو در سے میں ک

## شرعی حوالوں کی مزید تفصیل

مصنف " زندہ رود " کی تحقیق کے مطابق برصغیر کے بیٹتر مسلم قائدین 1914 کی سرسید کے رستہ پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت سے وفاداری کا وم بحرتے رہے۔ مصنف "دانائے راز" کے نزدیک بیہ عرصہ 1919ء تک ممتد تھا۔ 44 سے

ہم نے گذشتہ صفحات میں اس تحقیق میں یہ اضافہ پیش کیا ہے کہ مرسید نے وفاواری کے نظریہ کو شری حوالوں سے مزین کیا اور اس تمنا کا اظمار بھی کیا کہ امت ملمہ پا اگریزوں کی اثر تل یعنی وائی حکومت قائم رہے ۔ مرسید کی اس تمنا میں مولانا حالی اور اقبال ' برابر کے شریک نظر آتے ہیں ۔ ان کے علاوہ اور کون کون کی انجمنیں ا ۔ اور عمال کدین سے ۔ جنہوں نے اس ترب کا اظمار کیا ۔۔۔ اقبال کی طرح اگریز حاکموں کو عل اللی یا سایہ ء خدا سمجھا ۔۔ اور ان کی شکر گزاری کو شمری حوالہ سے لازم قرار وا۔ آئندہ سطور میں ہم ان جملہ امور کو تین شقوں میں تقسیم کر کے چند بیانات خلامتہ " پیش کرتے ہیں۔

ا- مسلم قائدین یا انجنیں جو شرعاً انگریزی حکومت کی شکر گزار تھیں۔ ۲- انگریزی حکومت کے (اثریل) یعنی دا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا دعائیہ کلام ۳- جنگ عظیم میں انگریزوں کی جمایت میں انگریزوں کی نگاہ میں عالم اسلام کا شاندار ریکارڈ

انگریزی حکومت کی شکر گزاری

من لم يشكرا لناس لم يشكر الله

جو مخص لوگوں كا شكر اوا نهيں كرتا وہ اللہ تعالى كا شكر بھى اوا نهين كرتا۔ صحف نوى

0 -- سرسید احد خال « محن کی احسان مندی ... شعیش رکن اسلام ہے - جس طمع

سرلدارین دو آپ نے سا ہو گاکہ ہمارے پیشوا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کما تھا۔ اس نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ حاکم وقت ' بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ ولو کان عبدا جشیا۔ اللا۔

#### 0 \_\_ مولوی محمد حسین صاحب بثالوی

مولوی صاحب (ایرووکیٹ الل حدیث) مفکوہ شریف کی حدیث ورج کر کے تمام الل اسلام کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الکھتے ہیں۔

ا۔ فرمایا۔ آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ' "جو لوگوں کا شکر اوا نہیں کرتا۔ وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا " 49 سے یہ حدیث درج کر کے آپ انگریزی حکومت کی عدح اور ثنا خوانی لازی قرار دیتے ہیں

مولوی محمد حیین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ میں رقمطراز ہیں :-ب - " ملکه معظمہ اور اس کی سلطنت کے لئے وعا ' سلامت و حفاظت و برکت کرتا ۔ وعلی مذاہ القیاس - ان امور سے کوئی بھی امر ایبا نہیں ہے - جس کے جواز پر " شریعت کی شہادت " نہ پائی جاتی ہو۔ ، ہے سے

#### 0 -- خواجه الطاف حسين حالي

جناب حالی نے بھی مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت و شکر گزاری کی ترغیب استے ہوئے اس حدیث نبوی کو بنیاد بنایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اے سے مسلم خدائے ذوالجلال مسلم بندوں کا خدا کے جو نہیں کرتے ادا۔ وہ نہیں لاتے بجا 'شکر خدائے ذوالجلال

0 -- علامہ اقبال کے استاد

#### مش العلماء مولوى سيد ميرحس صاحب

علامہ اقبال کی نگاہ میں مولانا میر حسن صاحب کا مقام کیا تھا؟ فرماتے ہیں ' اسوہ رسول پر صحح معنوں میں آگر کسی مخص کا عمل ہے تو وہ مولانا سید میر حسن ہیں آپ بی کے متعلق علامہ نے فرمایا

وہ سنتھ بارکہ خاندان مرتضوی رہے گامٹل حرم جس کا آستاں جھے کو 12 سے
مولوی میر حسن صاحب نے اگریزی حکومت کی اطاعت کے بارہ جو شری فتولی دیا اس
کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔ فراتے ہیں:۔

"رسول مقبول ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نعت کا شکر کرنے کی تعلیم فرائی ہے۔ اور اپنے حکام وقت کی اطاعت اور فرانبرداری کی ہدایت فرائی ہے۔ اس جب (ہم) حکام وقت کی اطاعت کریں اور اس نعت عظمٰی کا شکر کریں تو ہم اپنے پاک رسول صلم کے احکام کی تقییل کرتے ہیں .... ہمارے شفیج و رہنما حضرت رسول مقبول صلم 'عادل بادشاہ کو ' ظل اللہ '' کے لفظ سے تعبیر فراتے ہیں اور عادل بادشاہ کے زمانہ میں جو فرہا مجوی تا اپنے پیدا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور لا ہشکو اللّه مین لا ہشکو النا س فرا کر انسان کے شکر گزار کو خدا کا شکر گزار فابت کرتے ہیں۔ تو ہم کو اپنی مرمان ( انگریز ) عادل علیا حضرت قیمرہ ہمتر کے وجود باجود کو نعت اللی سجمنا اور اس کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا اور اس کے عمد میں پیدا ہونے پر فخر کرنا اور اس کے ذیر سایہ امن کے ساتھ رہنے کا شکر ادا

راقم عرض کرتا ہے کہ اس طمن میں علامہ کے استاد نے آیت و اما ہنعمت دیک فعدت

کو بھی بطور الهامی سند کے پیش فرمایا ہے سمیساور ملکہ وکٹوریہ کو "شاہ عادل سامیہ علف حق ست "کما ہے ۔ بعد میں اقبال نے "سامیہ ء خدا" قرار دیا ۔

O -- سجاره نشين خانقاه

حضرت غوث بهاء الحق قدس سره ' فرماتے ہیں ۔ دست سے شور سالہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سالہ

" \_\_ گور خمنت برطانیہ نے اپنے دوران سلطنت میں جاری دبی اور روحانی ترقی میں

#### مش العلماء مولوى سيد ميرحس صاحب

علامہ اقبال کی نگاہ میں مولانا میر حسن صاحب کا مقام کیا تھا؟ فرماتے ہیں ' اسوہ رسول پر صحح معنوں میں آگر کسی مخص کا عمل ہے تو وہ مولانا سید میر حسن ہیں آپ بی کے متعلق علامہ نے فرمایا

وہ سنتھ بارکہ خاندان مرتضوی رہے گامٹل حرم جس کا آستاں جھے کو 12 سے
مولوی میر حسن صاحب نے اگریزی حکومت کی اطاعت کے بارہ جو شری فتولی دیا اس
کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔ فراتے ہیں:۔

"رسول مقبول ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نعت کا شکر کرنے کی تعلیم فرائی ہے۔ اور اپنے حکام وقت کی اطاعت اور فرانبرداری کی ہدایت فرائی ہے۔ اس جب (ہم) حکام وقت کی اطاعت کریں اور اس نعت عظمٰی کا شکر کریں تو ہم اپنے پاک رسول صلم کے احکام کی تقییل کرتے ہیں .... ہمارے شفیج و رہنما حضرت رسول مقبول صلم 'عادل بادشاہ کو ' ظل اللہ '' کے لفظ سے تعبیر فراتے ہیں اور عادل بادشاہ کے زمانہ میں جو فرہا مجوی تا اپنے پیدا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور لا ہشکو اللّه مین لا ہشکو النا س فرا کر انسان کے شکر گزار کو خدا کا شکر گزار فابت کرتے ہیں۔ تو ہم کو اپنی مرمان ( انگریز ) عادل علیا حضرت قیمرہ ہمتر کے وجود باجود کو نعت اللی سجمنا اور اس کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا اور اس کے عمد میں پیدا ہونے پر فخر کرنا اور اس کے ذیر سایہ امن کے ساتھ رہنے کا شکر ادا

راقم عرض کرتا ہے کہ اس طمن میں علامہ کے استاد نے آیت و اما ہنعمت دیک فعدت

کو بھی بطور الهامی سند کے پیش فرمایا ہے سمیساور ملکہ وکٹوریہ کو "شاہ عادل سامیہ علف حق ست "کما ہے ۔ بعد میں اقبال نے "سامیہ ء خدا" قرار دیا ۔

O -- سجاره نشين خانقاه

حضرت غوث بهاء الحق قدس سره ' فرماتے ہیں ۔ دست سے شور سالہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سالہ

" \_\_ گور خمنت برطانیہ نے اپنے دوران سلطنت میں جاری دبی اور روحانی ترقی میں

## گورنر کی جوابی تقریر

گورنر نے بھی جوانی ایڈریس میں مسلمانوں کی شرعی تعلیم کا حوالہ ویتے ہوئے کہا:۔
" - آپ لوگوں کا تو بیہ عقیدہ ہے کہ اولو الا مریا حاکم وفت خدا بی کے تعینات کردہ ہوتے ہیں اور کہ برائش گور نمنٹ کے ساتھ وفاداری و جانثاری آپ کا ذہبی قرض ہے ۔

#### 0 -- وارالعلوم ديويند

" - رسالہ " دیوبند کی سیراور اس کی مختر تاریخ "مطبوعہ کیم ستبر ۱۹۱۷ء (پر نشک ور کس دبلی ) میں ہے: -

"- ہرمومن مسلمان سے استدعا ہے کہ وہ گور نمنٹ عالیہ کے لئے کہ جس کے عمد عکومت میں ہر فرد بشر نمایت عیش و آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی عطا کردہ آزادی کی بدولت اسلامی چنستان سرسبز و بار آور ہے - ضرور بالضرور ' دن اور رات ' اشحتے ' سوتے جاگتے ' غرض ہر لحظہ اور ہر ساعت میں دعا کریں .... اے خدا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے (انہیں) مند حکومت پر حکمران و قائم رکھ ۔ " ۸ کے سے

شعیه بھائیوں کی عقیدت ایڈرلیس بنام گورنر آگرہ و اودھ (پیبہ اخبار ۱۱ اپریل ۱۹۱۸ء ص ۵)

## (٢) انگریزی حکومت کی دا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا دعائیہ کلام

جماعت احمدید کی بنیاد ۱۸۸۹ء میں رکھی گئی۔ پرانے اخبارات و رسائل کی ورق گردانی کرنے سے پتہ چانا ہے کہ مسلم شعراء نے قیام جماعت سے قبل اور بعد بھی اپنے ماحول کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کثرت سے اپنی اس دلی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ کہ اگریزی حکومت کا سابیہ وائمی طور پر ہمارے سروں پر قائم رہے۔ اس ضمن میں راقم نے سینکروں صفحات کی ورق گردانی کی ہے۔ نمو تہ " چند اشعار ملاحظہ ہوں :۔

١٨٨٤ء - تصيده دعائيه جناب صغير بلكراى در مدح جشن جوبلي - شاه انگلتان

جمال تک 'گل پہ بلبل ہو فدا 'گل میں رہے خوشبو
جمال تک ' رج سنبل میں ہے ' سنبل صورتِ گیبو
جمال تک ' دن کی شب ہو ' باغ میں شب کو کھلے شبو
جمال تک ' راستی ہو سرو میں اور سرو ہو دلجو
جمال تک ' راستی ہو سرو میں اور سرو ہو دلجو
مبارک جشن جولی قیصرِ ہندوستاں کو ہو
خوشی اس کی صغیر طالبِ اردو زباں کو ہوہ ہو۔
خوشی اس کی صغیر طالبِ اردو زباں کو ہوہ ہو۔

گو متنی قیصر ہے ہم توم گراں ہر احمان ' مسلمانوں پہ ہیں اس کے گراں ہر اب یہ ہیں اس کے گراں ہر اب یہ ہیں اس کے گراں ہر آزادی ء افکار حکومت کے ہیں جوہر قیصر کے گرانے پہ رہے ' سابیہ ء بردال قیصر کے گرانے پہ رہے ' سابیہ ء بردال اور ہند کی نسلوں پہ رہے سابیہ ء قیصر اور ہند کی نسلوں پہ رہے سابیہ ء قیصر ۱۹۰۲ء بمقام امر تسر۔ ۱۹۹۲ء - ندوہ العلماء - اجلاس منم – اکتوبر ۱۹۰۲ء بمقام امر تسر۔ یہ رحیم و مہاں ہم پر ہماری گورنمنٹ کیل سبحانی ہے سر تا سر ہماری گورنمنٹ کیل سبحانی ہے سر تا سر ہماری گورنمنٹ

اس کے اسیہ میں ملی ہے ہم کو آزادی کمال
اے خدا ہر دم بلند اس کا رہے نباہ و جلال
سام 19ء ۔ یادگار دربار تاجیوشی شہنشاہ ایدورڈ ہفتم دام اقبالحم
مولفہ مولوی فیروز الدین مالک اخبار مشیر ہند

جب تک چن وہر النی رہے قائم اور پھولنا جب تک رہے نسرین و گل و اللہ وائم رہے سر پر مرے ایڈورڈ کا سابیہ ہو جاہ و حشم دولت و اقبال دوبالا

#### ١٩١٥ء - روزنامه بييه اخبار لاجور

فتنه فساد دور بو امن و امال رې

۱۹۱۸ء - شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام -انگریزی حکومت کی دا نمیت کے لئے دعا

جب تک چن کی جلوہ گل پہ اساس ہے
جب تک فروغ لالہ ء احمر لباس ہے
جب تک شیم صبح ' عنادل کو راس ہے
جب تک کلی کو قطرہ شبنم کی پیاس ہے
جب تک کلی کو قطرہ شبنم کی پیاس ہے
قائم رہے حکومت آئیں اس طرح
دیتا رہے چکور سے شاہیں اس طرح سمدے
فاہر ہے علامہ اقبال ' اپنے علو فکر ہے اگریزی حکومت کی دائمیت کے لئے دلی تمنا

And the Day of the state of the

## جنگ عظیم میں عالم اسلام کا شاندار ریکارڈ (1919ء) جاعت احریہ کے قیام کے ۳۰ سال بعدی کیفیت

بیبہ اخبار مقالہ افتتاحیہ میں لکھتا ہے: ۔

" - اندن كے اخبار و بلى گريفك ميں مندرجہ بالا عنوان كے ماتحت ايك ولچيپ مضمون ميں مسٹر ( ايف اے وى آر ) F.A.D.V.R نے دنیا كے مسلمانوں كى ان شاندار فدمات كے لئے خراج مخسين ادا كيا گيا ہے - جو انہوں نے اس جنگ عظیم ميں دول متحدہ كى "كى بيں -

شاید جنگ کا دو سرا سال ۱ - جا رہا تھا - جبکہ بیبہ اخبار نے ایک لیڈنگ آرٹیکل بیس عنوان پر بحث کرتے ہوئے بتالیا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک بہت برا حصہ سوائے ترکوں کے قربیا تمام مسلمان دول متحدہ کی جمایت میں اور رہے ہیں ... انگلتان - فرانس - روس - اٹلی وغیرہ کے ماتحت دنیا کے مسلمانوں کا جرو اعظم آباد تھا کہ جو اپنی اپنی سلطنوں کی تقییل تھم دفاداری کر رہا تھا - ان کے علاوہ راقم الحروف ( مولوی محبوب عالم المیٹر بیبہ اخبار - ناقل ) نے لندن میں جر ناشس انسٹی ٹیوٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بھی بتلا دیا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا جزو اعظم ' انتحادیوں کی طرف سے لڑتا رہا ہے - ۲ - پہنانچہ آج اس ڈیل گریفک کے مضمون میں بیبہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے - چنانچہ آج اس ڈیل گریفک کے مضمون میں بیبہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے - پانے ساز گریفک " موجودہ جنگ ( ۱۹۱۸ء ) کے حوالے سے لکھتا ہے - ساخاریوں کا '' ایک لحد کے غور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانان عالم کا برا حصہ انتحادیوں کا طرف دار تھا چھ کروڑ مسلمانان ہندوستان ' شاہ جارج قیصر ہند کے دلی دفادار ہیں جو اس

زاشه پیپه اخبار - لامور

وقت قيصرك نام والا اكيلا تاجدار جنگ ك بعد باقى ره خيا ، "

مفرر معلوم بنرها ميطار سانان عام كار الصد اتحاديو الطرفدايضا عير ورسايان منه متان شاه طابح قسفير منظم والى وفادات در پنجاب کے مسلمان اور صوبہ سرحد شال مغربی کے پٹھان سب سے بمادر سپائی سے ... دا۔ ۱۹۱۲ء ہیں پہلا ہندوستانی ' وکٹوریہ کراس کا تمغہ پانے والا ایک مسلمان حوالدار خداداد خاں نامی تھا اور دوسری جنگ عظیم ہیں بھی اعلیٰ انعام بمادری ( یعنی تمغہ وکٹوریہ کراس ) ایک پٹھان جعدار میر دوست محمہ نے حاصل کیا ۔ پٹھانوں اور پنجابی مسلمانوں کی اخبارات ہیں وہ دھوم نہیں مچائی مئی جیسی کہ سکھوں اور گورکھوں کی مچائی مئی ۔۔۔ بطور سپاہیوں کے وہ حریفوں سے ذرا کم بمادر نہ تھے ۔۔۔ اس طرح پنجاب ۔ ہندوستان اور دکن کے مسلمان انتائے بمادری سے ' فلسطین اور عراق عرب ہیں داد مردا تھی دیتے رہے ۔ اسے مسلمان انتائے بمادری سے ' فلسطین اور عراق عرب ہیں داد مردا تھی دیتے رہے ۔ ایسے ہی بمیں شالی افریقہ کے فرائسیسی مغبوضات کو فراموش نہیں کرنا چاہئے ۔

الجیری ۔ تیکال اور مراکش کے مسلمان تمام دوران جنگ میں فرانس اور وُنلز میں بادری ہے لاتے رہے ہیں برٹش افریقین رجمٹوں میں بھی زیادہ تر مسلمان حبثی بی شریک عظم ۔ اور وہ 'مشرقی افریقہ ۔ توکولینڈ 'کولیروی میں نمایت بمادری سے لاتے رہے ہیں ۔ در تک کی دور دور میں دور در در اس کی دسیع مسلمان آبادی 'مضوطی سے دیک میں در تک کی دور دور در اے اس کی دسیع مسلمان آبادی ' مضوطی سے دیک میں

جب تک کہ روس دوست رہا۔ اس کی وسیج مسلمان آبادی 'مضبوطی سے جگ میں مدگار رہی ۔ چین بھی دول متحدہ کا دوست ہے۔ اور اس کے ایک بہت برے صوبہ کانسو میں مرف مسلمان آباد ہیں ... فی الجملہ تمام عالم اسلام میں سے ٹرکی نے بی وحمٰن کی تائید کی ۔ اس لئے وو اسلام می واپنے ریکارڈ پر نازاں ہونا جائے۔

ہندوستانی - مصری 'عرب ' الجیرین ' مورا اور ہاسا مسلمانوں نے بیساں قیصر جرمنی کو ذلیل کرنے میں ہاتھ بٹایا ہے ۔ کہ جس نے ایک وقت اپنے آپ کو " محافظ عالم اسلام " مشتمرکیا تھا۔

ولی کریفک کا اواریہ ورج کر کے اس پر پیبہ اخبار لکمتا ہے:-

یمال تک ویلی کرفک کے مضمون کا ترجمہ ہے۔ جو پید اخبار کی رائے کی بوری تاکید کرتا ہے (اداریہ ۲۵ ر فروری بوم سہ شنبہ ۱۹۱۹ء)

واضح رہے کہ اس دور میں پیبہ اخبار لاہور ' اسلامیان بند خصوصا شالی بند کے سلمانوں کے جذبات کا ترجمان سمجما جا تا تھا۔

# \_حواشي\_

ا۔ زندہ رود ص ۲۹۰

۲- ایناص ۵۸

۳ - سرسید احمد خال کی کمانی سرسید احمد خال کی زبانی از الطاف حسین حالی مولفه ضیاء الدین لاموری ص اے مطبوعه ۱۹۸۲ء

ملكه كا الهاى اشتبار:

کیم نومبر ۱۸۵۸ء کو اللہ آباد کے دربار میں ملکہ وکٹوریہ کا جب اعلان عام شائع ہوا کہ

" - نم بی عقیدہ اور رسوم کی بنا پر نہ تچ کسی کو رعایت کا مستحق سمجھا جائے نہ کسی کو تگ کیا
جائے ..... قانون کی نظر میں عام لوگ غیر جانبدار رنگ میں پوری حفاظت کے حقد ار ہوں گے۔ "

تو سرسید نے لکھا :۔۔

" - " بے شک ہماری ملکہ معظمہ کے سرپر خدا کا ہاتھ ہے ۔ بے شک بیہ پررحم اشتمار الهام سے جاری ہوا ہے ۔ " (مقالات سرسید حصہ سنم ص ۱۰۱ مطبوعہ ۱۹۹۲ء المجمن ترقی ادب لاہور)
" مرسید احمد خال کا سفرنامہ پنجاب ص ۲۵ ۔ مجلس ترتی ادب لاہور

Harry March Control of the same of

۵ - يرچه ۲۲ر جون ۱۱۹۱ع

490-UP -4

DATU -L

ma9 0 -1

٩ - مردد رفته ص ۱۸۴

۱۰ - کتاب یا دگار دربار دبلی تاجیوشی ۱۹۱۱ء مولفه منشی دین محمد ایثه پیثر میونسپل گزش لا بهور ص ۲۰۵

اا ۔ وانا ئے راز ص ۱۲ساز سید نذرینازی ۱۹۷۹ ۔ اقبال اکادی پاکستان

ال رساله جولائی تتمبر ۱۹۸۸ء ص ۱۱۰۰

۱۱۰ سردد رفته ص ۱۷ از مولانا غلام رسول مهر

ا محوبات اقبال بنام محمد دین فوق - کلیات مکاتیب اقبال جلد اول ص ۱۹۸ مرتبه سید مظفر حسین بنی شائع کرده ارُدو اکادی - دبلی

۱۵ - ایناص ۱۸۴ سرکلر بنام اراکین انجمن تشمیری مسلمانان

١١ ۔ پرچد ٢١ ر جولائي ١٩١٥ ( ١٩١٠ ع ي ير رائے ١٩١٥ ع يرچد مي دوباره شائع موئي )

الم النام القرآن جلد بنجم از مولانا ابو الاعلیٰ مودودی المجادلہ ۹: ۹ معامہ نے لکھا کہ اگر الیمی کانفرنس ہو تو اے اسلام ملکوں کی پالینکس سے بالکل علیحدہ رکھا جائے ۔ اور اس کی تجاویز صرف سوشل اور زہبی اصلاح تک محدود ہوں ۔ آپ نے ساتھ ہی اس اندیشہ کا اظہار فرمایا کہ دنیا کی محور نمشیں اے بدظنی کی راہ سے دیجھیں گی ۔ اس لئے مجموعی طور پر آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس میں شرکت سے احراز کی صلاح کی ۔

LATEL HE CONTRA

۱۱م مردورفت

١٩ يرچه ٢٢ ر جون ١١٩١١ء

۲۰ پرچہ ۲۴ ر جون ۱۱۹۱ء ص ک

الا زنده رود ص ۲۹۰

٢٢ پرچه ٢١ جولائي ١٩١٥ء

۲۳ میر اخبار ۵ رمتی ۱۹۱۸ء

۲۳ میر اخبار ۱۱ متی ۱۹۱۸ء

۲۵ میر اخبار ۵ رمنی ۱۹۱۸

India: As I Knew it -ry

By -- Sir Michael O'Dwyer'

London Constable and Co.

Ltd. (1925) Page 415

٢١٥ - اليناص - ٢١٥

٢١٨ - اليناص ١١٨

۲۹ - زنده رود ص ۲۹۸

٣٠٠ ايناص ١٩٩

اس ایناص ۱۳۰۰

۳۲ - زنده رود ص ۳۹۹

۳۳ ۔ کلیات نظم حالی جلد نمبراص ۲۷۰ ۔ حالی کا بیہ قصیدہ ۱۸۸۷ء میں المجمن اسلامیہ لاہور کی طرف سے ایک سیاسنامے کے ساتھ ملکہ وکٹوریہ کے حضور پیش کیا گیا تھا۔

A SUNTENIES WEST CONTROLLED

۳۳ ۔ رسالہ معارف پانی بت جنوری ۱۹۰۱ء مرفیہ ملکہ وکثوریہ

۵۹- زنده رود ص ۹۰۰

۳۷ - از سید نذریه نیازی ص ۱۲۱ (مطبوعه ۱۹۷۹)

عسر زنده رود ص ۱۳۰۰

٣٨ - على كره انسنى نيوث كزت تهذيب الاخلاق ٢٣ جولائى ١٨٩٧ بحوالد كشف العظا عاشيه م

٩-١٠ تصنيف باني تحريك احمريه

٣٩ ۔ الفضل ٤ رجولائي ١٩٣٢ء

۰۷۰ ۔ ڈاکٹر ٹیگور کو بھی خطاب ملاتھا گرانہوں نے واپس کردیا ۔ ( زندہ رود جلد نمبر ۲ مل ۴۷۰)

اس برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ صفحہ ۳۵۸

۲۹ م زنده رود ص ۲۹۱

۱۷۳ م اقبال اور سیاست ملی - صفحه ۲۷۳

٣٣ - "مظلوم اقبال" مطبوعه ١٩٨٥ء شيخ اعجاز احمد ص ١١٣)

۳۵ ۔ اخبار بندے ماترم بحوالہ زندہ رود جلد نمبر اصفحہ ۲۷۰

١٣١ ، - محيفه اقبال نمبر عجلس ترقى ادب لاجور - شاره جنورى - فرورى ١٩٢٨ ، ص ١٣٢

٧٧- (الفاص ٣)

٣٨ ۔ اقبال نے نه صرف خود خطاب وصول کیا بلکه اپنے استاد مولانا میر حسن کی سفارش کے

انهيس بھي " عشس العلماء "كا خطاب دلوايا - ( زنده رود جلد نمبر ٢ ص ٢٧٠)

٢٥١ اليناص ٢٥١

پنجاب کونسل میں چودھری محمہ ظفر اللہ خال کی آواز کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف پنجاب کونسل میں چودھری محمہ ظفر اللہ خال کی آواز کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف زندہ ردد سے مطابق:-

زیمہ رود صفحہ ۲۰۰۱) ۔ اس کی ایک وجہ سے بھی تھی کہ ۔۔۔ " علامہ کو اسبلی میں کوئی دلچی نہ تھی اور وہ سفحہ ۲۰۰۱) ۔ اس کی ایک وجہ سے بھی تھی کہ ۔۔۔ " علامہ کو اسبلی میں کوئی دلچی نہ تھی زیمہ رود صفحہ ۲۰۰۱) ۔ اس کی ایک وجہ سے بھی تھی کہ عاصہ کو اسبلی میں کوئی دلچی نہ تھی کے وقعہ اولات کا وقعہ اول تو آپ آتے ہی دیر سے تھے ۔ وہ تو کوئی خاص بات نہ تھی کے وقعہ شروع میں سوالات کا وقعہ ہونا تھا گر پھر جلدی اٹھ کر چر جلدی اٹھ کر چے جاتے تھے ۔ ان کو بار بار روکنا پڑتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب! رک جائیں ۔ ہونا تھا گر پھر جلدی اٹھ کر چے وہ ان کو بار بار روکنا پڑتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب! رک جائیں ۔ اور جائیں دائے شاری ہونے والی ہے ۔ تو آپ اکثر نہ رکتے ۔ کتے ۔ کیا ہو جائے گا ۔ میری ایک رائے کے کیا فرق پڑ جائے گا ۔ " ( تلخیص بیان چودھری محمہ ظفر اللہ خال ' ماہنامہ انصار اللہ نو مبرد ممبر ۸۵ می مائل بری اہمیت کے حال ہوتے ہیں ۔ اور بعض صاحب کی فشت کے حال ہوتے ہیں ۔ اور بعض مائل بری اہمیت کے طال ہوتے ہیں ۔ اور بعض مائس کی فشت کے ساتھ تر تیب دے رکھی تھی ناکہ آپ ' علامہ کو وقت پر آنے اور وقت سے صاحب کی فشت کے ساتھ تر تیب دے رکھی تھی ناکہ آپ ' علامہ کو وقت پر آنے اور وقت سے پیٹھڑنہ جانے کی طرف توجہ دلاتے رہیں ۔ " ( اینیا )

٥٠ مظلوم اقبال ص ٢٥٥

ا۵ - روزگار فقیر نقش اول ص ۱۷۳ مطبوعه ۱۹۵۰

۵۲ حف اقبال ص ۸۹

۵۳ - بحواله مضامين محر على جو برحصه دوئم مرتبه محد مرور مكتبه جامع ديلى ١٩٩٠٠ -

۵۰ ۔ اگریزوں کی کود میں گھنا اور ان کی وفاداری کا حلف اٹھانا وغیرہ - علامہ کے اس محکومانہ

كردار كى مصنف ذعره رود نے يوں تصوير كشى كى ہے لكھے ہيں -

" - اقبال کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے بیشتر رہنما انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے ہی کو اپنا مقصد حیات سجھتے ہیں ۔ اس لئے اقبال 'ان ہے کٹ گئے ۔ ( زندہ رود ص ۲۹۲)

٥٥ - دوزامه امروز ۲۲ رابيل ١٩٤٥ء

٢٥ - نوائے وقت لا مور اقبال المريش ايريل ١٩٧٥ء

۵۵ مورخه ۳۰ ر جولائی ۱۹۳۰ء سول ایند ملٹری گزف بحوالہ حرف اقبال ص ۱۲۷ -

۵۸ - مسلمانوں کے حقوق اور نہو ربورٹ ص ۹۲ مطبوعہ ۱۹۲۸ - قادیان

٥٩ - اس وقت مجلس ندوة العلماء كا ماموار على رساله الندوه (وسمبر ١٩٠٨) مارے سامنے ہے -

چند اقتباسات ملاحظه مول: -

" - بر آنر لیفٹنٹ گور نر برادر ممالک متحدہ نے منظور فربایا تھا کہ وہ دارالعلوم ندو ہ العلماء ہ سنگ بنیاد اپنے ہات سے رکھیں گے ۔ یہ تقریب ۲۸ ر نومبر ۱۹۰۸ء کو عمل میں آئی .... معزز شرکا بلسہ میں علاء میں سے مولوی مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی ..... مولوی شاہ سلیمان صاحب پسلواری ..... مولوی شاہ سلیمان صاحب پسلواری ..... مولوی شیح الزبان خان صاحب استاد حضور نظام اور ارباب وجابت میں سے جناب آنریبل راجہ صاحب محمود آباد - صاحبزادہ آفاب احمد خان - شخ عبدالقادر بیرسر - خان بماور "مید جعفر حسین صاحب - سیرٹری صاحب انجمن ممایت اسمام ..... جلسہ میں شریک تھے۔ جعفر حسین صاحب - سیرٹری صاحب انجمن ممایت اسمام ..... جلسہ میں شریک تھے۔ "ارکان انظامیہ ندوہ بر آنر کے استقبال کے لئے لب فرش ' دو رویہ صف باندہ کر کرف ہوئے ۔ " موک ' کشنر صاحب بمادر سے ملایا .... بر آنر سرخ باغات کے خیمہ میں لیڈی صاحب کے ساتھ چاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی بر آنر سرخ باغات کے خیمہ میں لیڈی صاحب کے ساتھ چاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی بر آنر سرخ باغات کے خیمہ میں لیڈی صاحب کے ساتھ چاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی بر آنر سرخ باغات کے خیمہ میں لیڈی صاحب کے ساتھ چاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہاندی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہوئی کی کری پر روئق افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہی کری پر روئی افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہی کری پر روئی افروز ہوئے ۔ " مولی سے ساتھ ہی کری پر روئی افروز ہوئی کے ساتھ ہی کری پر روئی افروز ہوئی کری پر روئی افروز ہوئی کری پر روئی افروز ہوئی کری پر روئی افر

#### الندوه كاستك بنياد و دارالعلوم ندوة العلماء -. حيرت انگيز عظيم الثان جلسه

مولانا شبلی تحریه فرماتے ہیں:۔

"- ہماری آنکھوں نے جرت قرا تماشاگاہوں کی دلفرییاں بارہا دیکھی ہیں ' جاہ جلال کا منظر بھی اکثر نظر سے گزرا ہے ۔ کانفرنسوں اور انجمنوں کا جوش و خروش بھی ' ہم دیکھ بچے ہیں ۔ وعظ و پد کے بار طلح بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو پچھ آنکھوں نے دیکھا۔ وہ ان ب سے پراثر جلے بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو پچھ آنکھوں نے دیکھا۔ وہ ان ب عالماتر ' ان سب سے جرت انگیز تھا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ ترکی ٹوپیاں اور عمامے دوش بدوش نظر آتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مقدس (اسلامی - ناقل) علماء 'عیسائی فرمانروا کے سامنے دلی شکر گزاری کے ساتھ اوب سے فم تھے ... یہ پہلا موقع تھا کہ ایک فرہبی درسگاہ کا سنگ بنیاد ایک غیر فدہب کے ہات سے رکھا جا رہا تھا۔ مجم نبوی کا ممبر بھی ایک نفرانی نے بنایا تھا۔ سور اسفی اے ب

عربی ایڈریس میں کما گیا: ۔ " نہ نہی رواداری حکومت انگریزی کا خاصہ ہے ( الندوہ دسمبر ۱۹۰۸ء صفحہ سم) دے ہم اس بقین پر قائم ہیں جیسا کہ ان کی حکومت سے وفاداری مسلم ہے۔ ان پیدا ہونے در ہے ہم اس بقین پر قائم ہیں جیسا کہ ان کی حکومت سے وفاداری مسلم ہے۔ ان پیدا ہونے والے علاء کے ذریعہ سے وہ حکومت کی اطاعت اور فرماں برداری میں زیادہ ہو جائیں گے (ایسنا صفحہ والے علاء کے ذریعہ سے وہ حکومت کی اطاعت اور فرماں برداری میں زیادہ ہو جائیں گے (ایسنا صفحہ

کی اومبر ۱۹۰۸ء کے پرچہ میں ہے ۔۔ " ہز آز نے ایدریس کے جواب میں جو اسپیج دی۔ اس کا نومبر ۱۹۰۸ء کے پرچہ میں ہے۔ " را سفحہ ۱۲) مرتبہ ۔ مولانا شیلی نعمانی ۔ مولوی ایک ایک حرف ندوہ کے لئے آب حیات ہے۔ " ( صفحہ ۱۲ ) مرتبہ ۔ مولانا شیلی نعمانی ۔ مولوی حبیب الرحمٰن خان صاحب شیروانی

١٠ - اقبال ربويو - مجلّه اقبال اكادى جولائى اكتوبر ١٩٤٤ء ص ١٩٨

W . خط محرده ۱۲ نومبر ۱۹۳۳ء بنام راغب احسن - جمان دیگر ص ۵۹

یاں ضمنا یہ ذکر بھی کر دیا جائے کہ علامہ اقبال تو نادر شاہ کو "شہید اور خدا پرست بادشاہ "

کتے ہیں۔ گر مولانا ظفر علی خال 'شاہ کی مخالفت میں زمیندار اخبار کے صفح کے صفح سیاہ کر رہے ہیں۔ " کابل میں چار بادشاہ " کے مصنف لکھتے ہیں کہ مولانا " بجائے شریفانہ اور معقول اظمار اختلاف کے رکیک اللفتی ہے بھی اجتناب نہیں کر رہے " ۔ دونوں قائدین کا شاہ کے بارے میں انتا متفاد رویہ کیوں ہے شاید علامہ کا درج ذیل خط بنام " راغب احسن " اس معمہ کی عقدہ کشائی کرتا

علامد لكصح بين: \_

دُیرٌ راغب صاحب ۲۴ نومبر ۱۹۳۳ء

" - افغانستان میں امن و امان ہے - افغان پارلیمینٹ نے قرآنی الفاظ میں امان اللہ (سابق شاہ افغانستان - ناقل) کے خلاف یہ ریزولیوش پاس کیا ہے - اندلیس من اهلک بخوب کے اخبار محض اس وجہ سے امان اللہ کے حق میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ موجودہ افغان حکومت نے ان کی ان تمام درخواستوں کو رد کر دیا ہے جو انہوں نے روپ کے واسطے کی تھیں - ججھے اس کا ذاتی علم ہے - اور میں نے وہ درخواستیں خود پڑھی ہیں - " (اقبال 'جمان دیگر میں الا) جناب شورش کا همیری ہفت روزہ چٹان میں لکھتے ہیں : - جالت الملک ابن سعود نے مولانا غلام رسول مرسے کما تھا: -

" - زمیندار 'قلیل الفکر 'جلد باز اور دیانت کے وقت ڈول جانے والا جریدہ ہے۔ " (ا

۱۳- اقبال کا خط محرره ۱۸ نومبر ۱۹۳۳ء بنام تھامس اقبال کے سای نظریات چوراہے ہے۔ میں ا ۱۳- کتاب "مصور یادگار" شہنشاہ جارج پنجم و ایدورڈ ہشتم ۔ شائع کردہ فیروز سنز۔ ۱۹ مرکل ۱۳- لا مور

۱۳۳۰ ان حقائق کی موجودگی میں مصنف زندہ رودیہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علامہ نے عملی سام اس اس کے حصہ لیا تھا تا مسلم انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغبہ ۱۹۳۳) میں اس کئے حصہ لیا تھا تا مسلم انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغبہ ۱۹۳۳) ۲۵۰ ۔ مثالغ کردہ فیروز سنز 'لاہور ۲۵۰ ۔ مثالغ کردہ فیروز سنز 'لاہور

۱۲ - مسلمانوں کے دوعظیم فرقوں "احناف" اور "شیعہ" نے اسے (یعنی گورنمنٹ اگریزی) ناقل) کامل وفاداری کا یقین دلایا اور گورنمنٹ بھی ان دونوں فرقوں کی طرف سے پوری طرح مطم ہو گئی اور بیر سب کچھ ۱۸۷۶ء تک ہو چکا تھا (اہل حدیث پر چہ الاعتصام ۹ راکتوبر ۱۹۵۰ء)

١٧٥ خطبات مرسيد احمد جلد اول ص ١٩٢ - ترقى اوب لاجور

١٥ - مرسيد احمد خال كا سفرنامه بنجاب ص ١٥

۱۹ - اشاعة المن نبر۲ جلد نبراا مضمون ابل حديث اور كور نمنث ١٨٨٨ء

٥٠ اشاعة السنر نبرا جلد نبر١٠ ١٨٨٨ء

اك - رساله معارف پائى بت جنورى ١٩٠١ء مرفيه ملكه وكثوريه

٢٧ - ملفوظات اقبال صفحه ٢٥٨

۳۷ - ۲۷ - مش العلماء مولانا سيد ميرحس كے حيات و افكار شائع كروہ اقبال أكيدى - پاكتان بحوالہ روئداد جلسہ عام ١٨٩٧ء مسفحہ 24 - ٨٠

۵۷ - پید اخبار لا بور ۲۴ راکست ۱۹۱۵ء

٧٧ - اخبار وكيل نمبر ١٣ - ١٦ نومبر ١٩٠٢

(ig) - 66

۵۷- پر شک ورکس دیلی شوال المکرم ۱۳۳۵ ه - محد رفع عفا الله عند)

24 - كتاب مخفه جويلي از منشي عبد الكريم صفحه ١٢٨

MAL- O - Vo

" - زمیندار 'قلیل الفکر 'جلد باز اور دیانت کے وقت ڈول جانے والا جریدہ ہے۔ " (ا

۱۳- اقبال کا خط محرره ۱۸ نومبر ۱۹۳۳ء بنام تھامس اقبال کے سای نظریات چوراہے ہے۔ میں ا ۱۳- کتاب "مصور یادگار" شہنشاہ جارج پنجم و ایدورڈ ہشتم ۔ شائع کردہ فیروز سنز۔ ۱۹ مرکل ۱۳- لا مور

۱۳۳۰ ان حقائق کی موجودگی میں مصنف زندہ رودیہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علامہ نے عملی سام اس اس کے حصہ لیا تھا تا مسلم انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغبہ ۱۹۳۳) میں اس کئے حصہ لیا تھا تا مسلم انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغبہ ۱۹۳۳) ۲۵۰ ۔ مثالغ کردہ فیروز سنز 'لاہور ۲۵۰ ۔ مثالغ کردہ فیروز سنز 'لاہور

۱۲ - مسلمانوں کے دوعظیم فرقوں "احناف" اور "شیعہ" نے اسے (یعنی گورنمنٹ اگریزی) ناقل) کامل وفاداری کا یقین دلایا اور گورنمنٹ بھی ان دونوں فرقوں کی طرف سے پوری طرح مطم ہو گئی اور بیر سب کچھ ۱۸۷۶ء تک ہو چکا تھا (اہل حدیث پر چہ الاعتصام ۹ راکتوبر ۱۹۵۰ء)

١٧٥ خطبات مرسيد احمد جلد اول ص ١٩٢ - ترقى اوب لاجور

١٥ - مرسيد احمد خال كا سفرنامه بنجاب ص ١٥

۱۹ - اشاعة المن نبر۲ جلد نبراا مضمون ابل حديث اور كور نمنث ١٨٨٨ء

٥٠ اشاعة السنر نبرا جلد نبر١٠ ١٨٨٨ء

اك - رساله معارف پائى بت جنورى ١٩٠١ء مرفيه ملكه وكثوريه

٢٧ - ملفوظات اقبال صفحه ٢٥٨

۳۷ - ۲۷ - مش العلماء مولانا سيد ميرحس كے حيات و افكار شائع كروہ اقبال أكيدى - پاكتان بحوالہ روئداد جلسہ عام ١٨٩٧ء مسفحہ 24 - ٨٠

۵۷ - پید اخبار لا بور ۲۴ راکست ۱۹۱۵ء

٧٧ - اخبار وكيل نمبر ١٣ - ١٦ نومبر ١٩٠٢

(ig) - 66

۵۷- پر شک ورکس دیلی شوال المکرم ۱۳۳۵ ه - محد رفع عفا الله عند)

24 - كتاب مخفه جويلي از منشي عبد الكريم صفحه ١٢٨

MAL- O - Vo

#### سیاسی بیداری کا دور اور علامه اقبال

سیای بیداری کا دور ۱۹۱۹ء سے شروع ہوا ۔ جب ۱۹۲۷ء میں سے دور اپنے عروج کی منازل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
تو علامہ اقبال نے ۳ ر جنوری ۱۹۲۷ء کو انگر بزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرتے ہوئے مسٹر Miking CSL کے علامہ اقبال نے ۳ ر جنوری ۱۹۲۷ء کو انگر بزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرتے ہوئے مسٹر Took the Oath of allegiance) مند CIE کی صدارت میں ( Crown ) تاج برطانیہ کا ( Took the Oath of allegiance) مند وفاداری انھایا ۔ (دیکھتے آفیشل رپورٹ پنجاب یوسلیٹر کونسل صفح ۳ جلد ۸ ر 10)

ان تھائق کے باوجود

مصنف زندہ رود نے ندہی آزادی کے موضوع پر اقوام متحدہ سیمینار جینوا میں بیان دیتے ہوئے، دسمبر ۱۹۸۴ء کو فرمایا ۔

Ahmadies became absolutely "LOYAL" to the

British while others struggling for independence

یعنی احمدی تو برٹش گورنمنٹ کے کلی طور پر وفادار نتھے اور باقی کے لوگ حصول آزادی کی جدوجد ملا شریک تھے۔

Companying residual I harge to the tree of Rocarine I from the second

#### سیاسی بیداری کا دور اور علامه اقبال

سیای بیداری کا دور ۱۹۱۹ء سے شروع ہوا ۔ جب ۱۹۲۷ء میں سے دور اپنے عروج کی منازل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
تو علامہ اقبال نے ۳ ر جنوری ۱۹۲۷ء کو انگر بزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرتے ہوئے مسٹر Miking CSL کے علامہ اقبال نے ۳ ر جنوری ۱۹۲۷ء کو انگر بزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرتے ہوئے مسٹر Took the Oath of allegiance) مند CIE کی صدارت میں ( Crown ) تاج برطانیہ کا ( Took the Oath of allegiance) مند وفاداری انھایا ۔ (دیکھتے آفیشل رپورٹ پنجاب یوسلیٹر کونسل صفح ۳ جلد ۸ ر 10)

ان تھائق کے باوجود

مصنف زندہ رود نے ندہی آزادی کے موضوع پر اقوام متحدہ سیمینار جینوا میں بیان دیتے ہوئے، دسمبر ۱۹۸۴ء کو فرمایا ۔

Ahmadies became absolutely "LOYAL" to the

British while others struggling for independence

یعنی احمدی تو برٹش گورنمنٹ کے کلی طور پر وفادار نتھے اور باقی کے لوگ حصول آزادی کی جدوجد ملا شریک تھے۔

Companying residual I harge to the tree of Rocarine I from the second

آپ نے صرف بیہ وضاحت کی ہے کہ سیفی جماد کے لئے اسلام نے چند شرائط مقرر کی ہیں۔
- وہ چو تکہ اس وقت موجود نہیں اس لئے بیہ جماد وقتی طور پر معرض التواء میں ہے۔
شرائط جماو

وہ شرائط کیا ہیں؟ - مولانا ظفر علی خال ان کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
(۱) جہاد بالسیف کے لئے امارت شرط ہے ۲ - اسلامی حکومت کا نظام شرط ہے ۔ سے
وشمنوں کی پیش قدمی اور ابتداء شرط ہے ۔ سے

بانی تحریک احدید " شریعت اسلامیه " کے حوالے سے فرماتے ہیں ۔

" شریعت اسلامیہ کا بیہ واضح مسئلہ ہے ۔ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایمی سلطنت سے لڑائی اور جماد کرنا جس کے زیر سابیہ مسلمان امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں ..... قطعی حرام ہے ۔ ۵۔

ظاہر ہے یہ فتوی آپ نے اپنیاس سے نہیں دیا مرمصنف زندہ رود نے یہ تاثر دیا ہے جسے بانی تحریک نے یہ مسئلہ ازخود گھڑلیا ہو۔

بانی تحریک احمد بید کا وہ شعر جس سے مخالفین عام طور پر بید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جماد کو دائمی طور پر حرام قرار دے دیا ہے درج ذیل ہے:۔

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خالفین اس سے ملحقہ اشعار کو نظرانداز کر دیتے ہیں:۔۔

کیوں بھولتے ہولوگو ۔ ضع الحرب کی خبر کیا بیہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا ان

یعنی میری طرف سے جہاد کی وائی حرمت کا فتوئی نہیں ہے بلکہ التواء جہاد کا فتوئی ہے اور
یہ فتوئی بھی میرا نہیں ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ۔ دوسرے لفظوں میں جہاد اس
وقت تک ملتوی ہے۔ جب تک دین میں مراخلت اور عقائد میں جرکی صورت پیدا نہ ہو۔
بانی جماعت احمد سے اور قرآئی عقیدہ

بانی سلسلہ احمدیہ نے جماد کے بارہ میں یہ کوئی نیا عقیدہ رائج نہیں کیا بلکہ ای عقیدہ کا اظہار کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے قرماتے ہیں:

آپ نے صرف بیہ وضاحت کی ہے کہ سیفی جماد کے لئے اسلام نے چند شرائط مقرر کی ہیں۔
- وہ چو تکہ اس وقت موجود نہیں اس لئے بیہ جماد وقتی طور پر معرض التواء میں ہے۔
شرائط جماو

وہ شرائط کیا ہیں؟ - مولانا ظفر علی خال ان کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
(۱) جہاد بالسیف کے لئے امارت شرط ہے ۲ - اسلامی حکومت کا نظام شرط ہے ۔ سے
وشمنوں کی پیش قدمی اور ابتداء شرط ہے ۔ سے

بانی تحریک احدید " شریعت اسلامیه " کے حوالے سے فرماتے ہیں ۔

" شریعت اسلامیہ کا بیہ واضح مسئلہ ہے ۔ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایمی سلطنت سے لڑائی اور جماد کرنا جس کے زیر سابیہ مسلمان امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں ..... قطعی حرام ہے ۔ ۵۔

ظاہر ہے یہ فتوی آپ نے اپنیاس سے نہیں دیا مرمصنف زندہ رود نے یہ تاثر دیا ہے جسے بانی تحریک نے یہ مسئلہ ازخود گھڑلیا ہو۔

بانی تحریک احمد بید کا وہ شعر جس سے مخالفین عام طور پر بید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جماد کو دائمی طور پر حرام قرار دے دیا ہے درج ذیل ہے:۔

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خالفین اس سے ملحقہ اشعار کو نظرانداز کر دیتے ہیں:۔۔

کیوں بھولتے ہولوگو ۔ ضع الحرب کی خبر کیا بیہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا ان

یعنی میری طرف سے جہاد کی وائی حرمت کا فتوئی نہیں ہے بلکہ التواء جہاد کا فتوئی ہے اور
یہ فتوئی بھی میرا نہیں ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ۔ دوسرے لفظوں میں جہاد اس
وقت تک ملتوی ہے۔ جب تک دین میں مراخلت اور عقائد میں جرکی صورت پیدا نہ ہو۔
بانی جماعت احمد سے اور قرآئی عقیدہ

بانی سلسلہ احمدیہ نے جماد کے بارہ میں یہ کوئی نیا عقیدہ رائج نہیں کیا بلکہ ای عقیدہ کا اظہار کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے قرماتے ہیں:

زدیک اس دور میں اگریز 'مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے ؟ مسلمانوں کو جرا عیمائی بناتے تھے ؟ ۔ ندہی آزادی مفقود تھی ؟ ۔۔ اس نوعیت کے سوالات کے جوابات علامہ کے بیانات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایبا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو بیانات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایبا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو آزادی ' اگریزوں نے برصغیر میں مسلمانوں کو دے رکھی تھی علامہ کے زدیک خود اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اس سے محروم تھے۔ چنانچہ علامہ فرماتے ہیں :۔

#### برصغیرمیں امن و آزادی

" - ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں لگا کے ۔
- کیونکہ حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی نصیب نہیں ہے۔ " و

- Bulletin Barrett

のないというとうないという

پھرعلامہ شاہی منجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا آئیڈیل .... اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے اور حکومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " علی

## قلم ولسان کے حملے

بانی جماعت احمدید این نظرید کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

" یہ دن - دین کی جمایت کے لئے لڑائی کے دن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تلوار اور بندوق نے نہیں کیا ۔ بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔ اللہ گویا اسلام پر قلم و لسان سے حملے ہوں تو جواب میں قلم و لسان استعال کرو اور جب حملے سیف و سنان سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو۔ یمی شریعت کا تھم ہے۔ سیف و سنان سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو۔ یمی شریعت کا تھم ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے قائمہ اول سرسید احمد خال نے بھی گری تحقیق کی ہے۔ کہتے ہیں۔ اول سرسید احمد خال نے بھی گری تحقیق کی ہے۔ کہتے ہیں۔

سرسيد كي شحقيق

" - صرف دو صورتول میں اسلام نے تکوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت

زدیک اس دور میں اگریز 'مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے ؟ مسلمانوں کو جرا عیمائی بناتے تھے ؟ ۔ ندہی آزادی مفقود تھی ؟ ۔۔ اس نوعیت کے سوالات کے جوابات علامہ کے بیانات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایبا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو بیانات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایبا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو آزادی ' اگریزوں نے برصغیر میں مسلمانوں کو دے رکھی تھی علامہ کے زدیک خود اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اس سے محروم تھے۔ چنانچہ علامہ فرماتے ہیں :۔

#### برصغیرمیں امن و آزادی

" - ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں لگا کے ۔
- کیونکہ حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی نصیب نہیں ہے۔ " و

- Bulletin Barrett

のないというとうないという

پھرعلامہ شاہی منجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا آئیڈیل .... اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے اور حکومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " علی

## قلم ولسان کے حملے

بانی جماعت احمدید این نظرید کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

" یہ دن - دین کی جمایت کے لئے لڑائی کے دن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تلوار اور بندوق نے نہیں کیا ۔ بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔ اللہ گویا اسلام پر قلم و لسان سے حملے ہوں تو جواب میں قلم و لسان استعال کرو اور جب حملے سیف و سنان سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو۔ یمی شریعت کا تھم ہے۔ سیف و سنان سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو۔ یمی شریعت کا تھم ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے قائمہ اول سرسید احمد خال نے بھی گری تحقیق کی ہے۔ کہتے ہیں۔ اول سرسید احمد خال نے بھی گری تحقیق کی ہے۔ کہتے ہیں۔

سرسيد كي شحقيق

" - صرف دو صورتول میں اسلام نے تکوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت

محکومی کی زندگی بسر کی اور بیہ بات نبی کی شان کے خلاف ہے۔

یاد رہے کہ حضرت موی علیہ السلام ، فرعون کے ماتحت اس کی حکومت میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرک روی حکومت کے ماتحت رہے۔ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلا سال تک مکہ کے مشرکوں کے قوانین کے ماتحت رہے۔ اب ان انبیاء کی محکومیت اور بائی تخریک احمد یہ کی محکوم تھے اور وہ تخریک احمد یہ کی محکوم تھے اور وہ زیادہ ۔ کیونکہ روی 'کی شریعت کے پابند نہ تھے اور نہ فرعون 'پابند شرع تھا۔ اس کے مقابل زیادہ ۔ کیونکہ روی 'کی شریعت کے پابند نہ تھے اور نہ فرعون 'پابند شرع تھا۔ اس کے مقابل مرزا صاحب عیسائیوں کے محکوم تھے جو بسرحال اہل کتاب ہیں۔

ہم مصنف سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فذکورہ انبیاء علیم السلام کے طرز فکرو عمل یا محکوی سے ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو مرزا صاحب کے اسلام میں کیو کر فرق آگیا!

ان حقائق کے پیش نظرعلامہ کے اس نوع کے طنز کہ ۔

مجکوم کے الهام سے اللہ بچائے عارت گر اقوام ہے یہ صورت چنگیز
کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ حلقہ اقبال کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔

حضرت سید احمد بر ملوی

حضرت مرزا صاحب چودھویں صدی کے مجدد تھے ۔۔۔ کیا تیرھویں صدی کے مجدد نے اگریزوں کے خلاف جماد کیا؟ حضرت سید احمد بریلوی (وفات ۱۸۳۱ء) ۱۸۲۱ء سے لے کر ۱۸۳۱ء تک اپنے متبعین کے ہمراہ سکھوں سے جماد کرتے رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ انگریزوں سے جماد نہیں کرتے (اس دور میں لدھیانہ سے شال کی طرف پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا اور باتی ہندوستان پر انگریزی سلطنت تھی) آپ نے جوابا فرمایا:۔

"- سرکار انگریزی ... مسلمانوں پر پچھ ظلم و متعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض ذہبی اور عبادات سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں علانید وعظ کتے اور ترویج فدہب کرتے ہیں وہ عبادات سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں علانید وعظ کتے اور ترویج فدہب کرتے ہیں وہ کہھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتے بلکہ اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں کہا ۔ "ا

پر مسلم سیج ہے اس صورت حال کو برابر پیش کیا جاتا رہا۔ اقبال 'جس دور میں انجہن حمایت اسلام کے جلسوں میں شریک ہو کر اپنی پرورد اور پراٹر نظموں سے محفل کو گرمایا کرتے سے ۔ اس دور میں وہ بزرگ جنہوں نے ماضی قریب میں سکھ حکومت کی چیرہ دستیوں کو بچشم خود دیکھا تھا وہ انگریزی حکومت کی برکات کے ساتھ 'اس سیاہ دور کا موازنہ پیش کر کے مسلمانوں کو اکثر تلقین کیا کرتے سے کہ سرکار انگریزوں کا شکر ہم پر واجب ہے۔ نمو تہ "انجمن کی سیج سے منٹی امیر بخش صاحب کی تقریر کا ایک حصہ طاحظہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انگیئر جنرل پولیس کے عمدہ سے ریٹائر پولی کے اور دونوں حکومتوں کی ایڈ منٹریشن کے رموز سے بخوبی آگاہ تھے۔ انجمن کے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :۔

"ایام طفولت اور جوانی میں میری یا دواشت کی قدر قوی تھی۔ اس واسطے زمانہ سلطنت کے حالات جس وقت ان کا زوال قریب تھا جو میں خود دیکھتا یا اپنے بزرگوں کی زبانی سنتا تھا وہ سب مجھ کو یاد ہے۔ اس وقت مسلمان الموائے دو تنین خاندان کے جو رکن سلطنت کے تھے اور جن کے بدول امور ریاست انفرام نہ ہو سکتے تھے۔ باقی کل 'حالت افلاس اور ادبار میں جٹلا تھے اور ادائے ذہبی سے روکے جاتے تھے۔۔ مساجد میں اذان دیتا بھاری جرم تھا۔۔۔ چو بنکہ عید الاضحیٰ اکثر بروز اکیاوشی آتی ہے اور یہ دن اکیاوشی کا 'ہندووں میں متبرک سمجھا جا تا چو بنکہ عید الاضحٰ آرائی کے بھی حکام سد راہ ہوتے تھے۔ اس عمد میں نہ کوئی تفصیل جرائم تھی نہ منااس واسطے قربانی کے بھی حکام سد راہ ہوتے تھے۔ اس عمد میں نہ کوئی تفصیل جرائم تھی نہ سراؤں کی کوئی میعاد معین تھی۔

ہرایک امر کار داروں پر منحصرتھا۔ جس بات کو وہ جرم تصور کرتے تھے۔ وہ جرم سمجھا اجاتا تھا اور زبان کارداروں کی قبر خدا تھی ۔۔۔ غریب مسلمانوں کے افعال اور حرکات اکثر جرم میں تصور ہوتے تھے اور تاوان بھی ان پر سخت عائد کئے جاتے تھے۔

اس نمانہ کی حالت اسلام اور زمانہ حال کا اگر مقابلہ کیا جائے تو دن رات کا فرق ہے۔
اب ہم اپ فرائض نمہی ' آزادی سے اوا کر سکتے ہیں ۔۔۔ کسی نوع کی مزاحمت نہیں ہوتی اور نہ کوئی ہمارا سد راہ ہے۔ بلکہ " حکام وقت " اوائے فرائض نمہی ہیں اعانت کرتے ہیں للذا یہ وجوہات متذکرہ العدر ہم مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ ہم وعائے قیام سلطنت معفرت ملکہ معظمہ وام سلطنت کو ابد تک صدمہ زوال سے مامون اور مصنون رکھے ۔۔۔ اس ایزد تقدی و تعالیٰ اس سلطنت کو ابد تک صدمہ زوال سے مامون اور مصنون رکھے ۔۔۔ اس

عمد معدلت سند میں ہر طرف مسلمانوں کے واسطے ترقی مدارج اور حصول لیافت کے ابواب کشادہ ہیں۔ . . ما م

اس موازنہ کے بعد بھی بانی تحریک احمد پر یہ نکتے چینی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا کئی درجہ شقاوت قلبی اور محسن کشی ہے ۔۔۔ اس وجہ سے راقم نے ان معترضین کو جنہوں نے انگریز حاکم کو " سایہ ء خدا " کسنے پر اقبال کو چارج شیٹ ایشو کی ہے۔ فلطی خوردہ قرار دیا ہے۔

یمال بیہ بھی واضح رہے کہ پنجاب کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ سکھوں سے چینی بنگیہ سکھوں سے چینی بنگی ۔ اور مسلمانوں کو سکھا شاہی کے جلتے ہوئے تنور سے نکالا تھا۔ عالم اسلامی کی آزادی پر اثر

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ میں احمیت کے خلاف جو مضافین پرو قلم کئے یا غیراز جاعت طلع گذشتہ نصف صدی ہے جو تاثر دے رہے ہیں کہ بانی سلمہ احمیہ نے "التوائے جماد" کا فتوی دے کر عالم اسلام کو سمپری میں جٹلا کر دیا ہے ۔۔۔ ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور اسلام کے جھنڈے سرگوں ہو گئے گویا مخصیل بٹالہ کے ایک گمنام سے گاؤں سے جو آواز اختی اس سے عالم اسلام کی آزادی معرض خطر میں پڑگئی ۔۔۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہکہ اول تو التوائے جماد کے فتوے کا اثر صرف بانی سلملہ احمدیہ کے چند متعین پر ہی تھا جو عالم اسلام کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دو سرے یہ کہ اسلامی ممالک اسلام کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دو سرے یہ کہ اسلامی ممالک آئے اور نہ ہی جماد کے نام پر ناکامیوں اور شکوں کا منہ دیکھ بچکے تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ رود جماعت احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتھ احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ چنانچہ مصنف زندہ دوسے بیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ جو اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ تھیں بھی تھیں۔ کا معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینے۔

"-اس زمانے میں دنیائے اسلام سمیری کی حالت میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ محض نام کی سلطنت رہ گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے ۱۸۷۱ء میں سلطنت عثمانیہ کی باگ ڈور سنجالی۔ کا ۱۸۷۲ء سے لے کر ۱۸۸۲ء تک ' مسلمان ' مشرقی بورپ کے بیشتر علاقوں سے نکال دیجے سے ۔۔۔ تونس ' فرانس کے قبضہ میں چلاگیا اور جبل الطارق و مصرر اعجریز حاوی ہو سے عمد معدلت سند میں ہر طرف مسلمانوں کے واسطے ترقی مدارج اور حصول لیافت کے ابواب کشادہ ہیں۔ . . ما م

اس موازنہ کے بعد بھی بانی تحریک احمد پر یہ نکتے چینی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا کئی درجہ شقاوت قلبی اور محسن کشی ہے ۔۔۔ اس وجہ سے راقم نے ان معترضین کو جنہوں نے انگریز حاکم کو " سایہ ء خدا " کسنے پر اقبال کو چارج شیٹ ایشو کی ہے۔ فلطی خوردہ قرار دیا ہے۔

یمال بیہ بھی واضح رہے کہ پنجاب کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ سکھوں سے چینی بنگیہ سکھوں سے چینی بنگی ۔ اور مسلمانوں کو سکھا شاہی کے جلتے ہوئے تنور سے نکالا تھا۔ عالم اسلامی کی آزادی پر اثر

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ میں احمیت کے خلاف جو مضافین پرو قلم کئے یا غیراز جاعت طلع گذشتہ نصف صدی ہے جو تاثر دے رہے ہیں کہ بانی سلمہ احمیہ نے "التوائے جماد" کا فتوی دے کر عالم اسلام کو سمپری میں جٹلا کر دیا ہے ۔۔۔ ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور اسلام کے جھنڈے سرگوں ہو گئے گویا مخصیل بٹالہ کے ایک گمنام سے گاؤں سے جو آواز اختی اس سے عالم اسلام کی آزادی معرض خطر میں پڑگئی ۔۔۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہکہ اول تو التوائے جماد کے فتوے کا اثر صرف بانی سلملہ احمدیہ کے چند متعین پر ہی تھا جو عالم اسلام کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دو سرے یہ کہ اسلامی ممالک اسلام کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دو سرے یہ کہ اسلامی ممالک آئے اور نہ ہی جماد کے نام پر ناکامیوں اور شکوں کا منہ دیکھ بچکے تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ رود جماعت احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتھ احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ چنانچہ مصنف زندہ دوسے بیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ جو اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینچے جاتے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ دیکھ بھی تھے۔ چنانچہ مصنف زندہ تھیں بھی تھیں۔ کا معرض وجود میں آنے سے پیٹھر عالم اسلام کی قابل رخم حالت کا نقشہ تھینے۔

"-اس زمانے میں دنیائے اسلام سمیری کی حالت میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ محض نام کی سلطنت رہ گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے ۱۸۷۱ء میں سلطنت عثمانیہ کی باگ ڈور سنجالی۔ کا ۱۸۷۲ء سے لے کر ۱۸۸۲ء تک ' مسلمان ' مشرقی بورپ کے بیشتر علاقوں سے نکال دیجے سے ۔۔۔ تونس ' فرانس کے قبضہ میں چلاگیا اور جبل الطارق و مصرر اعجریز حاوی ہو سے واضح رہے کہ بانی تحریک احمد ہے کی وفات پر برطانیہ کے " ٹائمز" لندن نے لکھا تھا کہ۔ "
اب جبکہ اس فرقہ کے بانی وفات پا چکے ہیں۔ اگر یہ فرقہ زوال پذیر ہو جائے یا بالکل ہی معدوم
ہو جائے تو یہ امر نہ عام مسلمانوں کے لئے اور نہ حکومت کے لئے ہی باعث ملال ہوگا۔ (پرچہ
کا جون ۱۹۰۸ء)

جنگ سے ہزیمت

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے بانی جماعت احمد یہ نے "التوائے جماد" کے فتوی کی بنیاد حدیث بخاری پر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

کیوں بھولتے ہوتم ۔فع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

قرما چکا ہے سید کو نمین مصطفے ۔ عیسیٰ مسیح ' جنگوں کا کر دے التوا ۔ 19 ۔ ہوا اس اس نظم میں آپ نے بطور بیشکوئی اور معجزہ کے فرمایا کہ اگر تم اس فرمان نبوی کے باوجود جنگ کا رویہ افتیار کرو گے تو یاد رکھو کہ ہزیمت یا نقصان کی صورت میں اس کا خمیازہ بھکتو گے فلا ا

یہ علم س کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

اک معجزہ کے طور پر یہ پیشکوئی ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔
جماد و جنگ کے نتیجہ میں ہزیمت کیوں ہوگی ؟ بانی تحریک احمدیہ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما
دیں ۔ فرمایا :۔

ظاہر ہیں خود نشال کہ زمال وہ زمال نہیں اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں اب تم میں خود وہ طاقت و قوت نہیں رہی اب تم میں خود وہ طاقت و قوت نہیں رہی اب کوئی تم پہ جر نہیں غیر قوم سے کرتی نہیں منع صلوۃ اور صوم سے بال آپ تم نے چھوڑ دیا دیں کی راہ کو عادت میں اپنی کر لیا فسق و گناہ کوئا۔

یعنی (۱) امن و انصاف کا دور دورہ ہے ۔ اس صورت میں ذہب کی خاطر تلوار پکڑنا شرائط جماد کے منافی ہے ۔ ال

واضح رہے کہ بانی تحریک احمد ہے کی وفات پر برطانیہ کے " ٹائمز" لندن نے لکھا تھا کہ۔ "
اب جبکہ اس فرقہ کے بانی وفات پا چکے ہیں۔ اگر یہ فرقہ زوال پذیر ہو جائے یا بالکل ہی معدوم
ہو جائے تو یہ امر نہ عام مسلمانوں کے لئے اور نہ حکومت کے لئے ہی باعث ملال ہوگا۔ (پرچہ
کا جون ۱۹۰۸ء)

جنگ سے ہزیمت

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے بانی جماعت احمد یہ نے "التوائے جماد" کے فتوی کی بنیاد حدیث بخاری پر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

کیوں بھولتے ہوتم ۔فع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

قرما چکا ہے سید کو نمین مصطفے ۔ عیسیٰ مسیح ' جنگوں کا کر دے التوا ۔ 19 ۔ ہوا اس اس نظم میں آپ نے بطور بیشکوئی اور معجزہ کے فرمایا کہ اگر تم اس فرمان نبوی کے باوجود جنگ کا رویہ افتیار کرو گے تو یاد رکھو کہ ہزیمت یا نقصان کی صورت میں اس کا خمیازہ بھکتو گے فلا ا

یہ علم س کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

اک معجزہ کے طور پر یہ پیشکوئی ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔
جماد و جنگ کے نتیجہ میں ہزیمت کیوں ہوگی ؟ بانی تحریک احمدیہ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما
دیں ۔ فرمایا :۔

ظاہر ہیں خود نشال کہ زمال وہ زمال نہیں اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں اب تم میں خود وہ طاقت و قوت نہیں رہی اب تم میں خود وہ طاقت و قوت نہیں رہی اب کوئی تم پہ جر نہیں غیر قوم سے کرتی نہیں منع صلوۃ اور صوم سے بال آپ تم نے چھوڑ دیا دیں کی راہ کو عادت میں اپنی کر لیا فسق و گناہ کوئا۔

یعنی (۱) امن و انصاف کا دور دورہ ہے ۔ اس صورت میں ذہب کی خاطر تلوار پکڑنا شرائط جماد کے منافی ہے ۔ ال

خال صاحبان 'سب انگریزوں کے ایسے ہی وفادار تھے۔ جیسے مرزا صاحب ' بی وجہ ہے کہ ای زمانے میں جو لٹریچر مرزا صاحب کے رد میں لکھا گیا۔ اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ملاکم مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات میں غلامی پر رضامند رہنے کی تلقین کی ہے سام م

حقیقت ہی ہے کہ مرزا صاحب (وفات ۱۹۰۸ء) کے زمانے میں پاکتان کا آئیڈیا پیدا نمیں ہوا تھا۔ اگر اگریز اس وقت چلا جا آتو اس کی جگہ وہی حکومت ہوتی جو آج ہندوستان میں قائم ہے۔ بلکہ آج کی حکومت سے کہیں زیادہ خطرناک آج تو خدا کے فضل سے بھارت کی مرحدیا پاکستان موجود ہے۔ وونوں مملکتوں کے درمیان پچھ معاہدات بھی ہیں ان کی عدم موجودگی میں جو حکومت قائم ہوتی وہ لانیا مسلمانوں سے ان کے آٹھ سو سالہ دور حکومت کا بدلہ لینے کے بلکے انہیں بہت زیادہ انتقام کا نشانہ بناتی ۔ پس اس دور میں اگریزوں کی مخالفت مسلمانوں کے لئے انہیں بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون لئے بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون کے بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون سے کہا پالیسی اپنا رکھی تھی۔

كرمليب ويدايد الدي ويدايد

مرذا صاحب کو یقین تھا کہ آپ میے موعود ہیں۔ آپ کی جماعت کے ذریعہ عیمائیت کا فرجب پاش پاش ہو گا۔ آپ بموجب حدیث نبوی فیکر السلیب کے لئے مامور تھے۔ آپ کو لیقین تھا کہ یورپ امریکہ کی سب قویمی بالا خر مسلمان ہو جائیں گی۔ پس آپ نے انگریزوں کی طرف سے دی گئی ذہبی آزادی سے بحربور فائدہ اٹھا کر عیمائیت کے بت کو دلا کل سے پاش پاش کرنے کی بوری کوشش کی۔ آپ نے جماد بالقرآن یا جماد کبیر کے ذریعہ عیمائیت کا جم رنگ میں مقابلہ کیا۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی مقبور اور شکست خوردہ قوم کا سر فخرے بلند ہو گیا۔ چنانچہ احمدیت کے شدید معاند 'اقبالیات کے عظیم ما ہر جناب بی اے وار کھھے ہیں المند ہو گیا۔ چنانچہ احمدیت کے شدید معاند 'اقبالیات کے عظیم ما ہر جناب بی اے وار کھھے ہیں ا

#### عيسائي ونيا كوللكار

"- انیسویں صدی کے آخری عشرے میں .... آریہ ساجی اور عیمائی مبلغین نے اسلام کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی .... مسلمانوں میں اس کا جواب بردی عمر گی ہے سر انجام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اسپے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسلام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسکام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسکام دینے کا کام

خال صاحبان 'سب انگریزوں کے ایسے ہی وفادار تھے۔ جیسے مرزا صاحب ' بی وجہ ہے کہ ای زمانے میں جو لٹریچر مرزا صاحب کے رد میں لکھا گیا۔ اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ملاکم مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات میں غلامی پر رضامند رہنے کی تلقین کی ہے سام م

حقیقت ہی ہے کہ مرزا صاحب (وفات ۱۹۰۸ء) کے زمانے میں پاکتان کا آئیڈیا پیدا نمیں ہوا تھا۔ اگر اگریز اس وقت چلا جا آتو اس کی جگہ وہی حکومت ہوتی جو آج ہندوستان میں قائم ہے۔ بلکہ آج کی حکومت سے کہیں زیادہ خطرناک آج تو خدا کے فضل سے بھارت کی مرحدیا پاکستان موجود ہے۔ وونوں مملکتوں کے درمیان پچھ معاہدات بھی ہیں ان کی عدم موجودگی میں جو حکومت قائم ہوتی وہ لانیا مسلمانوں سے ان کے آٹھ سو سالہ دور حکومت کا بدلہ لینے کے بلکے انہیں بہت زیادہ انتقام کا نشانہ بناتی ۔ پس اس دور میں اگریزوں کی مخالفت مسلمانوں کے لئے انہیں بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون لئے بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون کے بہت خطرناک تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعاون سے کہا پالیسی اپنا رکھی تھی۔

كرمليب ويدايد الدي ويدايد

مرذا صاحب کو یقین تھا کہ آپ میے موعود ہیں۔ آپ کی جماعت کے ذریعہ عیمائیت کا فرجب پاش پاش ہو گا۔ آپ بموجب حدیث نبوی فیکر السلیب کے لئے مامور تھے۔ آپ کو لیقین تھا کہ یورپ امریکہ کی سب قویمی بالا خر مسلمان ہو جائیں گی۔ پس آپ نے انگریزوں کی طرف سے دی گئی ذہبی آزادی سے بحربور فائدہ اٹھا کر عیمائیت کے بت کو دلا کل سے پاش پاش کرنے کی بوری کوشش کی۔ آپ نے جماد بالقرآن یا جماد کبیر کے ذریعہ عیمائیت کا جم رنگ میں مقابلہ کیا۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی مقبور اور شکست خوردہ قوم کا سر فخرے بلند ہو گیا۔ چنانچہ احمدیت کے شدید معاند 'اقبالیات کے عظیم ما ہر جناب بی اے وار کھھے ہیں المند ہو گیا۔ چنانچہ احمدیت کے شدید معاند 'اقبالیات کے عظیم ما ہر جناب بی اے وار کھھے ہیں ا

### عيسائي ونيا كوللكار

"- انیسویں صدی کے آخری عشرے میں .... آریہ ساجی اور عیمائی مبلغین نے اسلام کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی .... مسلمانوں میں اس کا جواب بردی عمر گی ہے سر انجام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اسپے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسلام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسکام دینے کا کام مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ذمہ لیا اور بلاشک و شبہ عام مسلمانوں کے اسکام دینے کا کام

اس کارکردگی کو فخرکے ساتھ محسوس کیا ... جب برعظیم کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ خود
انگشتان میں احمریوں نے مرکز قائم کیا ہے۔ جماں اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور پھر کئی ایک
انگریز 'مسلمان بھی ہو گئے تو اس پر انہیں فخرسے سراونچا ۔۔۔۔ کرنے کا موقعہ میر
آیا ۔ وہ قوم جو مدت سے مقہور اور شکست خوردہ ہو چکی تھی الیی خبریں سن سن
کر اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ".... اسی دور کا قصہ ہے کہ مرزا غلام احمد
نے عیسائی دنیا کو للکارا۔۔

آؤ عیسائیو!ادهر آؤ۔ نور حق دیکھو' راہ حق پاؤ جس قدر خوبیاں ہیں قرآل میں۔ کہیں انجیل میں تو دکھلاؤ جب عیسائیوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا۔ سیسائیوں کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہما

# وفاداری اور آئین پیندی

علامہ اقبال نے ۱۳۱-۱۹۳۵ء میں اور مصنف زندہ رودئے اب اپنی تصنیف میں بیہ تاثر دیا ہے کہ جماعت احمد بیہ چونکہ انگریزی حکومت کی وفادار تھی۔ آئین پند تھی۔ اس لئے اس لئے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے سے جدوجہد آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ نہ انگریزوں کے خلاف جماد کیا۔

راقم عرض کرتا ہے۔علامہ سے ۱۹۳۷ء میں پوچھا گیا کہ آپ نے جماد بالسیف کر کے زندگی میں کتنے انگریز مارے ہیں ؟ ۔ ہے۔

علامہ 'وفات تک اس کا جواب نہ دے سکے اور حلقہ ء اقبال آج تک انگشت بدنداں ہے کہ کیا جواب دے۔

واضح رہے ۔ آئین کی وفاداری 'غلامانہ ذہنیت کا عکس نہیں ہے۔ یہ دو مترادف چیزی نہیں ہیں۔ بقول حضرت امام جماعت احمد یہ:۔

"اپنے ملک کی غلامی 'سوائے ہیو قوف اور غدار کے کوئی شخص پہند نہیں کرتا۔ ۲۹ ما ما خود قائداعظم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو کئی تلقین کی کہ "ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی حکومت کا فرمال بردار رہنا جاہئے۔ "مے ا

(ستمبر ۱۹۹۰ء) میں صدر غلام استخق نے چین کے دورہ کے دوران چینی مسلمانوں کو چیعی عدمت کا وفادار رہنے پر بردا زور دیا ۔۔۔

ای طرح مسلم لیگ نے آئین کی وفاداری کا طریق اپناتے ہوئے پاکستان حاصل کیا تھا نہ
کہ آئین سے بغاوت کر کے ۔۔ پس آئین کی پابندی اور چیز ہے اور آئین کے اندر رہ کر
آزادی کی جدوجہد کرتا اس وفاداری کی پالیسی کے منافی نہیں ۔ علامہ خود بھی آئین پیند تھے۔
عالمہ کاتہ نظریہ تھا۔

، دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے

خود مصنف نے تشکیم کیا ہے کہ اقبال ' حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے۔ ان کی مخالفت کرنے ۔ عدم تعاون ' سول نافرمانی کے سخت خلاف تھے ۔ ۲۹ ۔ انگریزوں کے خلاف جہاد تو کجا

آپ توان کے خلاف "۔ احتجاجی سیاست سے بھی گریز" کرتے تھے۔ اس سے

راقم دریافت کرنا چاہتا ہے کہ اگر حکومت نے باکس جانب چلنے کا قانون بنایا تھا تو کیا اقبال دائیس جانب چلنے کا قانون بنایا تھا تو کیا اقبال دائیس جانب چلا کرتے تھے؟ حکومت نے اکم فیکس کی ادائیگی لازمی قرار دی تھی؟ تو کیا اقبال فیکس ادا نہیں کیا کرتے تھے؟ ۔۔ کیا اقبال نے حکومت کے مروجہ قوانین کے تحت الیکن نہیں لڑا تھا؟ کیا کامیاب ہو جانے پر ملک معظم اور اس کے ورثا کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا تھا؟ کیا آپ گول میز کانفرنس میں آئینی گفتگو میں شرکت کے لئے تشریف نہیں لے نہیں اٹھایا تھا؟ کیا آپ گول میز کانفرنس میں آئینی گفتگو میں شرکت کے لئے تشریف نہیں لے

كے تھے ؟كيا آپ مقدمات كے لئے عدالتوں كى طرف رجوع نہيں كياكرتے تھے ؟

اگر غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتار نے کے علامہ شدید خواہاں تھے تو اس کا کوئی عملی شوت تو فراہم کیا ہوتا۔ علمی خدمات پر انگریز کا عطا کردہ " سر"کا خطاب آخر دم تک اپنے سینے سے کیوں لگائے رکھا؟ ایک غیروفادار کے لئے اسے اتار پھینکنے میں کیا امرمانع تھا؟

یہ امرتو کسی لحاظ سے بھی قابل ستائش نہیں کہ حکومت کے سب قوانین کی اطاعت بھی کرتے جاویں اور زبان سے بیر بھی کہتے جاویں کہ حکومت کی اطاعت درست نہیں۔ پر

ملى جهاد اور جماعت احمربيه

قیام پاکستان کے ابتدائی دنول میں کشمیر میں ملکی جہاد کا موقعہ آیا تو مصنف زندہ رود کے ممدح 'پاکستان کے سب سے بڑے مولوی سید ابو الاعلیٰ مودودی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے مربراہ جو نصف صدی سے تحریک احمد بیر پر "منکر جہاد" ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ اپنے اپنے جبروں میں جا چھے۔ کسی تنظیم نے بحیثیت ندہبی تنظیم کے کوئی فورس یا بنالین قائم کرکے طومت کی عشکری مدد نہ کی ۔ یہاں پھر اگر کوئی جماعت میدان میں اتری تو وہی تھی جس کے متعلق مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھا تھا۔ ۔

کامل اس فرقہ زباد سے اٹھا نہ کوئی کے ہوئے تو ہی رندان قدح خوار ہوئے کہ معقبل کشمیر جس مملکت کے استحام کی تائید کون کر رہا ہے ؟ ۔۔ مسلمانوں کے یاس انگیز معقبل پر کے تشویش ہے ؟ کشمیری عامتہ المسلمین کی حفاظت کے لئے فکر مند کون ہے ؟ ۔۔ کیا جماعت اسلامی کا امیر یا جمعیتہ العلماء کا سربراہ ؟۔ دیوبند کا شیخ الحدیث یا جانشین شیخ الحدیث بنا جانسیں ! ان جس سے کوئی بھی نہیں ۔ بلکہ سب سے برے مولوی نے تو اس موقعہ پر فتوی دے وا

#### "- تشمير كاجهاد تاجائز ؟ "١٧ -

گوید ندجبی جماد نه سمی گراسلامی تعلیم کی روسے جو شخص اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت امام جماعت احدید کی آواز پر لبیک کھے ہوئے احمدی نوجوانوں نے تین سال تک برابر اس محاذ کو سنبھالے رکھا جو کشمیر کا سخت ترین محاذ تھا۔ یہاں تک کہ فوجی حکام کو اعلان کرنا پڑا کہ اس لمبے عرصے میں احمدی فوج نے ایک آئج فار مین بھی وشمن کے ہاتھ میں جانے نہیں دی سے اسلام

۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء کے عرصہ میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی ۔ سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر جماعت احرار ۔ سید مجر احمد صاحب قادری صدر جمعیت العلماء ۔ مفتی مجر ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ ۔ مولانا داؤد غزنوی صاحب صدر جمعیت اہل حدیث مولوی عبد الحلیم صاحب قائمی مولوی ابراہیم علی صاحب چشتی وغیرہ جے نا فہ روزگار احمیت کی مخالفت میں دس کروڑ عامتہ المسلمین کی نمائندگی کے دعویدار تھے ۔ آخر کیا امر مانع تھا ؟ان قائدین نے جماعت احمد بھی طرح ابنی ابنی جماعتوں یا اپنے اپنے حلقوں سے کیوں ایک ایک بیاری فائم کرکے اس ملی جماد میں شرکت سے پہلو تھی گی ۔

حیرت ہے ۔ مودودی صاحب سمیت ہے جھی ندہبی رہنما تو مصنف " زندہ رود" کے نزدیک جہاد کے قائل اور جہاد کے علمبردار ہیں اور جماعت احمد یہ منکر جہاد ہے! یا للعجب۔ مربراہ جو نصف صدی سے تحریک احمد بیر پر "منکر جہاد" ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ اپنے اپنے جبروں میں جا چھے۔ کسی تنظیم نے بحیثیت ندہبی تنظیم کے کوئی فورس یا بنالین قائم کرکے طومت کی عشکری مدد نہ کی ۔ یہاں پھر اگر کوئی جماعت میدان میں اتری تو وہی تھی جس کے متعلق مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھا تھا۔ ۔

کامل اس فرقہ زباد سے اٹھا نہ کوئی کے ہوئے تو ہی رندان قدح خوار ہوئے کہ معقبل کشمیر جس مملکت کے استحام کی تائید کون کر رہا ہے ؟ ۔۔ مسلمانوں کے یاس انگیز معقبل پر کے تشویش ہے ؟ کشمیری عامتہ المسلمین کی حفاظت کے لئے فکر مند کون ہے ؟ ۔۔ کیا جماعت اسلامی کا امیر یا جمعیتہ العلماء کا سربراہ ؟۔ دیوبند کا شیخ الحدیث یا جانشین شیخ الحدیث بنا جانسیں ! ان جس سے کوئی بھی نہیں ۔ بلکہ سب سے برے مولوی نے تو اس موقعہ پر فتوی دے وا

#### "- تشمير كاجهاد تاجائز ؟ "١٧ -

گوید ندجبی جماد نه سمی گراسلامی تعلیم کی روسے جو شخص اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت امام جماعت احدید کی آواز پر لبیک کھے ہوئے احمدی نوجوانوں نے تین سال تک برابر اس محاذ کو سنبھالے رکھا جو کشمیر کا سخت ترین محاذ تھا۔ یہاں تک کہ فوجی حکام کو اعلان کرنا پڑا کہ اس لمبے عرصے میں احمدی فوج نے ایک آئج فار مین بھی وشمن کے ہاتھ میں جانے نہیں دی سے اسلام

۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء کے عرصہ میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی ۔ سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر جماعت احرار ۔ سید مجر احمد صاحب قادری صدر جمعیت العلماء ۔ مفتی مجر ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ ۔ مولانا داؤد غزنوی صاحب صدر جمعیت اہل حدیث مولوی عبد الحلیم صاحب قائمی مولوی ابراہیم علی صاحب چشتی وغیرہ جے نا فہ روزگار احمیت کی مخالفت میں دس کروڑ عامتہ المسلمین کی نمائندگی کے دعویدار تھے ۔ آخر کیا امر مانع تھا ؟ان قائدین نے جماعت احمد بھی طرح ابنی ابنی جماعتوں یا اپنے اپنے حلقوں سے کیوں ایک ایک بیاری فائم کرکے اس ملی جماد میں شرکت سے پہلو تھی گی ۔

حیرت ہے ۔ مودودی صاحب سمیت ہے جھی ندہبی رہنما تو مصنف " زندہ رود" کے نزدیک جہاد کے قائل اور جہاد کے علمبردار ہیں اور جماعت احمد یہ منکر جہاد ہے! یا للعجب۔

# -حواش-

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

ا۔ زندہ رود ص ٥٩٠

٢- اقبال نامه حصد اول ص ٢٠٢

۳- کتوب اقبال بنام چود حری مجمد احسن کے رابر ملی ۱۹۳۲ء اقبال نامہ نمبر ۳ می ۲۳۳ مولانا سمج الحق صاحب کا رسالہ الحق اکو ڑہ خنگ ' جماد فی سبیل اللہ کے زیرِ عنوان لکھتا ہے ۔ قرآن حکیم میں کافرول یا غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے کام کو جماد کبیر قرار دیا گیا ہے ۔ .... نہ کہ جنو تا تاوار کے ذریعہ جو صرف مجبوری کی حالت اور بعض حالات میں دفاعی اعتبار سے روا ہے ۔ پرچہ جولائی ۱۹۹۰ میں ۱۹۹۰

ا زمیندار ۱۱ جون ۱۹۳۱ء

۵- برابین احمد به نمبر ۱۳ ملحقه تا تنل چیج صفحه ۱ - ب

٢ - تخفه كوازويد ص ٢٦ مطبوعه ١٩٠٢ء

ے۔ نور الحق حصہ اول ص ۵م

مسلمان کو تکوار پکڑنے کی اجازت کب ہے ؟ ۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے قائد اول سرسد احمد خال نے بھی ممری محقیق کی ہے ۔ لکھتے ہیں ۔

" - صرف دو صورتوں میں اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے - ایک اس حالت میں جب کہ کافر "اسلام کی عداوت سے اور اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے " نہ کسی ملکی اغراض سے " مسلمانوں پر جملہ آور ہوں کیونکہ " ملکی اغراض سے جو اڑائیاں واقع ہوں خواہ مسلمان "مسلمانوں میں " خواہ مسلمان " کافروں میں " وہ دنیاوی بات ہے - نہ ہب سے پچھے تعلق نہیں ۔۔ دو سرے جب کہ اس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان بیں ان کے جان و مال کو امن نہ کے اور فرائض نہ ہی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ " ۔

٨ - اقبال نامه حصد اول - مكتوب اقبال ١٢ رو تمبر ١٩٣٧ ص ٢٠١

و بید اخبار لا مور ۲۱ رجولائی ۱۹۱۵ء

١٠ بييه اخبار لاجور ٢٣ رجون ١٩١١ء صفحه ٧

اا - ايام الصلح صفحه ٥٠

-11

۱۳ - کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبرا مرتبه مظفر حسین برنی اردو اکادی دبلی مطبوعه ۱۹۸۹ مکتوب بنام سید سلیمان ندوی -

۱۲۰ وانح احدی ص اے مولفہ مولانا محمد جعفرتھا نیسری صوفی پر نٹنگ سمپنی بہاؤ الدین ۔

۱۵۔ ماہواری رسالہ انجمن حمایت اسلام اپریل 'مئی جون ۱۸۹۸ ص ۱۳ - انجمن کا ۱۳ وال سالانہ اجلاس

۱۷ - زنده رود ص ۱۰۱ بحواله بین الاقوای امور کا جائزه جلد اول مطبوعه ۱۹۲۵ء از ہے ٹائیوین ص ۳۳ تا ۳۷

21- آل انڈیا احرار ورکنگ کمیٹی کی قرارداد میں محمد علی جناح کو طعنہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے لکھنؤ بیان میں کہا ہے کہ سول نافرمانی کوئی نتائج پیدا نہیں کر سمتی ۔ قرارداد کے مطابق جناح " آئمیٰی کاروائی کے حق میں بیل لیکن احرار کے فزدیک اس طرح قوم آزاد نہ ہوگی ۔ " روزنامہ انقلاب لاہور " ۲۲ رجون ۱۹۳۴ صفحہ اول

۱۸ - زنده رود ص ۲۳

ا۔ یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد بالسیف اور مذہبی جنگوں کا التواء ہو جائے گا۔

٢٠ - تخفه كولزويد ص ٢٦ مطبوعه ١٩٠٢ء

۲۱ - اقبال کے والد ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے وقت گھرو جوان تھے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا ؟ ہمارے نزدیک ان کا فعل کسی اہمیت کا عامل نہیں۔ لیکن مصنف نے ان کے جماد میں عدم شرکت کا جو جواز بیان کیا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں :۔

" - (اقبال کے والد) شخ نور محمد طبعا ایک طبیم - صلح کن اور امن پیند مخص تھے - جنہیں یا تو اپنے کام سے تعلق تھا یا جن کا وقت صوفیاء علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور یاد اللی میں گزر آتا تھا ۔ انہیں اپنے کام سے تعلق تھا یا جن کا وقت صوفیاء علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور یاد اللی میں گزر آتا تھا ۔ انہیں اپنے ہم عصر اہل علم کی طرح اس بات کا احساس ہو گا کہ برصغیر کی عنان حکومت 'مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن چکی ہے ۔ گر اس وقت انگریزوں کے خلاف جماد میں کامیابی ممکن نہ تھی کیونکہ ان

کے مال و دولت ' ہتھیاروں اور جدید انداز جنگ کا مقابلہ محدود وسائل اور پرانے طور طریقوں سے نہ Salachacht Allegare كياجا سكتا تقا- (زنده رود ص ٢٧)

٣٩٩ ص ٢٢

۲۳ - ص ۲۴۳ شائع کرده سنده ساگر اکیڈی - لاہور

۲۳ - اقبال اور احمیت ص ۷ مطبوعه ۱۹۸۳ء

٢٥ - علامه كے نزديك تو پھول كى يتى سے ہيرے كا جگركٹ مكتا ہے پھر مصنف نہ جائے علامه كے ہاتھ میں جماد کے لئے بار بار تکوار کیوں تھاتے ہیں ۔ ویسے یہاں اس امر کا ذکر کر دینا شاید غیر مناسب in a glorial with the state of the state of

" - اقبال کا کلام گو خنجرو شمشیریا تیرو تفنگ کے ذکر ہے بھرا پڑا ہے - لیکن آپ نے خود زندگی بھرنہ تو تھے پہتول چلائی نہ بندوق اور اگر تھے چاقو استعال کیا تو وہ بھی قلم یا پنسل گھڑنے کی غرض ے - " (زندہ رود ص ۱۸۰)

٢٧ - تخفه لارد اردن ص ٧

٢٥ - زميندار ١٨ د حمير ٢٥ماء

٢٨- صدرا مخق نے كما -

Muslim had the responsibility to staying Loyal to the country they live in (Pakistan Times' LHR. Sep: 22'1990. First page).

٢٩ - زنده رود ص ١١١

٣٠٠ ايضاص ١٩٩٠

اس م ترجمان القرآن جون ٢٨ ص ١١٩

٣٢ - اعلان كماندر انجيف - الفضل ٢٣ جون ١٩٥٠ء

۳۳ ۔ ا ۔ بریکیڈر عبداللہ خال نیازی (۱۸ ستبر ۱۹۷۵) ۔ ۲ ۔ میجر جزل اخر حسین ملک ( احمدي) ۱۹ عتمبر

۳ م بریگیڈیئر عبدالعلی ملک (احمدی) ۱۹ تتبریم میجر جنزل سرفراز خان ۲۲ تتبر ۵ م بریگیڈیئر نوازش علی ۲۳ ستمبر ۱۹۲۵ء

(اے ہسٹری آف بنجاب رجنت از بریگیڈیئر 'ایس حیدر عباس رضوی مطبوعہ ۱۹۸۳ء (

(Wajidalis

کے مال و دولت ' ہتھیاروں اور جدید انداز جنگ کا مقابلہ محدود وسائل اور پرانے طور طریقوں سے نہ Salachacht Allegare كياجا سكتا تقا- (زنده رود ص ٢٧)

٣٩٩ ص ٢٢

۲۳ - ص ۲۴۳ شائع کرده سنده ساگر اکیڈی - لاہور

۲۳ - اقبال اور احمیت ص ۷ مطبوعه ۱۹۸۳ء

٢٥ - علامه كے نزديك تو پھول كى يتى سے ہيرے كا جگركٹ مكتا ہے پھر مصنف نہ جائے علامه كے ہاتھ میں جماد کے لئے بار بار تکوار کیوں تھاتے ہیں ۔ ویسے یہاں اس امر کا ذکر کر دینا شاید غیر مناسب in a glorial with the state of the state of

" - اقبال کا کلام گو خنجرو شمشیریا تیرو تفنگ کے ذکر ہے بھرا پڑا ہے - لیکن آپ نے خود زندگی بھرنہ تو تھے پہتول چلائی نہ بندوق اور اگر تھے چاقو استعال کیا تو وہ بھی قلم یا پنسل گھڑنے کی غرض ے - " (زندہ رود ص ۱۸۰)

٢٧ - تخفه لارد اردن ص ٧

٢٥ - زميندار ١٨ د حمير ٢٥ماء

٢٨- صدرا مخق نے كما -

Muslim had the responsibility to staying Loyal to the country they live in (Pakistan Times' LHR. Sep: 22'1990. First page).

٢٩ - زنده رود ص ١١١

٣٠٠ ايضاص ١٩٩٠

اس م ترجمان القرآن جون ٢٨ ص ١١٩

٣٢ - اعلان كماندر انجيف - الفضل ٢٣ جون ١٩٥٠ء

۳۳ ۔ ا ۔ بریکیڈر عبداللہ خال نیازی (۱۸ ستبر ۱۹۷۵) ۔ ۲ ۔ میجر جزل اخر حسین ملک ( احمدي) ۱۹ عتمبر

۳ م بریگیڈیئر عبدالعلی ملک (احمدی) ۱۹ تتبریم میجر جنزل سرفراز خان ۲۲ تتبر ۵ م بریگیڈیئر نوازش علی ۲۳ ستمبر ۱۹۲۵ء

(اے ہسٹری آف بنجاب رجنت از بریگیڈیئر 'ایس حیدر عباس رضوی مطبوعہ ۱۹۸۳ء (

(Wajidalis

جماعت کو ان میں شرکت کرنے سے باز رکھتے رہے اور ہدایت دیتے رہے کہ اس نوع کی۔ سرگرمیاں ہمارے عقائد کی روسے حرام ہیں۔

راقم یمی سجھتا ہے کہ چونکہ ایبا کوئی مواد باوجود کوشش کے 'مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس لئے " زندہ رود " کے صفحات اس قتم کے کسی ریفرنس سے مزین نہیں ہو سکے۔ مصنف کا موقف

مصنف کا بیان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

ا ۔۔۔ " سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد سے "انگریزی حکومت کی اطاعت کا دم بحرتی تھی۔ "

ب --- "- اپنے ابتدائی ایام ہی میں بانی سلسلہ یا تحریک احمد نے جماد کی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا اور اس سے مراویہ لی گئی کہ احمدیوں کے نزدیک اگریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرتا بھی حرام قرار دیا گیالا۔

یہ مراد کس نے لی ؟ مصنف نے کوئی حوالہ دینے سے پہلوتھی کی ہے - گر اس پر ایک نظر والنے سے قبل راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال ابتدائی ایام میں حضرت بانی سلسلہ احمدید کی قوی و ملکی خدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ 'بانی سلسلہ احمدید کی قوی خدمات کو جمی سراہا کرتے تھے ۔

سلسلہ احمدید کی قومی خدمات کو بھی سراہا کرتے تھے ۔

مثال کے طور پر اخبار " ملت " کے ایڈیٹر مولوی شجاع اللہ صاحب رقمطرازیں: " ہم اگرچہ جناب مرزا غلام احمد صاحب مرحوم و مغفور (وفات ۱۹۰۸ء) کے پیرو نہیں ہیں اور مرحوم کے خیالات نئے ہم کو ہیشہ اختلاف رہا ہے ۔ گرجس اصول پر انہوں نے اپنے مشن کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس سے کسی باخبر اور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس سے کسی باخبر اور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی تمام جدوجہد اور کشش و کوشش کا انتائی مقصد سے تھا کہ مسلمانوں میں خالص اسلامی سیرٹ از سرنو پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کی قومیت محفوظ رہے اور وہ دین و دنیا میں سرخرو اور کامیاب مول .... کچھ عرصہ ہوا ۔ عالی جناب فقیر سید افتخار الدین صاحب کے دولت خانہ پر فخرقوم عالی جناب ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب ایم اے بیرسٹر ایک لاء اور ایڈیٹر ملت کو ایک ہی وقت میں فقیر صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و

جماعت کو ان میں شرکت کرنے سے باز رکھتے رہے اور ہدایت دیتے رہے کہ اس نوع کی۔ سرگرمیاں ہمارے عقائد کی روسے حرام ہیں۔

راقم یمی سجھتا ہے کہ چونکہ ایبا کوئی مواد باوجود کوشش کے 'مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس لئے " زندہ رود " کے صفحات اس قتم کے کسی ریفرنس سے مزین نہیں ہو سکے۔ مصنف کا موقف

مصنف کا بیان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

ا ۔۔۔ " سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد سے "انگریزی حکومت کی اطاعت کا دم بحرتی تھی۔ "

ب --- "- اپنے ابتدائی ایام ہی میں بانی سلسلہ یا تحریک احمد نے جماد کی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا اور اس سے مراویہ لی گئی کہ احمدیوں کے نزدیک اگریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرتا بھی حرام قرار دیا گیالا۔

یہ مراد کس نے لی ؟ مصنف نے کوئی حوالہ دینے سے پہلوتھی کی ہے - گر اس پر ایک نظر والنے سے قبل راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال ابتدائی ایام میں حضرت بانی سلسلہ احمدید کی قوی و ملکی خدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ 'بانی سلسلہ احمدید کی قوی خدمات کو جمی سراہا کرتے تھے ۔

سلسلہ احمدید کی قومی خدمات کو بھی سراہا کرتے تھے ۔

مثال کے طور پر اخبار " ملت " کے ایڈیٹر مولوی شجاع اللہ صاحب رقمطرازیں: " ہم اگرچہ جناب مرزا غلام احمد صاحب مرحوم و مغفور (وفات ۱۹۰۸ء) کے پیرو نہیں ہیں اور مرحوم کے خیالات نئے ہم کو ہیشہ اختلاف رہا ہے ۔ گرجس اصول پر انہوں نے اپنے مشن کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس سے کسی باخبر اور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس سے کسی باخبر اور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی تمام جدوجہد اور کشش و کوشش کا انتائی مقصد سے تھا کہ مسلمانوں میں خالص اسلامی سیرٹ از سرنو پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کی قومیت محفوظ رہے اور وہ دین و دنیا میں سرخرو اور کامیاب مول .... کچھ عرصہ ہوا ۔ عالی جناب فقیر سید افتخار الدین صاحب کے دولت خانہ پر فخرقوم عالی جناب ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب ایم اے بیرسٹر ایک لاء اور ایڈیٹر ملت کو ایک ہی وقت میں فقیر صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و صاحب کی ملاقات کے لئے جانے کا اتفاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و

اس کتابچہ میں بیہ امید کی گئی ہے کہ ہزا کیسی لینسی 'انگلتان جا کر بھی '' آزادی ہند '' کے کام کو فراموش نہیں کریں گے۔

ان حقائق کی موجودگی میں میہ کمنا کہ ساسی بیداری کے دور میں بھی جماعت احمد بیر ساسی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی قائل نہ تھی۔ ہماری سمجھ سے بالاتر بات ہے۔

مصنف زندہ رود کے نزدیک اقبال ' تحریک آزادی کے صف اول کے زعیم تھے۔ اب میں یہ تغیین کرنا پڑے گا کہ علامہ نے حصول آزادی کی جدوجہد میں کن تحاریک و واقعات میں اپنا میں حصہ لیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت اجربہ نے بھی ان تحاریک و واقعات میں اپنا کروار بھر پؤرا طور پر اوا کیا اور ملت کے کاروان خفتہ کو آزادی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں اپنی بیاط سے بردھ کر قوم کی عملی رنگ میں رہبری و رہنمائی کا فریضہ اوا کیا تو ظاہر ہے کہ اس ضمن بیا مصنف کی تمام تر نکتہ چینی کا قلعہ زمیں بوس ہو جائے گا اور جماعت کے طرز قکر و عمل پر اعتراض کی کوئی گنجائش باتی نہ رہے گی۔

# ساسی بیدارے دور کا آغاز

آئے! سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں سیاسی بیداری کب پھیلنا شروع ہوئی۔" اقبال کا سیاسی کارنامہ'" کے مصنف (جن کی کتاب ہر مصنف ذندہ رود نے بہت سے امور میں انحصار کیا ہے) لکھتے ہیں:۔

"۔ جنگ عظیم کے بعد ( ۱۹۱۹ء ۔ ناقل ) سے ۱۹۲۳ء تک ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف سخت بیجان برپا رہا ۔ عدم تعاون اور سول نافرمانی ' اس دور کی یادگار تحریکیں ہیں ۔ ملک میں سیاسی بیداری نوری طرح بھیل چکی تھی " ہے۔ م

اس دور میں تین مشہور تحریکیں جارے سامنے آتی ہیں:-

ا۔ تحریک خلافت ۲۔ تحریک عدم تعاون یا ترک موالات ۳۔ تحریک ہجرت راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال نے ان متنوں تحریکوں سے کنارہ کشی اختیار کئے رکھی۔ مصنف ذندہ رود خود ہمیں بتاتے ہیں :۔

"جب خلافت کانفرنس وجود میں آئی اور مسلم رہنما ہندوؤں کے ساتھ عدم تعاون یا ترک موالات می تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو اقبال نے اختلافات کے سبب ان سے کنارہ کشی اختیار

اس کتابچہ میں بیہ امید کی گئی ہے کہ ہزا کیسی لینسی 'انگلتان جا کر بھی '' آزادی ہند '' کے کام کو فراموش نہیں کریں گے۔

ان حقائق کی موجودگی میں میہ کمنا کہ ساسی بیداری کے دور میں بھی جماعت احمد بیر ساسی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی قائل نہ تھی۔ ہماری سمجھ سے بالاتر بات ہے۔

مصنف زندہ رود کے نزدیک اقبال ' تحریک آزادی کے صف اول کے زعیم تھے۔ اب میں یہ تغیین کرنا پڑے گا کہ علامہ نے حصول آزادی کی جدوجہد میں کن تحاریک و واقعات میں اپنا میں حصہ لیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت اجربہ نے بھی ان تحاریک و واقعات میں اپنا کروار بھر پؤرا طور پر اوا کیا اور ملت کے کاروان خفتہ کو آزادی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں اپنی بیاط سے بردھ کر قوم کی عملی رنگ میں رہبری و رہنمائی کا فریضہ اوا کیا تو ظاہر ہے کہ اس ضمن بیا مصنف کی تمام تر نکتہ چینی کا قلعہ زمیں بوس ہو جائے گا اور جماعت کے طرز قکر و عمل پر اعتراض کی کوئی گنجائش باتی نہ رہے گی۔

# ساسی بیدارے دور کا آغاز

آئے! سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں سیاسی بیداری کب پھیلنا شروع ہوئی۔" اقبال کا سیاسی کارنامہ'" کے مصنف (جن کی کتاب ہر مصنف ذندہ رود نے بہت سے امور میں انحصار کیا ہے) لکھتے ہیں:۔

"۔ جنگ عظیم کے بعد ( ۱۹۱۹ء ۔ ناقل ) سے ۱۹۲۳ء تک ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف سخت بیجان برپا رہا ۔ عدم تعاون اور سول نافرمانی ' اس دور کی یادگار تحریکیں ہیں ۔ ملک میں سیاسی بیداری نوری طرح بھیل چکی تھی " ہے۔ م

اس دور میں تین مشہور تحریکیں جارے سامنے آتی ہیں:-

ا۔ تحریک خلافت ۲۔ تحریک عدم تعاون یا ترک موالات ۳۔ تحریک ہجرت راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال نے ان متنوں تحریکوں سے کنارہ کشی اختیار کئے رکھی۔ مصنف ذندہ رود خود ہمیں بتاتے ہیں :۔

"جب خلافت کانفرنس وجود میں آئی اور مسلم رہنما ہندوؤں کے ساتھ عدم تعاون یا ترک موالات می تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو اقبال نے اختلافات کے سبب ان سے کنارہ کشی اختیار

### وزبر ہند کی ہندوستان میں آمد

۱۲۰ راگت ۱۱۹۵ء کو مشرا نگیر و ذریر بهند نے برٹش پارلیمینٹ میں بندوستان سے متعلق ،

عکومت انگلتان کی پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک معظم کی حکومت کا مقصد

ہندوستان کو نو آبادیات کے پورے درج تک پہنچاتا ہے ۔ و ذریر بهند کی بہندوستان آمد پر جہال

دیگر انجمنوں نے ایڈریس پیش کئے وہاں جماعت احمد سے کی طرف سے بھی ایک و فد پیش ہوا۔
حضور بھی بہ نفس نفیس دلی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقعہ پر حضور نے دیگر امور کے علاوہ اس امر پر خاص ذور دیا کہ ہندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو

مضور نے دیگر امور کے علاوہ اس امر پر خاص ذور دیا کہ ہندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو

آکٹریت ہے وہاں عموا مسلمانوں کی تعداد اتن تھو ٹری ہے کہ ان کو چند ذاکد نشتیں دے دیے

مسلمانوں کی جن پانچ صوبوں میں آکٹریت ہے ۔ ان میں سے دو انہم ترین اور سب سے زیادہ

آبادی والے صوبوں یعنی بنگال اور پنجاب میں مسلم اور غیرمسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر

ہندوں کو اقلیت کے اصول پر تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے تو وہ آکٹریت 'آقلیت میں

ہندوں کو اقلیت کے اصول پر تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے تو وہ آکٹریت 'آقلیت میں

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

بعد کی سیای جدوجہد سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ نکتہ مسلمانوں کے حق میں بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔

# كتابجه مندومسلم برابلمز

۵۱ر فروری ۲۷ء کو حضرت امام جماعت احمد بید ند مسلم پرابلم اور اس کا حل "کے عنوان سے انگریزی زبان میں ۴۶ صفحات کا کتابچہ کلکتہ سے شائع کرا کے وائسرائے ہندگی خدمت میں ارسال کیا۔ اس میں ہندو مسلم کشیدگی کو دور کرنے کے سلمہ میں۔ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ ساتھ "جداگانہ انتخاب" بحال رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ اول الذکر امرکے متعلق حضور لکھتے ہیں :۔

" - میں شروع سے ہی ہے کہ تا چلا آ رہا ہوں ۔ کہ اصولی طور پر ہر فرقہ کی نمائندگی اس کی تعداد کی نبیت سے ہونی چاہئے ۔ لیکن اگر کسی فرقہ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ نمائندگی

### وزبر ہند کی ہندوستان میں آمد

۱۲۰ راگت ۱۱۹۵ء کو مشرا نگیر و ذریر بهند نے برٹش پارلیمینٹ میں بندوستان سے متعلق ،

عکومت انگلتان کی پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک معظم کی حکومت کا مقصد

ہندوستان کو نو آبادیات کے پورے درج تک پہنچاتا ہے ۔ و ذریر بهند کی بہندوستان آمد پر جہال

دیگر انجمنوں نے ایڈریس پیش کئے وہاں جماعت احمد سے کی طرف سے بھی ایک و فد پیش ہوا۔
حضور بھی بہ نفس نفیس دلی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقعہ پر حضور نے دیگر امور کے علاوہ اس امر پر خاص ذور دیا کہ ہندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو

مضور نے دیگر امور کے علاوہ اس امر پر خاص ذور دیا کہ ہندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو

آکٹریت ہے وہاں عموا مسلمانوں کی تعداد اتن تھو ٹری ہے کہ ان کو چند ذاکد نشتیں دے دیے

مسلمانوں کی جن پانچ صوبوں میں آکٹریت ہے ۔ ان میں سے دو انہم ترین اور سب سے زیادہ

آبادی والے صوبوں یعنی بنگال اور پنجاب میں مسلم اور غیرمسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر

ہندوں کو اقلیت کے اصول پر تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے تو وہ آکٹریت 'آقلیت میں

ہندوں کو اقلیت کے اصول پر تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے تو وہ آکٹریت 'آقلیت میں

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

سیاسی زندگی کی صف لیشنے پر بنتج ہو سکتا ہے ۔

بعد کی سیای جدوجہد سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ نکتہ مسلمانوں کے حق میں بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔

# كتابجه مندومسلم برابلمز

۵۱ر فروری ۲۷ء کو حضرت امام جماعت احمد بید ند مسلم پرابلم اور اس کا حل "کے عنوان سے انگریزی زبان میں ۴۶ صفحات کا کتابچہ کلکتہ سے شائع کرا کے وائسرائے ہندگی خدمت میں ارسال کیا۔ اس میں ہندو مسلم کشیدگی کو دور کرنے کے سلمہ میں۔ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ ساتھ "جداگانہ انتخاب" بحال رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ اول الذکر امرکے متعلق حضور لکھتے ہیں :۔

" - میں شروع سے ہی ہے کہ تا چلا آ رہا ہوں ۔ کہ اصولی طور پر ہر فرقہ کی نمائندگی اس کی تعداد کی نبیت سے ہونی چاہئے ۔ لیکن اگر کسی فرقہ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ نمائندگی

# سائن كمش كااجلاس



مول ایند ملتری کزف- ۱۱ بورکی رپورف

" ہمارا سای نمائندہ جو سائن کمٹن کے ساتھ ہے "ہندو سائل مجروں کی مخلف مخصیتوں سے مت عى حار موا ب .... شادت دين والول يد برح كرف كر بي بي ايد غليال مخصيت چہدری ظفراللہ خان کی ہے۔ آپ داڑی رکے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی ددراز کاربات نیں کرتے۔ 上がっていいでいいしていからになっていいかいにはいいいには TO " ( : Sell lient o , 6 5 / 1810 )

# سائن كمش كااجلاس



مول ایند ملتری کزف- ۱۱ بورکی رپورف

" ہمارا سای نمائندہ جو سائن کمٹن کے ساتھ ہے "ہندو سائل مجروں کی مخلف مخصیتوں سے مت عى حار موا ب .... شادت دين والول يد برح كرف كر بي بي ايد غليال مخصيت چہدری ظفراللہ خان کی ہے۔ آپ داڑی رکے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی ددراز کاربات نیں کرتے۔ 上がっていいでいいしていからになっていいかいにはいいいには TO " ( : Sell lient o , 6 5 / 1810 )

مشورہ دیا کہ کمش سے مقاطعہ کا اثر زیادہ تر مسلمانوں پر پڑے گا۔ ہندووں کے ایڈر رابر ۸ مال سے گرمیوں میں انگلتان جاتے ہیں اور بڑے برے اگریزوں سے ہندووں کے فائدہ کی باتیں کر کر کے انہیں اپنا ہم خیال بنا چکے ہیں۔ اس طرح وہ کوشش کر کے پارلیمینٹ کے ممبروں کو ہندوستان لاتے ہیں۔ اور ہندووں کے گھر مہمان ٹھراتے ہیں گر مسلمانوں کے پاس نم دولت ہے نہ ان کے اندر قربانی کا ماوہ ۔۔۔ چنانچہ وہ آٹھ سال کے عرصہ میں بالکل سوتے رہے ہیں اور صرف اس سال عزیزم چوہدری ظفر اللہ خال احمدی اور ڈاکٹر شفاعت اجمد صاحب بیرسٹر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے تھے اور انہیں بڑے بڑے آومیوں نے صاحب بیرسٹر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے تھے اور انہیں بڑے بڑے آومیوں نے ورنہ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ مندولیڈر جو باغیں کتے رہے ہیں۔ مسلمان ان سے متعق ہیں ورنہ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہندولیڈر جو باغیں کئے رہے ہیں۔ مسلمان ان سے متعق ہیں اور اگریز 'ہندوستان کے مطالبات وہی سجھتے ہیں جو ہندووں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مسلمان اس امرکویاو رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمش جو رپورٹ کرے گا مسلمان اس امرکویاو رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمش جو رپورٹ کرے گا وہ ایو گانا۔

سیہ مضمون الفضل ۱۱ روسمبر ۲۲ء میں شائع ہوا اور پھراسے ندکورہ عنوان سے رسالہ کی صورت میں شائع کرکے وسیع پیانہ پر برصغیر کے طول و عرض میں پھیلا دیا گیا۔

حضرت اہام جماعت احدید نے صرف کمشن سے مقاطعہ کے مضرت رساں ہونے کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی۔ بلکہ مسلمانوں پر یہ زور بھی دیا کہ تجاویز وہلی کی شق جس میں جداگانہ انتخاب کو مسترد کرنا قبول کیا گیا ہے مسلم مفاد کے نقطہ نظر سے سخت نقصان دہ ہے۔ پھر حضور نے ان تجاویز یا مطالبات کا خاکہ بھی پیش کیا جو سائن کمشن کے روبرہ پیش کئے جانے چاہئیں ۔ شفیح لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے حامی ہو بھے تھے۔ اور وہ سجھتے تھے کہ سیای ۔ شفیح لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے حامی ہو بھی تھے۔ اور وہ سجھتے تھے کہ سیای آزادی کی جدوجہد میں یہ مطالبات نہایت ضروری ہیں۔

ہم سیای آزادی کے بعض اہم مراحل یا واقعات میں جماعت احدید کے سرگرم کرداد کا پھھ ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اور کچھ تذکرہ آئندہ سطور میں کیا جائے گا (انشاء اللہ) آئے۔ اس وقت اس امر کا جائزہ لیں۔ کہ سائن کمشن کے روبرو پیش کرنے کے لئے حضرت آئے۔ اس وقت اس امر کا جائزہ لیں۔ کہ سائن کمشن کے روبرو پیش کرنے کے لئے حضرت

مشورہ دیا کہ کمش سے مقاطعہ کا اثر زیادہ تر مسلمانوں پر پڑے گا۔ ہندووں کے ایڈر رابر ۸ مال سے گرمیوں میں انگلتان جاتے ہیں اور بڑے برے اگریزوں سے ہندووں کے فائدہ کی باتیں کر کر کے انہیں اپنا ہم خیال بنا چکے ہیں۔ اس طرح وہ کوشش کر کے پارلیمینٹ کے ممبروں کو ہندوستان لاتے ہیں۔ اور ہندووں کے گھر مہمان ٹھراتے ہیں گر مسلمانوں کے پاس نم دولت ہے نہ ان کے اندر قربانی کا ماوہ ۔۔۔ چنانچہ وہ آٹھ سال کے عرصہ میں بالکل سوتے رہے ہیں اور صرف اس سال عزیزم چوہدری ظفر اللہ خال احمدی اور ڈاکٹر شفاعت اجمد صاحب بیرسٹر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے تھے اور انہیں بڑے بڑے آومیوں نے صاحب بیرسٹر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے تھے اور انہیں بڑے بڑے آومیوں نے ورنہ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ مندولیڈر جو باغیں کتے رہے ہیں۔ مسلمان ان سے متعق ہیں ورنہ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہندولیڈر جو باغیں کئے رہے ہیں۔ مسلمان ان سے متعق ہیں اور اگریز 'ہندوستان کے مطالبات وہی سجھتے ہیں جو ہندووں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مسلمان اس امرکویاو رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمش جو رپورٹ کرے گا مسلمان اس امرکویاو رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمش جو رپورٹ کرے گا وہ ایو گانا۔

سیہ مضمون الفضل ۱۱ روسمبر ۲۲ء میں شائع ہوا اور پھراسے ندکورہ عنوان سے رسالہ کی صورت میں شائع کرکے وسیع پیانہ پر برصغیر کے طول و عرض میں پھیلا دیا گیا۔

حضرت اہام جماعت احدید نے صرف کمشن سے مقاطعہ کے مضرت رساں ہونے کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی۔ بلکہ مسلمانوں پر یہ زور بھی دیا کہ تجاویز وہلی کی شق جس میں جداگانہ انتخاب کو مسترد کرنا قبول کیا گیا ہے مسلم مفاد کے نقطہ نظر سے سخت نقصان دہ ہے۔ پھر حضور نے ان تجاویز یا مطالبات کا خاکہ بھی پیش کیا جو سائن کمشن کے روبرہ پیش کئے جانے چاہئیں ۔ شفیح لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے حامی ہو بھے تھے۔ اور وہ سجھتے تھے کہ سیای ۔ شفیح لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے حامی ہو بھی تھے۔ اور وہ سجھتے تھے کہ سیای آزادی کی جدوجہد میں یہ مطالبات نہایت ضروری ہیں۔

ہم سیای آزادی کے بعض اہم مراحل یا واقعات میں جماعت احدید کے سرگرم کرداد کا پھھ ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اور کچھ تذکرہ آئندہ سطور میں کیا جائے گا (انشاء اللہ) آئے۔ اس وقت اس امر کا جائزہ لیں۔ کہ سائن کمشن کے روبرو پیش کرنے کے لئے حضرت آئے۔ اس وقت اس امر کا جائزہ لیں۔ کہ سائن کمشن کے روبرو پیش کرنے کے لئے حضرت

٢ - سندر ك متعلق بيه كوشش موني جائ کہ وہ جمبئ سے الگ ایک منتقبل صوبہ قرار دیا جائے۔

ا ہندوستان کے مخصوص حالات میں ملمانوں کو جداگانہ انتخاب کی سخت ضرورت ہے ہیں ( سائٹن کمشن کے سامنے - ناقل ) اس امريه زور دينا چائے كه اس حق کو ہندوستان کے اساسی قانون میں داخل کیا جائے۔

٣ - پنجاب اور بنگال الد جو آئده مسلم اکثریت کے صوبے بنیں ان میں مسلمانوں کو اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت ' قلت میں نہ بدل جائے۔

۵ - اس وقت ہندوؤں کو مسلمانوں پر غلبہ ادنیٰ اقوام کی وجہ سے ہے۔ ہندو لوگ چوہروں وغیرہ کو حق تو کوئی نہیں دیتے لیکن ہندو قرار دے کر ان کے بدلہ میں خود اینے لئے سای حقوق کے لیتے میں ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ انہیں ابھاریں ۔ اور ان کی منظیم میں مدد دیں ۔ اور سائش كمشن كے سامنے ان كے معالمہ كو پش

٣ - مندوستان كي ساري مسلم آبادي ، جن کی نمائندگی لیگ کرتی ہے بری شدت کے ساتھ مشترکہ حلقہ جات انتخاب کی ہر سکیم كى مخالف ہے اس لئے مسلمانوں كے لئے جدا كلنم طقه إے انتخاب كو اصل الاصول متمجها جائے

٢ - يدليك برزور مطالبه كرتى ب كه صويد

سندھ کو اعاطہ جمبئ سے علیحدہ کیا جائے

م۔ پنجاب اور بنگال ہی دو ایسے صوبے ہیں ۔ جن میں بہ لحاظ آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے ۔ لیکن موجودہ طالات میں انہیں اکثریت رکھنے کی حیثیت کے پیل سے محروم کر دیا گیا ہے۔

٥ - ليك كا خيال ب كه .... ان لوكول كوجو نه تو سلمان بي اور نه عيمائي ( يعني چوہڑے وغیرہ ناقل ) ہندو کما جاتا ہے۔ ( اس وجہ سے ) اونجی جاتی کے ہندوؤں کو غلب نابت عاصل ہو جاتا ہے .... اس لئے ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تقتیم جلد ے جلد اور نمایت معظم بنیادوں پر عمل میں لائی جائے

٢ - سندر ك متعلق بيه كوشش موني جائ کہ وہ جمبئ سے الگ ایک منتقبل صوبہ قرار دیا جائے۔

ا ہندوستان کے مخصوص حالات میں ملمانوں کو جداگانہ انتخاب کی سخت ضرورت ہے ہیں ( سائٹن کمشن کے سامنے - ناقل ) اس امريه زور دينا چائے كه اس حق کو ہندوستان کے اساسی قانون میں داخل کیا جائے۔

٣ - پنجاب اور بنگال الد جو آئده مسلم اکثریت کے صوبے بنیں ان میں مسلمانوں کو اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت ' قلت میں نہ بدل جائے۔

۵ - اس وقت ہندوؤں کو مسلمانوں پر غلبہ ادنیٰ اقوام کی وجہ سے ہے۔ ہندو لوگ چوہروں وغیرہ کو حق تو کوئی نہیں دیتے لیکن ہندو قرار دے کر ان کے بدلہ میں خود اینے لئے سای حقوق کے لیتے میں ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ انہیں ابھاریں ۔ اور ان کی منظیم میں مدد دیں ۔ اور سائش كمشن كے سامنے ان كے معالمہ كو پش

٣ - مندوستان كي ساري مسلم آبادي ، جن کی نمائندگی لیگ کرتی ہے بری شدت کے ساتھ مشترکہ حلقہ جات انتخاب کی ہر سکیم كى مخالف ہے اس لئے مسلمانوں كے لئے جدا كلنم طقه إے انتخاب كو اصل الاصول متمجها جائے

٢ - يدليك برزور مطالبه كرتى ب كه صويد

سندھ کو اعاطہ جمبئ سے علیحدہ کیا جائے

م۔ پنجاب اور بنگال ہی دو ایسے صوبے ہیں ۔ جن میں بہ لحاظ آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے ۔ لیکن موجودہ طالات میں انہیں اکثریت رکھنے کی حیثیت کے پیل سے محروم کر دیا گیا ہے۔

٥ - ليك كا خيال ب كه .... ان لوكول كوجو نه تو سلمان بي اور نه عيمائي ( يعني چوہڑے وغیرہ ناقل ) ہندو کما جاتا ہے۔ ( اس وجہ سے ) اونجی جاتی کے ہندوؤں کو غلب نابت عاصل ہو جاتا ہے .... اس لئے ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تقتیم جلد ے جلد اور نمایت معظم بنیادوں پر عمل میں لائی جائے

To change the law of separate electorate under the present conditions will not help to promote the peace of the country. The state of things now prevailing in India is that Muslims are kept out of every department. They have not yet got even half of the number of posts to which they are entitled by reason of their numbers. And this is telling on their commerce.

ص ۱۹۳-سطروا

I have been speaking and writing against it from the very biggning, but I am sorry to say that my warning was not heeded, though now many of the Muslim Leaders have begun to realise the consequences and admit their mistake.

(Hindu - Muslim Problems. By Imam Jama'at Ahmadiyya.

### ال بارشير مسلم كانفرنس

"ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہونی چاہئے۔ مجھے اس بات کو معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ الی کانفرنس کی بنیاد کیچئیٹو اسمبلی کے مسلمان نمائندوں نے رکھ دی ہے اور دسمبر میں اس کے انعقاد کی تجویز ہو رہی ہے۔ میں اس کانفرنس کے داعیان کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی دعوت کو جس اس کانفرنس کے داعیان کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی دعوت کو جس قدر وسیع کریں۔ وہ مفید ہو گا۔ اور ان کی کامیابی کا انحصار ان کی دعوت کی وسعت پر ہو گا۔ " (نہود براورٹ اور مسلمانوں کے حقوق ص ۱۱۲۳)

جناب عبدالجید سالک جو اس کانفرنس (۳۱ دسمبر ۲۸ ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۹ء) میں موجود ہتے۔ فرماتے ہیں "
مسلمانوں کی جس قدر زیادہ نمائندگی اس کانفرنس میں مہیا ہوئی۔ اتنی اور سمی اجتماع میں دکھائی شیں دہتی ۔ یمال تک
کہ اس کانفرنس میں ہیں قادیانی ممبر بھی شامل کر لئے گئے تھے تاکہ اس جماعت کو بھی نقصان نیابت کی شکایت نہ ہو
" (سرگذشت س ۲۵۷)

ان حقائق کی روشن میں ظاہر ہے کہ مصنف زندہ رود کی ہے تحقیق درست قرار نہیں دی جا عتی کہ :۔
" برصغیر کی مسلم سیاست میں احمدی صرف ای حد تک حصہ لیتے تھے جس حد تک سر فضل حیین یا ہو نشف پارٹی کے مفادات اجازت ویتے تھے۔ پس اگر احمدیوں نے " آل پارٹیز مسلم کانفرنس " میں شمولیت اختیار کی اللہ میں شمولیت اختیار کی اللہ حیین کے اشارے پر کی تھی " ( زندہ رود ص ۵۹۱ )

To change the law of separate electorate under the present conditions will not help to promote the peace of the country. The state of things now prevailing in India is that Muslims are kept out of every department. They have not yet got even half of the number of posts to which they are entitled by reason of their numbers. And this is telling on their commerce.

ص ۱۹۳-سطروا

I have been speaking and writing against it from the very biggning, but I am sorry to say that my warning was not heeded, though now many of the Muslim Leaders have begun to realise the consequences and admit their mistake.

(Hindu - Muslim Problems. By Imam Jama'at Ahmadiyya.

### ال بارشير مسلم كانفرنس

"ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہونی چاہئے۔ مجھے اس بات کو معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ الی کانفرنس کی بنیاد کیچئیٹو اسمبلی کے مسلمان نمائندوں نے رکھ دی ہے اور دسمبر میں اس کے انعقاد کی تجویز ہو رہی ہے۔ میں اس کانفرنس کے داعیان کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی دعوت کو جس اس کانفرنس کے داعیان کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی دعوت کو جس قدر وسیع کریں۔ وہ مفید ہو گا۔ اور ان کی کامیابی کا انحصار ان کی دعوت کی وسعت پر ہو گا۔ " (نہود براورٹ اور مسلمانوں کے حقوق ص ۱۱۲۳)

جناب عبدالجید سالک جو اس کانفرنس (۳۱ دسمبر ۲۸ ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۹ء) میں موجود ہتے۔ فرماتے ہیں "
مسلمانوں کی جس قدر زیادہ نمائندگی اس کانفرنس میں مہیا ہوئی۔ اتنی اور سمی اجتماع میں دکھائی شیں دہتی ۔ یمال تک
کہ اس کانفرنس میں ہیں قادیانی ممبر بھی شامل کر لئے گئے تھے تاکہ اس جماعت کو بھی نقصان نیابت کی شکایت نہ ہو
" (سرگذشت س ۲۵۷)

ان حقائق کی روشن میں ظاہر ہے کہ مصنف زندہ رود کی ہے تحقیق درست قرار نہیں دی جا عتی کہ :۔
" برصغیر کی مسلم سیاست میں احمدی صرف ای حد تک حصہ لیتے تھے جس حد تک سر فضل حیین یا ہو نشف پارٹی کے مفادات اجازت ویتے تھے۔ پس اگر احمدیوں نے " آل پارٹیز مسلم کانفرنس " میں شمولیت اختیار کی اللہ میں شمولیت اختیار کی اللہ حیین کے اشارے پر کی تھی " ( زندہ رود ص ۵۹۱ )

مشعل راه ثابت بوگا" ١٤ سه

ای طرح اخبار "مشرق" كور كھيور كا درج ذيل تبعرہ بھی مطالعہ كے لاكت ہے۔

"اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ۔ سب کی نہ کی وجہ سے
انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ صرف ایک احمدی جماعت ہے
۔ جو قرون اولی کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جماعت سے مرعوب نہیں ہے اور خالص
اسلامی کام سرانجام دے رہی ہے " ۱۸ سے

امید ہے کہ مصنف زندہ رود کی بہ غلط فہمی کہ احمدی تحریک آزادی کی جدوجمد میں حمہ لیتا جے لینا حرام سجھتے تنے۔ (صفحہ ۵۹۰) یا احمدی مسلم سیاسیات میں صرف اسی حد تک حصہ لیتے تئے جس حد تک سرفضل حسین یا یونی نسٹ پارٹی کے مفادات اجازت دیتے تئے (صفحہ ۵۹۱) مولانا محمد علی جو ہرکے اعلان اور اخبار "مشرق" کے اداریئے کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔

### ے 1912 کے بعد کا دور

آئدہ صفحات میں ہم ۱۹۲۷ء کے بعد کے دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ۲۸ء تا ۲۳ء کی مرت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں درج ذیل اجتماعات یا مراحل مسلمانان ہند کی سیاسی جدوجہد میں سک میل کی حیثیت رکھتے ہیں :۔

- آل پارٹیز مسلم کانفرنس دبلی ۔۔۔ دسمبر ۱۹۲۸ء تا جنوری ۱۹۲۹ء

۔ قائداعظم کے چودہ نکات ۔۔۔۔ مارچ ١٩٢٩ء

- آل مسلم پارٹیز کانفرنس - پٹنہ --- جولائی ۱۹۳۰ء

- گول ميز كانفرنسين لندن (۱) --- نومبر ۱۹۳۰ء

(۲) --- ستمبرا۱۹۴۱ء

(٣) --- نومبر ١٩٣٢ء

- علامه اقبال كا خطبه الله آباد --- وسمبر • ١٩٣٠ء

- علامه اقبال كا خطبه مسلم كانفرنس لامور --- مارچ ١٩٣٢ء

مندرجہ بالا اجتماعات یا کانفرنسوں میں قدرے ردوبدل کے ساتھ

--- مسلم نشتوں کا تحفظ -- سندھ کی بمبئی سے علیدگی --- بلوچستان اور سرحد مل اصطلاحات کا نفاذ --- مرکزی و صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کا جائز حصہ --- وفاقی طرفہ ۱۰۹۲

مشعل راه ثابت بوگا" ١٤ سه

ای طرح اخبار "مشرق" كور كھيور كا درج ذيل تبعرہ بھی مطالعہ كے لاكت ہے۔

"اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ۔ سب کی نہ کی وجہ سے
انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ صرف ایک احمدی جماعت ہے
۔ جو قرون اولی کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جماعت سے مرعوب نہیں ہے اور خالص
اسلامی کام سرانجام دے رہی ہے " ۱۸ سے

امید ہے کہ مصنف زندہ رود کی بہ غلط فہمی کہ احمدی تحریک آزادی کی جدوجمد میں حمہ لیتا جے لینا حرام سجھتے تنے۔ (صفحہ ۵۹۰) یا احمدی مسلم سیاسیات میں صرف اسی حد تک حصہ لیتے تئے جس حد تک سرفضل حسین یا یونی نسٹ پارٹی کے مفادات اجازت دیتے تئے (صفحہ ۵۹۱) مولانا محمد علی جو ہرکے اعلان اور اخبار "مشرق" کے اداریئے کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔

### ے 1912 کے بعد کا دور

آئدہ صفحات میں ہم ۱۹۲۷ء کے بعد کے دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ۲۸ء تا ۲۳ء کی مرت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں درج ذیل اجتماعات یا مراحل مسلمانان ہند کی سیاسی جدوجہد میں سک میل کی حیثیت رکھتے ہیں :۔

- آل پارٹیز مسلم کانفرنس دبلی ۔۔۔ دسمبر ۱۹۲۸ء تا جنوری ۱۹۲۹ء

۔ قائداعظم کے چودہ نکات ۔۔۔۔ مارچ ١٩٢٩ء

- آل مسلم پارٹیز کانفرنس - پٹنہ --- جولائی ۱۹۳۰ء

- گول ميز كانفرنسين لندن (۱) --- نومبر ۱۹۳۰ء

(۲) --- ستمبرا۱۹۴۱ء

(٣) --- نومبر ١٩٣٢ء

- علامه اقبال كا خطبه الله آباد --- وسمبر • ١٩٣٠ء

- علامه اقبال كا خطبه مسلم كانفرنس لامور --- مارچ ١٩٣٢ء

مندرجہ بالا اجتماعات یا کانفرنسوں میں قدرے ردوبدل کے ساتھ

--- مسلم نشتوں کا تحفظ -- سندھ کی بمبئی سے علیدگی --- بلوچستان اور سرحد مل اصطلاحات کا نفاذ --- مرکزی و صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کا جائز حصہ --- وفاقی طرفہ ۱۰۹۲ مسلم لیگ 'مجلس خلافت اور دوسری جماعتوں کے اجلاس منعقد ہو رہے تھے۔ وہاں خاص طور یر اس کی اشاعت کی ۔

۔ حضور نے خطبہ جمعہ (۵ر اکتوبر ۲۸ء) میں ہندوستان کے تمام احمدیوں کو علم دیا۔ کروہ ہر شہر ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جلد سے جلد ایسی کمیٹیال بنائیں جو نہرو کمیٹی کے خلاف جلے کر کے اس کی پیش کردہ تجادیز کے بدا ژات ہے آگاہ کریں۔اور ریزولیوشن پاس کر کے مسلم لیگول - مقامی حکومت - حکومت بند ' سائن کمش اور تمام سای المجمنول اور پرلیں کو بھیجیں اور حکومت کو آگاہ کر دیا جائے کہ

نہرو رپورٹ میں ہمارے حقوق کو نظرانداز کر دیا گیا۔

ے مسلمانوں کے حقوق آزادی کی انگریزوں پر معقولیت ثابت کرنے کے لئے حضور نے Al صفحات کے اس تبصرہ کو بہت سے قدیم اور نادر حوالوں سے مزین کیا۔ مثلاً

- آٹھ وفعات کانگریس آف وٹنا یونا پیٹڈ ندر لینڈ۔۔۔۔ صفحہ ۳۸

ے کانگریس آف برلن ۱۸۷۸ء (برسلسله سرویا - بلغاریه) --- صفحه ۲۳

ے دی پروٹکش آف ما کارٹیز ۔۔۔ صفحہ ۳۷

۔ لیگ آف نیشنز کی تکرانی میں اقلیوں کی حفاظت کے معاہدات مثلاً:۔

المام المام المام المام معامده - المحمد عليه المام المام

" يوگوسليويا سے معاہده " البانيد معاہده

" نناینڈے معاہدہ بابت جزائر الانڈ وغیرہ وغیرہ "

پھر قرمایا ۔۔۔ " میں اور احدیہ جماعت اس معاملہ میں ( نہرو ربورٹ کے مصرتوں کے خلاف) باتی تمام مسلمانوں سے مل کر جدوجہد کرنے کو تیار ہوں اور میں احدید جماعت کے وسیع اور مضبوط نظام کو اس اسلامی کام کی اعانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں لگا دینے کا وعدہ کرتا ہوں

0 -- چنانچہ افراد جماعت نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو حقوق آزادی کے

0 -- ملک کے چپہ چپہ میں احتجاجی جلسوں کو کامیاب کیا ۔۔۔۔ بالا خر گاندھی جی کو تشلیم کنا

را برا بھی فراموش نہیں کر کتے کہ " نہرو ربورٹ "کو ردی کے کاغذ کے برابر بھی دی گئی ۔ " اللہ سے اللہ کا برابر بھی وفعت نہیں دی گئی ۔ " ۲۱ سے وفعت نہیں دی گئی ۔ " ۲۰ سے وفعت نہیں دی گئی دی

وروجد آزادی مسلم سیاست کے تین اہم مراحل

ہے۔ ہوسے سے پیشتر ہم ۔۔ آل پارٹیز مسلم کانفرنس۔ قائداعظم کے ۱۳ نکات اور علامہ اقبال کے خطبہ اللہ آباد کا مخضر تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں ۔ تاریخ آزادی میں ان تینوں اقبال کے خطبہ اللہ آباد کا مخضر تعارف پیش کرتا چاہتے ہیں ۔ تاریخ آزادی میں ان تینوں اجماعات یا مراحل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ۲۲۔

تل پارشیز مسلم کانفرنس جنوری ۱۹۲۹ء

مصنف زنده رود رقطراز بین:-

" نہرو رپورٹ نے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ کا گریبی لیڈروں کا وسیج النظریا اعتدال پند طبقہ بھی ہندو مہا سبھا کے زیر اثر ہے ۔ چنانچہ کوشش کی جانے گئی کہ اس کے خلاف مسلمانوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے ۔ اس تک و دو کے بتیجہ میں " آل پارٹیز مسلم کانفرنس " آئی ۔ اقبال اس کانفرنس کے بانیوں میں سے تھے اور انہوں نے کانفرنس کے نافرنس کے لئے مسلمانوں کے مطالبات مرتب کرنے کے سلسلہ میں اہم کردار اداکیا ۔ ا ۔ ۲۹ روسمبر کے لئے مسلمانوں کے مطالبات مرتب کرنے کے سلسلہ میں اہم کردار اداکیا ۔ ا ۔ ۲۹ روسمبر عبل جا تھاں پارٹیز مسلم کانفرنس کا اجلاس بصدارت آغا خال ' دبلی میں منعقد ہوا ۔ جس میں جناح لیگ کے موا تمام مسلم جماعتوں کے نمائند کے شریک ہوئے ۔ اجلاس میں نہرو رپورٹ کی جناح لیگ کے موا تمام مسلم جماعتوں کے نمائند کے شریک ہوئے ۔ اجلاس میں نہرو رپورٹ کی خات کا کرا خات کا در دا مطالبات پر مشتمل ۔ ناقل) منظور کی گئی "۲۷ سے تا تا کا کرا عظم کے چودہ نکات مارچ ۱۹۲۹ء

" محمر علی جناح نے جناح لیگ میں موجود ' نیشنلٹ مسلمانوں کے گروہ سے بیزار ہو کر "

آل انڈیا مسلم کانفرنس " کی قرار داد کے ۱۰ مطالبات میں پچھ ترمیم ( یعنی مرکز اور صوبہ کی ہر

وزارت میں ایک تمائی حصہ مسلمان ضروری ہوں ) اور ۴ ر مطالبات کا اضافہ کر کے اپنا

فار مولاجو چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ اخباروں میں شائع کر دیا۔" ۲۲ سے

علامہ اقبال کا خطبہ اللہ آباد وسمبر \* ۱۹۳۰ء

۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اللہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت علام اقبال نے فرمائی۔ آریخ آزادی میں آپ کے صدارتی خطاب کو خصوصی اہمیت کا حال سمجا جا آ ہے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں "اسلام اور قومیت " ہندوستان میں ایک اسلامی ہند۔ حالتن رپورٹ ۔ نہرو رپورٹ ۔ مسئلہ دفاع ۔ جداگانہ انتخاب ۔ سندھ کی علیمگی ۔ گول میز کانفرنس وغیرہ امور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ۔ اور اس ضمن میں "مسلم مطالبات "کی معقولیت واضح کرنے کی کوشش کی۔

# مسلم مطالبات کے حق میں قادیان سے اٹھنے والی حریت پرور آواز

افسوں ہے۔ مصنف زندہ رود نے جماعت احمدیہ پر سیاسی بیداری کے دور میں جدوجمد آزادی میں عدم شرکت کا الزام تو بردی دیدہ دلیری بلکہ دریا دلی سے لگا دیا مگراہے معین واقعات سے مزین کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔

امرواقعہ یہ ہے کہ مسلم سیاست کے تین اہم مراحل (آل انڈیا مسلم کانفرنس۔ قائداعظم کے چودہ نکات اور خطبہ اللہ آباد) میں پیش کردہ "مطالبات "کی عمع کو قادیان کی مرزمین سے جو جلا بخشی گئی ۔۔۔ اس شجر کی جس رنگ میں وہاں سے آبیاری کی گئی ۔۔۔ نہرو رپورٹ کے زہر کا تریاق 'جس کمیر مقدار میں قادیان نے میا کیا ۔۔۔ مسلم حقوق کے تحفظ کے لئے مسلم تا کدین کو جس انداز میں دلاکل و براہین سے قادیان نے لیس کیا۔ برصغیری کوئی زہمی جماعت یا ادارہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اولوالعزم اور صاحب بصیرت امام نے محاذ حرب پر اسلامی روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت ورجہ پختہ کاری 'میانہ روی 'لامحدود وسعت قلب و اسلامی روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت ورجہ پختہ کاری 'میانہ روی 'لامحدود وسعت قلب نظر اور جرت انگیز سخت کوشی سے ایک معمولی سپاہی کی طرح نہیں بلکہ ایک سپہ سالار کی مانند غائت درجہ اخلاص و ایٹار سے اپنا کروار بحربور طور پر ادا کیا۔

واضح رہے کہ ان تاریخی اجھاعات یا واقعات میں پیش کئے جانے والے مسلم مطالبات کے خالق نہ تنا امام جماعت احمریہ تھے۔ نہ بانیان مسلم کانفرنس 'نہ قائداعظم اور نہ علام اقبال ۔ بلکہ یہ مطالبات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے اور یہ سب حضرات یا اجھاعات ان کے ترجمان تھے۔

ہم صرف میہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم حقوق کی جو ترجمانی قادیان کی سرزمین سے ہوئی۔ وہ بہترین ترجمانی میں شار کئے جانے کے لائق ہے۔

بخونی طوالت ہم آئدہ سطور میں حضرت اہام جماعت احمدیہ کے مضامین مطبوعہ اخبار الفضل اکتوبر اور انہی مضامین پر مشتمل کتاب (مطبوعہ نومبر ۱۹۲۸ء – ۱۱۸ صفحات) سے صرف بخت اقتباس پیش کرتے ہیں ۔ جن میں مسلم مطالبات کی ترجمانی کی گئی ہے (مفصل تشریح کے لئے اصل کتاب ملاحظہ فرمائی جائے ) ۔ پھر تقابلی جائزہ کے لئے اس کے بعد منعقد ہونے والے بتنوں تاریخی اجتماعات (آل انڈیا مسلم کانفرنس ۔ کیم جنوری ۱۹۲۹ء ۔ قائداعظم کے چودہ کات مارچ ۱۹۲۹ء ۔ فطبہ اللہ آباد ۔ وسمبر ۱۳۹۰ء) میں پیش کئے گئے نکات یا مطالبات کے خلاصے درج کرتے ہیں ۔ ناکہ قار سمین کرام کو موازنہ کرنے میں سمولت رہے ۔ اور وہ یہ اندازہ لگا میں کہ مصف زندہ رود کا یہ دعوئی کہ جماعت احمدیہ جدوجمد آزادی میں شرکت کو حرام سمجھتی مصفی کس حد تک قابل قبول ہے ؟

سیاسی بیداری کے دور کے اہم ترین مسلم مطالبات فیڈرل حکومت کامطالبہ

حضرت امام جماعت احمديد كانقطه نگاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

ا۔ "- مسلمانوں کا پہلا مطالبہ فیڈرل حکومت کا ہے۔ یعنی اختیارات حکومت صوبہ جات کو ملیں۔ جنہیں کامل خود اختیاری حکومت حاصل ہو۔ مرکزی حکومت کو صرف وہی کام صوبہ جات کی طرف سے تفویض ہو۔ جن کا مرکزی حکومت کو دیا جانا ضروری ہو ... یہ مطالبہ جمال تک میں سمجھتا ہوں۔ سب مسلمانوں کا ہے۔ کم از کم دونوں مسلم لیگوں (جناح لیگ ۔ شخصے لیگ ۔ ناقل) کا یہ مطالبہ ضرور ہے۔ اس مطالبہ کو نہرو کمیٹی نے کلی طور پر رد کر دیا ہے۔ اور بجائے فیڈرل حکومت کے مرکزی حکومت کے طریق کو منظور کیا ہے۔ یعنی ان کی تجویز کی اور بحات فیڈرل حکومت کے اختیار مرکزی پارلیمینٹ کو دیئے گئے ہیں اور ان کی طرف سے بعض اختیارات موجہ جات کو عطا کئے گئے ہیں .... پس نہرو کمیٹی نے فیڈرل یعنی اشحادی حکومت کے جیں در کر کے مسلمانوں کو بالکل بے بس حکومت کو جس میں سب صوبے برابر کے حقدار ہوتے ہیں رد کر کے مسلمانوں کو بالکل بے بس

"- نہرو ربورٹ کی پیش کردہ طرز حکومت کی روسے مرکزی حکومت "بنگال اور پنجاب"
کے اسلامی صوبہ جات کو یا تو بالکل مٹا سکتی ہے یا ان میں ہندوؤں کی اکثریت کر سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبہ ہے۔ اس کی روسے ایبا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مسلمان فیڈرل حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس میں اصل مالک صوبہ جات قرار پاتے ہیں۔ مرکزی حکومت ایک مگاشتہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۲۲ سے

" فیڈرل حکومت کا اصول کوئی غیر مجرب اصول نہیں ہے بلکہ ایک لیے عرصہ ہے اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور بیر بهترین اصل ثابت ہوا ہے ۔ " امریکہ ' جنوبی افریقتہ ' آسٹریلیا اور سو گزر لینڈ میں بھی اس فتم کی حکومت ہے ۔ " ۲۷ سو

".... میں سجھتا ہوں کہ میں ثابت کرچکا ہوں کہ فیڈریشن کا سوال مسلمانوں کے لئے موت اور حیات کا سوال ہے اور یہ بھی کہ فیڈریشن کے اصول کو تسلیم کر لینے میں ہندوؤں کا کوئی نقصان نہیں ۔ اور سیاستاً اس فتم کی حکومت میں کوئی خرابی نہیں اور اس لئے اس حصہ کو ان فقرات پر ختم کرتا ہوں ۔ کہ مسلمان یاد رکھیں کہ ان کے سب مطالبات میں ہے وزنی مطالبہ یی ہے ۔ اگر اسے وہ حاصل کرلیس تو باقی مطالبات میں کوئی نقص رہ بھی جائے ۔ تو کوئی مرح نہیں ۔ لیکن اس مطالبہ میں اگر کوئی نقص رہ گیا ۔ تو پھران کے لئے کہیں مطالبہ ہوگا۔ اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۲۸ سے اللہ تعالی انہیں موالیہ میں اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۱۸ سے اللہ تعالی انہیں موالیہ میں اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " ۱۸ سے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے محفوظ رکھے " اللہ تعالی انہیں ہرایک شرسے معلی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی

آل پارشیز مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء) ہندوستان کا آئندہ وستوروفاقی: ہندوستان کا آئندہ دستوروفاقی طرز کا ہواور ما جتی اختیارات صوبوں کو دیئے جائیں ۲۹۴

قا کداعظم کے ۱۲۷ نگات مارچ ۱۹۲۹ء آئدہ جو آئین مملکت طے کیا جائے اس کی ہیت وفاقی طرز حکومت کی ہوجس میں بقیہ اختیارات صوبجات کو تفویض کئے جائیں۔ تمام صوبوں کو یکساں خود اختیاری عطاکی جائے۔"، ۴۴ سے

علامه اقبال 'خطبه اله آباد (دسمبر ۱۹۳۰ء) "مسلمانوں نے وفاق کامطالبہ صرف اس

کے کیا ہے کہ فرقہ وارانہ مسکے کا حل پیدا ہو جائے .... ادھر نہرو ربورٹ نے بیہ دیکھتے ہوئے کہ مرکزی مقانبہ میں ہندوؤں کی اکثریت رہے وحدانی نظام مملکت کی سفارش کر وی ہے کیونکہ اں طرح پورے ہی ہندوستان پر ہندوؤں کو غلبہ و تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔... میری رائے میں ایک خود مخار ہندوستان میں واحد انی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قابل بھی نہیں ہے "

# سنده - سرحد اوربلوچستان كيلئے حقوق كامطالبه حضرت امام جماعت احمرييه كانقطه نگاه (اكتربر ١٩٢٨ء)

" - دوسرا مطالبه "مسلمانول كابيه فقاكه تين في اسلامي صوب قائم كي جائيس - اس طرح کہ صوبہ سرحد اور بلوچتان کو وہی حقوق دیئے جائیں جو دوسرے صوبوں کو حاصل ہیں اور سندھ کو جمبئ سے علیدہ کر کے ایک کامل طور پر بااختیار صوبہ بنا دیا جائے "٣٢ سے "جمال تك سياست كاسوال ہے - ان صواء م كے آزاد ہونے ميں برا تفع ہے اور نه

ہونے میں نقصان " ساسا

" - اگر سندھ کو نیابتی حقوق دے کر علیحدہ صوبہ نہ بنایا گیا تو جیسا کہ خود " نہرو ربورث " نے تشکیم کیا ہے۔ سندھ میں سخت ایجی کمیشن ہو گا اور ملکی طاقت ضائع ہوگی " ۳۴ سے " - اگر صوبہ سرحد اور بلوچتان کو نیابتی حکومت نہ دی گئی تو ظاہر ہے کہ سرحدی صوبے ہونے کی وجہ سے وہ سرحد پار کی حکومتوں کی سازش کی آماجگاہ بن سلیں گے۔ بہترین پالیسی مہی ہوتی ہے کہ سرحدی صوبوں کو خوش رکھا جائے - ورنه ان میں ہمسامیہ حکومتیں ریشہ دوانیاں شروع کر دیتی ہیں اور خود ملک کا ایک حصہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہو کراہے کمزور کر دیتا ہے " ۳۵ م تقابلي جائزه

آل پارشیز مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) " - سندھ کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے - بلوچشان اور صوبه سمرحد میں دیگر صوبوں کی طرح دستوری اصلاحات نافذ کی جائیں " ۲ ۲ سه قائداعظم کے سما نکات (مارچ ١٩٢٩ء) وسندھ کو بمبئی پراونی سے علیحدہ کرایا جائے۔ دوسرے صوبوں کے مطابق سرحد اور بلوچتان میں بھی آئینی اصلاحات رائج کی جائیں اور مدرے صوبوں کے مطابق سرحد اور بلوچتان میں بھی آئینی اصلاحات رائج کی جائیں اور علامہ اقبال خطبہ اللہ آباد (دسمبر ۱۹۳۰ء) '' سندھ کو ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔اور شام مغربی سرحدی صوبوں کا ہے۔ اور شال مغربی سرحدی صوبوں کا ہے۔

# مسلمانوں کے لئے ایک تهائی نشستیں حضرت امام جماعت احمد میہ کا نقطہ انگاہ (انتور ۱۹۲۸ء)

حضور فرماتے ہیں:-

" - میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ نہو سمیٹی نے قانون اساس کی تبدیلی کے لئے سام ۲ ممبروں کی سرائے کی شرط رکھی ہے اور اگر مسلمانوں کو ان کی تعداد کے برابر بھی ممبرواں مرکزی پار لیمیشوں میں مل جائیں تو انہیں ہمرا نشتیں ملیں گی - جس کے معنی یہ ہیں - کہ قانون اساسی اس وقت بھی بدلا جا سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھی اس کی تائید میں نہ ہو - کونکہ "مسلمان ' نیابت " اگر آبادی کے مطابق ہو تو مسلمان ممبر ۲۵ فی صد ہوں گے اور ہندو ۵۵ فی صد ۔ اور قانون اساسی ۲۱ فی صدی ممبر بدل سکتے ہیں - پس مسلمانوں کا حکومت ٹل وخل قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ۳۳ فی صدی نہیں بلکہ ۱۳۳ فی صدی ممبرواں دونوں مرکزی پار لیمیشوں میں مسلمانوں کو دی جائیں " سے اس

بی و سلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) « مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو ایک تمالی اُل پارشیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) « مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو ایک تمالی نشستیں دی جائمیں " ۳۸ سے

قائداعظم کے سما نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) "مرکزی مجلس قانون ساز میں اسلانوں کا نمائندگی ایک تمائی ہے کم نہیں ہونی چاہئے۔"

علامہ اقبال ۔ خطبہ الہ آباد ( دسمبر ۱۹۳۰ء ) "سلمانان ہند ' دستور کی سی ایسی تبدیلی م راضی نہ ہوں گے ۔ جو ... مرکزی مقدّنہ میں ان کے ۱۳۳ فی صدی مطالبہ نیابت کو مجودہ مام

# جداگانه انتخابات کامطالبه حضرت امام جماعت احمربیه کانقطه نگاه (اکتر ۱۹۲۸ء)

حنور فراتے ہیں:-« کیا جاتا ہے کہ جداگانہ انتخاب سے افتراق پیدا ہو جاتا ہے ۔ محربہ ایک دھوکہ ہے " و سے

" \_ میں بوچھتا ہوں کہ ہندو مسلمانوں میں اختلاف "جداگانہ انتخاب " سے پہلے کا ہے یا پیجے کا ؟ اگر بعد کا ہے تو میں پوچمتا ہوں کہ اس طریق فیصلہ سے پہلے مسلمانوں کی نسبت مختلف ور نشوں کے محمول میں کیا تھی ؟ اگر بد واقعہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو بوراحق ملا کرتا تھا تو پربے شک کہا جائے گا۔ کہ اس سے پہلے ہندوؤں کو مسلمانوں سے تعصب نہ تھالیکن اگر پہلے موجودہ حالت سے بھی بدتر حال تھا تو مانتا پڑے گا کہ "جداگانہ انتخاب" سے تعصب بدا نہیں ہوا۔ بلکہ تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو" جداگانہ انتخاب "کا خیال پیدا ہوا ہے۔" بم سے "میں یہ بھی بنا دینا چاہتا ہوں کہ جداگانہ انتخاب 'اصول انتخاب کے بالکل غلاف نہیں ہے اور صرف یہ کمہ دینا کہ یورپ میں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ طریق ہی صحیح نہیں - كوئى دليل نيس - جس ملك ميس اليي اقوام بستى مول كه جو الى جدا كاند تمذيب اور جدا كاند نمب رکھتی ہوں۔ اور ان کے درمیان میں ایک لیے عرصہ سے جھڑے اور منا تھے ہوں۔ ان کے متعلق کوئی نہ کوئی احتیاط کرنی ضروری ہو گی ورنہ چھوٹی قوم کی تباہی بھینی ہو جائے گی -اور اس کی ذمہ داری اکثریت پر ہی ہوگی ۔ کیونکہ ایسے جھڑوں کے موقع پر اکثریت ہی ہے بس مل ہوتا ہے۔ کہ وہ ا قلیت کو اطمینان ولائے پس حق تو بیہ تھا کہ خود ہندو صاحبان ' ے کتے کہ آپ کو اظمیمان دلانے کا طریق یہ ہے کہ آپ اپنے نمائندے الگ متخب کرلیں اور ممان نمائدے الگ منتب كريں مے - ليكن تعجب ہے كہ وہ مسلمانوں كے علاج پيش كرنے ب محى اسے قبول كرنے كے لئے تيار نہيں ہيں۔"

"نیابت کی اصل غرض ایک قوم کے صبح خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی تک نمیں کہ صبح ترجمانی ایک قوم کی اس کا ہم زہب ہی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ "ام سے

# تقابلي جائزه

آل پارٹیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) "مسلمانوں کو جداگانہ نیابت سے کمی صورت میں محروم نہ کیا جائے " ۲۲ سه

قائداعظم کے ۱۲ نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) "فرقہ وارانہ حلقوں کی نمائندگی" جداگانہ انتخاب" کے ذریعہ ہوتی رہے بشرطیکہ ہر فرقے کے لئے آزادی ہوگی کہ اگر کسی وقت وہ چاہے تو مشترکہ انتخاب کاحق استعال کرے۔"

علامہ اقبال 'خطبہ الہ آباد (دعبر ۱۹۳۰ء) مسلمانوں کو '' مخلوط انتخاب '' پر کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر صوبوں کی از سرنو تقیم اس طرح کر دی جائے کہ ہر صوبے میں قریبا ایک ہی ملت کے۔ ایک ہی نسل کے اور ایک ہی زبان و تهذیب و ند ہب والے پائے جائیں۔ " قانون کی منظوری کیلئے ہم ساار کان کی منظوری

حضرت امام جماعت احمديد كانقطه نگاه (اكتربر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

" - میری طرف سے .... (ایک) مطالبہ یہ بھی پیش ہوتا رہا ہے - کہ ان حقوق کو قانون اساس میں وافل کیا جائے اور قانون اساس اس وقت تک نہ بدلا جائے جب تک کہ منخب شدہ ممبروں میں سے روا ۲ مبراس کے بدلنے کی رائے نہ دیں - اور یمی کافی نہ ہو بلکہ اس کے بدلنے کے لئے یہ شرط بھی ہو کہ تین دفعہ کی متواز منخب شدہ مجالس آئین 'پ درپ ۳۲ رائے سے اس کے بدلنے کا فیصلہ کریں - اور قانون اساسی کا جو حصہ کمی خاص قوم کے حقوق رائے سے اس کے بدلنے کا فیصلہ کریں - اور قانون اساسی کا جو حصہ کمی خاص قوم کے حقوق کے متعلق ہو - اس کے متعلق یہ شرط ہو کہ جب تک اس قوم کے سام ۲ ممبرجس کے حقوق کی حقاق کی حقاظت اس قانون میں تھی - اس کے بدلنے کے حق میں نہ ہو اور تین متواز طور پر منخب شدہ کو نسلوں میں وہ اس تبدیلی کے حق میں ووٹ نہ دیں - اسے پاس نہ سمجھا جائے اور پھرائی صوبہ میں اس تبدیلی کا نفاذ ہو - جس صوبہ کی کو نسل کے اس قوم کے سرح منحب شدہ ممبراس کے نفاذ کے حق میں رائے وے دیں - اگر یہ شرط نہ لگائی گئی تو ہندووں کو ہروقت اختیار ہوگا کہ اپنی آکٹریت کے ذور سے قانون کو بدل دیں اور ان حفاظتی تدابیر کو منسوخ کر دیں جنہیں کہ اپنی آکٹریت کے ذور سے قانون کو بدل دیں اور ان حفاظتی تدابیر کو منسوخ کر دیں جنہیں کہ اپنی آکٹریت کے ذور سے قانون کو بدل دیں اور ان حفاظتی تدابیر کو منسوخ کر دیں جنہیں

قانون اساس کے بناتے ہوئے مسلمانوں کی خاطر منظور کرلیا جائے۔ " مسلمی قانون اساس کے بناتے ہوئے مسلمانوں کی خاطر منظور کرلیا جائے۔ " در میں نہیں جانا کہ ہماری جماعت کے سواکسی اور جماعت کی طرف سے بیہ پیش ہوا ہے یا نہیں۔ گر بسرحال بیہ اہم ترین مطالبات میں سے ہے۔ اور اس کی طرف بھی نہو کمیٹی نے یا نہیں کے ۔ اس مطالبہ کی طرف ایک رنگ میں لکھنؤ پیکٹ میں اشارہ ضرور تھا گروہ مطالبہ توجہ نہیں کی۔ اس مطالبہ کی طرف ایک رنگ میں لکھنؤ پیکٹ میں اشارہ ضرور تھا گروہ مطالبہ قانونی زبان میں نہ تھا۔ مہم الفاظ میں تھا "مہم اسے

اوی دبان میں اس مرح تبدیل ہو سکے کہ جب جائے۔ اکثریت اسے بدل ڈالے تو ماری ساری بحثیں اور ہاری ساری کوششیں لغو اور فضول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ہاری ساری کوششیں لغو اور فضول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں جب جاہیں ہندو'ان اختیارات کو'جو اس وقت مسلمانوں کو مل جائمیں'سلب کر سکتے ہیں۔ 'پھیم جب جاہیں ہندو'ان اختیارات کو 'جو اس وقت مسلمانوں کو مل جائمیں' سلب کر سکتے ہیں۔ 'پھیم جب جاہیں ہندو'ان اختیارات کو 'جو اس وقت مسلمانوں کو مل جائمیں' سلب کر سکتے ہیں۔ 'پھیم جائم نوا

ال پارٹیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) کوئی ذہبی یا تھنی مسئلہ سے متعلق قانون منظور نہ کیا جائے اگر اس کی خالفت اقلیت کے مہر سا اراکین کریں ۔ (زندہ رود صفحہ ۳۲۵) قائد اعظم کے مہما نکات (بارچ ۱۹۲۹ء) ودکسی مجلس قانون سازیا کسی بھی منتخب اوارے میں کوئی ایبا مسودہ قانون یا تحریک یا ان کا کوئی جزو منظور نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس مجلس کے کسی فرقہ کے نمائندوں کی مہر سا تعداد اس مجوزہ قانون کی مخالف ہو۔

علامه اقبال 'خطبه اله آباد (دسمبر۱۹۳۰ء)۔۔۔۔

کامل مذہبی آزادی

حضرت امام جماعت احمدييه كانقطه نگاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

"- مسلمانوں کا ... مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو ند بہ یا ند بہ کی تبلیغ میں وخل دینے کا کوئی حق نہ ہو گا۔ نہ تبدیلی ند بہ کے لئے وہ کوئی پابندی مقرر کر سکے اور نہ حکومت کو کوئی ایسا قانون پاس کرنے کا اختیار ہو جو کہ کسی قوم کی تدنی یا اقتصادی حالت کو نقصان پنچانے والا ہو۔ " ۲ سے

"اسلام ایک متاز ندہب ہے جس نے سیاست - تدن - اخلاق اور معاملات کے لئے ۱۳۳۳

اول - مذہب عقیدہ اور خاص اصول کی وجہ سے کسی کو دیوانی یا فوجداری حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور سرکاری عمدوں - عزتوں یا مجالس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ دوم - ذہبی مجالس کے بتانے یا تنظیم سے یا ذہبی پیشواؤں کی ملاقات سے ملک کے اندریا باہر نہیں روکا جائے گا۔

" -- بوگو سلاویہ سے بیہ عبد لیا گیا تھا کہ ان کی حکومت میں مسلمانوں کو قانون وراشت - طلاق و نکاح - حقوق زن و مرد کے متعلق اپنے نم بہ کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی - حکومت 'مساجد - تکیوں اور دوسری مسلمانوں کی عمارت کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی - "

تقابلي جائزه

آل پارشیز مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) - - - -

قائداعظم کے ۱۲۷ نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) تمام قوموں کو ضمیر کی پوری آزادی 'عقیدہ ' عبادات و رسوم 'تعلیم و تبلیغ اور اجماع و تنظیم کی کامل آزادی حاصل ہوگ ۔ ۴۸٪ م

علامه اقبال 'خطبه اله آباد (دمبر١٩٣٠ء)----

سركاري ملازمتين

حضرت امام جماعت احمديد كانقطه نظر (اكتور ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:-

ور قابلیت کا عذر رکھ کر بھٹہ مسلمانوں کو سم کاری ملازمت کے حق سے محروم رکھنے

السی کا قابل کی جاتی ہے۔ لیکن سے عذر بالکل جھوٹا ہے۔ مسلمان ہرگز تا قابل نہیں ہیں۔ بلکہ

انہیں نا قابل کی ہرکیا جاتا ہے اس کی مثالیں کشرت سے ملتی ہیں کہ ایک مسلمان 'انگریز افسروں

انہیں نا قابل کی ہر تھا ہے کہ قوم کی مثالیں کشرت سے ملتی ہیں کہ ایک مسلمان 'انگریز افسروں

انہیں سجھتا چاہئے کہ قوم کی تعداد کے مطابق عمدول کا مطالبہ رائج الوقت سیاست کے

سید نہیں سجھتا چاہئے کہ قوم کی تعداد کے مطابق عمدول کا مطالبہ رائج الوقت سیاست کے

متعلق سے ۔ یورپ کی اقلیتوں کے متعلق سے مطالبہ ہوتا رہا ہے اور اس مطالبہ کی انہیت کو خلاف ہے۔ یورپ کی اقلیت کے متعلق تنام میں میں اس مطالبہ کو ادفیٰ اور فضول قرار دیا

عائے۔ چنانچہ مثال کے طور پر پولینڈ کو ہی لے لو۔ اس میں یہودیوں کی اقلیت کے متعلق تنام

ی بدوریوں کو تناسب آبادی کے لحاظ سے سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا۔ (دی پروئیش آف مائنارٹیز صفحہ ۹۷) پروئیش آف مائنارٹیز صفحہ ۹۷)

پودین اس ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ملازمتوں کے سوال کو معمولی نہیں قرار دیا جا سکتا اور اس کا فاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہرایک قوم اپنی تعداد کے مطابق حکومت کے عمدول میں حصہ پائے اگہ اس کے ہم ذہب اس امر کا خیال رکھ سکیں کہ اس قوم کے وہ حقوق جو قانون کے ذریعہ سے مخفوظ کر دیئے گئے ہیں۔ قانون کے استعمال کے ذریعہ سے ضائع تو نہیں کر دیئے گئے۔ خرض ملازمتوں میں مناسب حصہ پانا ہراک قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہے۔ اور بیہ ضروری ہے کہ آئدہ نظام حکومت میں اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ میں سے

آل پارشیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) - - - -قائد اعظم کے چودہ نکات ( مارچ ۱۹۲۹ء ) " - حکومت اور دیگر خود مخار اداروں کی

ملاز متول میں مسلمانوں کو دگیر ہندوستانیوں کے پہلو بہ پہلو مناسب حصہ صلاحیت و کارکردگی کا لحاظ کرتے ہوئے دیا جائے۔ "۵۰ سے

> علامه اقبال 'خطبه اله آباد (دعبر ۱۹۳۰ء)۔۔۔۔ مذہب 'تدن 'تعلیم اور زبان کی حفاظت مذہب 'تدن 'تعلیم اور زبان کی حفاظت

#### حضرت امام جماعت احمدييه كانقطه نگاه (اكتربر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

"اسلام ایک زبردست تبلیغی فدہب ہے - وہ اپنی کمزوری کے ایام میں بھی اپنی تعداد برها تا رہا ہے - پچپلی مردم شاریاں اس پر شاہد ہیں کہ اسلام نہ صرف نسا بلکہ تبلیغی طور پر بھی بردھ رہا ہے - پس بیہ بات ہر ایک عقلند سمجھ سکتا ہے کہ ہندو قوم اس حالت کو جاری نہیں رہنے دے سکتی - اسے اگر افتیارات مل جائیں تو وہ پورا زور لگائے گی کہ جس مقصد کو وہ فد بھی تبلیغ سے حاصل نہ کر سکے - وہ اسے جابرانہ قانون سے حاصل کرے اور طاقت حاصل ہوئے برانہ خرض کے لئے سینکروں تداہیر افتیار کی جا سکتی ہیں - جو بظاہر منصفانہ بھی ہوں اور ان سے بیہ مقصد بھی یورا ہو جائے ۔

پس مسلمانوں کیلئے (اپنے فد جب کی۔ ناقل) خود حفاظتی ضروری ہے۔ اہد "مسلمانوں کے سامنے فد جب اور قومیت کا سوال ہو تا تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ رائے ہر معاملہ میں بدلتی رہے گی۔ لیکن یمال وو مختلف قومیں اور زبروست قومیں بہتی ہیں ۔ جن کے فد جب الگ ہیں۔ اور جن کے تدن کے اصول الگ ہیں۔ پس ایک مستقل اکثریت کے مقابلہ میں ایک مستقل اقلیت بن کر رہنے کے لئے وہ کس طرح تیار ہو سکتے ہیں۔ جب تک ان کے حقوق کی حفاظت کا انتظام نہ ہو جائے .... جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وکھتے ہوئے آئندہ کے لئے حفاظت کا سمان نہ کرنا قوی خود کشی سے کم نہ ہو گا " ۲ ک سے اس کو وکھتے ہوئے آئندہ کے لئے حفاظت کا سمان نہ کرنا قوی خود کشی سے کم نہ ہو گا " ۲ ک سے

زبان

" نہرو کمیٹی نے زبان کے مسئلہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے (حالا تکہ اس ہے) مسلمانوں کی ترقی اور تنزل وابستہ ہے۔ ہندووں کی آئندہ حکومت اردو کو اڑا دے۔ پھر دیجھو کس طرح چند ہی سال میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ تھوڑے بہت کام بھی نکل جاتے ہیں۔ جو اس وقت ان کے ہاتھ میں ہیں اور کس طرح ان کی مخصوص تمذیب برباد ہو جاتی ہے " عمد مذہب اور تمدن اور روایات

" اس امر کی ضرورت کو تمام دنیا تشلیم کر چکی ہے کہ جن اقوام کے فرجب اور تمدن ۲۱۶

میں اختلاف ہو۔ انہیں آزادانہ نشو ونما کا موقع ضروری مل ملنا چاہئے۔ ورنہ فساد اور فتنہ کا دردازہ وسیع ہو جاتا ہے اور صلح اور امن حاصل نہیں ہوتا - بورپ میں جمال جمال زبان اور تدن کا اختلاف ہے ۔ ان علاقوں کو الگ علاقہ کی صورت میں نشود نما پانے کا موقع دیا جاتا ہے - زيکو سليويکا کا واقعه ميں پہلے لکھ چکا ہوں - اس ميں رو تھينيا کو الگ اور اندرونی طور پر آزاد حكومت عطاكي سنى ہے - رياست ہائے متحدہ كى رياستوں كا قيام بھى اسى اصل پر ہے .... پس سي مطالبہ بالكل عقل كے مطابق ہے - اور اس كى ضرورت مسلمانوں كوبيہ ہے كہ وہ اپنے مخصوص تدن اور اپنی روایات کو قائم رکھ سکیں اور ان کی قومی روح تباہ نہ ہو جائے " ہم ۵ سے

وو تعلیم کے دروازے مسلمانوں کے لئے بند کئے جا رہے ہیں ۔ مسلمان زیادہ قبل کئے جاتے ہیں ۔ بعض فنون کے پروفیسر صاف کمہ دیتے ہیں کہ ہم نے حمہیں پاس نہیں ہونے دیتا ۔ اور Oral اورل امتحان میں فیل کر دیتے ہیں ۔ گور نمنٹ وظیفہ لیتا لیتا طالب علم جس وقت آخری منزل پر پہنچتا ہے۔ اس کا کر مکٹر تباہ کر دیا جا تا ہے۔ مسلمان اخبارات کے اشتہارات کے کالم دیکھو۔ ہندو اخبارات سے دگنی تنگنی اشاعت ہے۔ تمرعدالتوں کے اشتہار اور دوسرے گور نمنٹ اشتمارات ان میں بہت کم نظر آئیں گے ۔۔۔ لیکن ہندو اخبارات ' ذلیل ہے ذلیل بھی'ان اشتمارات سے بھرے ہوئے ہوں گے اور انہی اشتمارات کی بدولت چل رہے ہوں کے ..... ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی عقلند انسان بھی کمہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کو خود حفاظتی کی ضرورت نہیں .... اگر کوئی ایبا کے گاتو آئندہ نسلیں اس پر لعنت کریں گی اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں ایک مجرم کی حیثیت میں پیش کیا جائے گا "۵۵ م

آل پارٹیز مسلم کانفرنس ( تم جنوری ۱۹۲۹ء ) وستور اساس میں مسلمانوں کے مذہب 'تمدن معنصى قانون العليم اور زبان كالتحفظ كيا جائے - ٢٩ سه

قائداعظم کے سما نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) "مسلمانوں کی ثقافت کی حفاظت کے لئے آئین میں مناسب دستوری تخفظات رکھے جائیں اور مسلمانوں کی زبان ' فدہب ' تعلیم ' ذاتی قوانین ' مخان لاء کی ترقی و حفاظت کے لئے آئین میں دفعات رکھی جائیں۔ علامہ اقبال 'خطبہ اللہ آباد (دعبر ۱۹۳۰ء)" میں بلا تردویہ اعلان کر سکتا ہوں کہ فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لئے آگر یہ بنیادی اصول تنلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان می کی سرزمین پر اپنی ثقافت۔ روایات کے تحت آزادانہ نشودنما کا پورا حق حاصل رہے گاتو پھروہ آزادی ہند کے لئے بردی سے بردی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔"

کیا ان حقائق کی موجودگی میں کوئی غیرجانبدار اور غیرمتعضب محقق اس امر کا اظهار کر سکتا ہے کہ تخریک احمد یہ نے جدوجہد آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا!!

وغر جوسال فرت بایدن ول فرس می سه را نشخطر ندایم برمید المون ۱۹۲۷ مرس می سه ۱۹۲۷ مرس می سه ۱۹۲۷ می ۱۹۲۷ می ۱۹۲۱ می می ۱۹۲۱ می می ا

मा गार्ड

### باب نبرا جوبدری ظفرالله خال بنام گاندهی جی چوبدری ظفرالله خال بنام گاندهی جی

جداگانہ انتخاب کے سلسلہ میں انگلتان میں مہم چلانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس ضمن جداگانہ انتخاب کے سلسلہ میں انگلتان میں مہم چلانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس ضمن میں حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے قابل ستائش جدوجہد کی اور ایک طویل عرصہ میں حضرت چوہدری ظفر اللہ خان ماعی کا اطاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نمو تئہ ایک معرکہ کا ذکر سے کا مات ہے۔ کام کرتے رہے۔ ان کی جملہ مساعی کا اطاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نمو تئہ ایک معرکہ کا ذکر

لیاجا ہے۔ مول میز کانفرنس کے ایام میں مدر انقلاب "مولانا غلام رسول صاحب مہر" کے مکتوبات " مول میز کانفرنس کے ایام میں مدر انقلاب "مولانا علام رسول صاحب مہر" کے مکتوبات " انقلاب "کے علاوہ ملک کے دیگر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ موصوف کا ایک انتقلاب "کے علاوہ ملک کے دیگر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ مولانا مہر لکھتے ہیں:۔ اہم تاریخی کمتوب "فاروق "کے روسمبرا ۱۹۳۱ء سے نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا مہر لکھتے ہیں:۔

#### گاندهی جی کو دعوت

"-اس ہفتے (انگستان میں - تاقل) بہت ی تقریبی پیش آئیں - جن کا ذکر ضروری تھا

لین کس کس کو تفسیل ہے تکھوں - قوی نقط نگاہ ہے آسفورڈ (Oxford) کی ایک
تقریب کا ذکر ضروری ہے --- آسفورڈ میں ایک المجمن ہے جس کا نام "ریلے سوسائٹی"

ہوار جے عام طور پر انگریزی نو آبادیوں یا بہ اصطلاح مشہور" مستعرات" کے مسائل ہے
معلق ہے - مسٹرکوپ لینڈ (مصنف ہندوستانی سیاسیات ۱۹۳۴ء تا ۱۹۳۴ء – انگریزی - تاقل) جو
متعلق ہے - مسٹرکوپ لینڈ (مصنف ہندوستانی سیاسیات ۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۴ء – انگریزی - تاقل) جو
آسفورڈ یونیورٹی میں آریخ مستعرات کے پروفیسریں - اس کے پریڈیڈٹ ہیں - ول میز
کانفرنس کی وجہ سے آجکل عام انگریز 'ہندوستان پر بھی بطور خاص متوجہ ہیں - چنانچہ "ریلے
سوسائٹی نے پچھلے ہفتے گاند ھی جی گئے کو وعوت دی کہ وہ ان کے روبرہ ہندوستان کے مسائل
کے متعلق تقریر کریں - گاند ھی جی گئے ۔ انہوں نے تقریر کی اور یمال کے عام طریق کے
مطابق تقریر کے بعد حاضرین نے متعدد سوالات کئے ۔ بتایا جاتا ہے کہ اس تقریر کا عام رحجان

#### چوہدری ظفراللہ خال کو وعوت

گاندهی جی کی تقریر کے بعد سوسائی کے بعض ممبروں نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ اب کسی ۲۱۹ مسلمان کو تقریر کے لئے بلانا چاہے تاکہ مسلمانوں کا زاویہ نگاہ بھی معلوم ہو سے ۔ اس خیال کو سوسائی کے عام ممبروں نے پند کیا اور چودھری ظفر اللہ خال کو بلایا گیا ۔ چوہدری صاحب کا بہت اچھا استقبال ہوا ۔ صدر سوسائٹی نے لیخ میں متعدد ارباب علم و فضل کو بلایا ۔ ان میں ڈاکڑ ایڈورڈ تھامس بھی شامل سے .... شام کو ایک گھنٹہ تک چوہدری صاحب نے تقریر کی ۔۔ ایڈورڈ تھامس بھی شامل سے .... شام کو ایک گھنٹہ تک چوہدری صاحب نے تقریر کی ۔۔ جس میں ہندوستان کے اندر اقوام کے کلچر - تمدن - طرز بود و باش - طریق فکر و نظر ۔ مصوفیات زندگی بلکہ اساء تک کے اختلافات کو انتائی وضاحت کے ساتھ پیش کی مطالبات اور اس طرح وہ تمام بنیادیں 'سامعین کے روبرو پیش کر دیں ۔ جن پر مسلمانوں کے "مطالبات تحفظ " جنی ہیں ۔

چوہدری صاحب نے بتایا کہ اونجی جاتیوں کے ہندو 'اچھوتوں اور دوسرے غیرہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ ان کے کلچر اور مسلمانوں کے کلچر میں کیا فرق ہے ۔ ہندو 'گائے کی پرستش کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے نزدیک بیہ ایک حلال طبیب جانور ہے ۔ ہندو 'سود کا کاروبار کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے نزدیک بیہ ایک حلال طبیب جانور ہے ۔ مسلمان 'عموماً ذمیندار اور کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے ندہب میں سود لینا اور دینا ممنوع ہے ۔ مسلمان 'عموماً ذمیندار اور کاشت کار ہیں ۔ مسلمان فوموں کے مقاصد میں ہروقت تصادم کا اندیشہ رہتا ہے ۔

طریق انتخاب پر بحث کرتے ہوئے چوہدری صاحب نے فرمایا ۔ کہ یماں انگلتان میں عام لوگوں کے ناموں سے ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا کہ کون " رومن کیتھو لک " ہے اور کون پراٹسٹنٹ ۔ لیکن ہندوستان میں ہندوؤں ' سکھول اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ فہرست میرے سامنے یا کسی بھی ہندوستانی کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیک نظر بتا دے گا کہ ۔۔۔ ہندو کون ہے اور مسلمان کون اور سکھ کون ۔۔۔ ان حالات میں ہمارے ہاں مخلوط انتخاب رائج ہو تو اس کی گیفیت یمال کے پراٹسٹنٹ اور کیتھو لک رقب امیدواروں سے بالکل مختلف ہوگی۔

یمال کے دوٹر محض ناموں سے معلوم نہیں کر سکتے ۔ ہمارے ہاں حالت بالکل مختلف ہے لہذا جن اختلافات کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ۔ وہ پانچ سال کے بعد ایک مرتبہ دوٹ اسٹھے دیئے سے دور نہیں ہو سکیں گے۔

معالبات " کے ساتھ وہدری صاحب نے نہایت وضاحت کے ساتھ " اسلامی مطالبات " کے اصول و مبادی مطالبات " کے اصول و مبادی مطالبات کے جس سے سب بے حد متاثر ہوئے۔

### مسلم مطالبات پیش ہونے کا پہلا موقع

تقریر کے بعد سوا گھنٹے تک سوالات کا سلسلہ جاری رہا اور چودھری صاحب جوابات دیے رہے ۔۔۔۔۔ آخر میں مسٹر کوپ لینڈ نے فرمایا کہ یمال کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات پیش ہونے کا یہ پہلا موقع ہے ۔ گاندھی جی سے جتنے سوالات کئے گئے تھے ۔ ان کے جوابات کی نسبت حاضرین کا احساس یہ تھا کہ وہ مہم تھے لیکن چودھری صاحب کے تمام جوابات واضح ہیں اور غیر مہم ہیں ۔



واضح رہے کہ ریڈ کلف کے ہندوستان آنے سے پہلے ہی پنجاب کی تقسیم کے لئے وائے را ہوا تھا اور ریڈ کلف ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے مشیروں نے حد بندی کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا اور ریڈ کلف کو صرف ایک دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعال کیا گیا۔

باب نمبرلا فصل نمبره

- گول میز کانفرنسول میں تحریک آزادی کی مهم۔ علامہ اقبال اور چودهری ظفراللہ خال کی سرگرمیوں کا نقابلی جائزہ

واضح رہے کہ حضرت چوہدری مجمد ظفر اللہ خال مرحوم نے نتیوں گول میز کانفرنسوں ( ۱۹۳۰ء - ۱۹۳۱ء - ۱۹۳۲ء ) میں شرکت کی گرعلامہ کو دوسری اور تیسری کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔

مصنف زنده (ود كاموقف

دوسری گول میز کانفرنس کے متعلق مصنف زندہ رود ہمیں بتاتے ہیں :۔

الا دوسری گول میز کانفرنس کے ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ اقبال نے مباحث میں کوئی عملی حسہ نہ لیا بلکہ اقلیتی سب سمیٹی کے اجلاسوں میں خاموش بیٹھے رہے ۔ سوال بیہ ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے تو کیا کرتے ۔ کیونکہ اقلیتی سب سمیٹی کے اجلاس تو ہر دفعہ ملتوی ہوتے رہے ہے کہ کہ میں راقع عرض کرتا ہے کہ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد تو واقعی اقبال اپنی راقع کا اظہار نہ کر سطح تھے ۔ گر اجلاس کے اعلان ہوئی ہونے تک جس طرح باقی مندوبین نے اپنے موقف کا اظہار کیا ۔ علامہ سے بھی بی توقع تھی کہ وہ کھے نہ بھے ارشاد فرماتے ۔ بسرحال جب تیسری گول اظہار کیا ۔ علامہ سے بھی بی توقع تھی کہ وہ کھے نہ بھے ارشاد فرماتے ۔ بسرحال جب تیسری گول میز کانفرنس کے انعقاد کے لئے نام پیش ہوئے تو وزیر ہند نے علامہ کی بے زبانی اور خاموشی کی وجہ سے ان کا نام مسلم وفد کی فہرست سے حذف کر دیا ۔ اور درج ذبل نوث کھا:۔ وڈیر ہند کا نوٹ

۔ اقبال پچپلی (یعنی دو سری ) کانفرنس میں بالکل خاموش اور چپ چاپ تماشائی کی حیثیت سے بیٹنا رہا اور کسی بحث میں اس نے حصہ نہ لیا ۔ ایسے خاموش ۔ بے زبان اور کم سخن مخض کو دوبارہ بلانا بالکل بریکار ہے ۔ ہمیں ایسے آومیوں کی ضرورت ہے ۔ جو آئین و دستور اور قانون وضع کرنے کی بحثوں میں حصہ لیں ۔ اور چ پنج کو سمجھیں ۔ ہمیں بھی سمجھائیں ۔ اور جس کانسٹی فوشن کا خاکہ ہم تیار کر رہے ہیں ۔ اس میں اگر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے تو ہم از کم الداد ضرور کریں "



گول میز کانفرنس لنڈن اقبال اور چوہدری محمد ظفر اللہ خال



گول میز کانفرنس - لنڈن ہم نے مولانا شوکت علی - سر ظفراللہ خال کو نمایاں کر دیا ہے -

اس نوٹ کے باوجود حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خال نے بحیثیت ممبر کونسل وائسرائے ہند 'علامہ کی شمولیت پر ' پرزور اصرار کیا۔ وائسرائے ہندنے آپ کا نوٹ وزیر ہند کو انگلتان بجوا دیا - اور بول علامه کو تیسری کانفرنس میں شمولیت کا موقعه مل گیا -

مسلم وفد کے ارکان بجا طور پر توقع کر رہے ہوں گے کہ علامہ اس مرتبہ کانفرنس کی کاروائیوں میں سرگری سے حصہ لیں گے ۔ مگر مصنف زندہ رود کی شخفیق ہیہ ہے کہ:۔ " - اقبال نے اس کانفرنس میں بھی محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کی کاروائیوں میں سرگری سے حصہ ندلیا "اف

قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ

گول میز کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بقول علامہ اقبال 'اس کانفرنس ك مباحث ك ذريعه -- " مندوستان كى مختلف قومول كى تقذيرون كا فيصله مو ربا تھا" راقم عرض کرتا ہے اگر ظفراللہ خاں اور دیگر اراکین وفد بھی علامہ کے رنگ میں رنگین ہوتے تو مسلم تقدیر سرپیٹ کررہ جاتی ۔ مگرخدا کا شکر ہے کہ صورت حال ایسی نہ تھی۔ ۲۱۔ ا گول میز کانفرنس میں مسلم مندوبین مسلم مطالبات کی ترجمانی کے لئے بھوائے گئے تھے۔ مگر جہاں اقبال نے خاموش تماشائی کا پارٹ ادا کیا۔ وہاں چوہدری ظفر الله خال کے کارناموں کے تذکرہ کیلئے متعدد صفحات درکار ہیں۔ جس کا بیہ مختصر مضمون متحمل نہیں ہو سکتا۔ بسرحال آپ وہاں بولے اور خوب بولے۔ اور مسلم مطالبات کی ترجمانی کا حق

#### 0 خواجہ حسن نظامی کے تاثرات

خواجہ حسن نظامی نے لکھا:۔ سر ظفر اللہ خال 'سیاسی عقل ہندوستان کے ہرمسلمان سے زیادہ رکھتے ہیں اور ہندولیڈر بھی بادل نخواستہ تشکیم کرتے ہیں کہ بیہ مخض ہمارا حریف تو ہے محر برا ہی دانشمند حریف ہے۔ گول میز کانفرنس میں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے چوہدری صاحب کی لیافت کو مانا اور کہا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ایبا آدمی ہے۔جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالتا اور نئے زمانے کے پالینکس پیچیدہ کو اچھی طرح سجھتا ہے تو وہ چوہدری ظفر اللہ ہے۔... ظفراللہ ہرانسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے" ٢٢ سے



#### معرك صدر جزل نجيب كي تصوي

جی دور میں وطن عزیز میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلا کر اسلام کو حربے کے طور پر استعال کیا جا رہا تھا اور چود میں وطن عزیز میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلا کر اسلام کو حربے کے طور پر استعال کیا جا رہا تھا اور چود میں مصر کے چود میں ور میں مصر کے معری عوام کی طرف سے چود هری صاحب کو اپنی بید تصویر پیش کی اور اس پر لکھا :-

إلى رسيم الإسلام أعنى صاحب المعالى السير طغرالله خان أقدم مصورتي تقديرًا لونيف وتذكارًا لرارة

معاليه لوطن، التاني

اخبار انقلاب ١٣ رجولائي ١٩٨١ء کي اشاعت ميں لکھتا ہے: -

#### 0 "انقلاب"اخبار کی رائے۔

" - وزیر ہندنے اپنی ایک تقریر میں اعلان کیا تھا کہ گول میز کانفرنسوں کو جن مشکلات کا سامنا تھا ۔ انہیں حل کرنے کے لئے قیمتی اور نتیجہ خیز خدمات سرمجمہ ظفراللہ خال نے سر انجام دیں ۔ "

#### 0 شج اخبار کی رائے۔

"مسلم ولی گیشوں میں چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے خاص شہرت حاصل کرلی ہے حالا نکہ وہ بیشہ فرقہ پرستی کا راگ گاتے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی قابلیت کے باعث سرمجر شفیع ۔ مسٹر جناح اور وُاکٹر شفاعت احمد خال پر سبقت لے گئے ہیں۔ " سالاسے

#### 0 "ادبی دنیا" کی رائے

"۔ گول میز کانفرنس کے پنجابی نمائندوں میں چوہدری ظفر اللہ خال بار ایٹ لاء نے متعدد سب کیٹیوں میں جس قابلیت ۔ شدہی اور رواداری سے کام کیا ہے ۔ ان کا اعتراف نہ کرنا ظلم ہو گا ۔ ان کی مثین ' فصیح اور قابلانہ تقریروں سے مثاثر ہو کر مسٹر شاستری اور مسٹر چنا مئی المیڈیٹر اخبار " لیڈر " اللہ آباد نے بھی بغیر سابقہ تعارف کے نمایت بلند الفاظ میں انہیں خراج شحسین اداکیا ہے ۔.... مشترکہ سب کمیٹی کے صدر لارڈز ٹلیڈ تھے ۔ دو سرے ہی اجلاس میں ایک قانونی نکتہ میں انجھن ہو گئی ۔۔۔۔ چنانچہ سر محمد شفیح ۔ سر سلطان احمد ۔ سر ستاواد اور مسٹر ہیک نے مسلم کی وضاحت کی کوشش کی مگر بھی لارڈز ٹلینڈ کے نزدیک یہ مسئلہ تشنہ ء تشرق میں رہا ۔ اس پر ..... چودھری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مسئلہ کی وضاحت کر دی۔ چودھری صاحب کے طریق استدلال اور شفتہ و رفتہ تقریر کی ہر مختص نے داد دی ۔ اور راجہ نریدر ناتھ بے ساختہ کمہ اٹھے تم نے کمال کر دیا ہے ۔ شام کو مشرشاستری نے اپنے جذبہ اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے کہا ۔ " میں نے جس قدر کام ان سب کمیٹیوں میں دیکھا ہے اس خواش دیا تھے نکالا ہے کہ آپ نمایت ذکی اور ذہیں ہیں " چوہدری صاحب کی جا میں نہایت ذکی اور ذہیں ہیں " چوہدری صاحب کی جوہدری صاحب کی جیشر خدمات 'کامیاب مستنتبل کا پند دیتی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستنتبل کا پند دیتی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستنتبل کا پند دیتی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستنتبل کا پند دیتی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستنتبل کا پند دیتی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب



# THE MEMOIRS OF AGA KHAN

We assembled in Lendon in the autumn of 1930. I had the honour of being elected leader of the Muslim delegation. We stablished our headquarters in the Ritz Hotel, where it has long been my custom to stay whenever I am in London. It is no ormality to say that it was an honour to be chosen to lead so notable a body of men—including personalities of the calibre of Mr. M. A. Jinnah, later to be the creator of Pakistan and the Quaid-i-Azam, or Sir Muhammed Zafrullah Khan,

CASSELL AND COMPANY LTD

#### علامه اقبال اور ظفرالله خال کی تنقید پر ایک نظر

گذشتہ سطور میں بیہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حکومت انگلتان نے علامہ کے خاموش تماشائی ہے۔

ہونے کے باعث تیسری گول میز کانفرنس کے لئے آپ کا نام مسترد کر دیا تھا۔ حضرت چودھری
ظفر اللہ خال نے علامہ کی شمولیت کے لئے پر زور اصرار کیا۔ آپ کی سعی کامیاب رہی۔۔
مصنف " زندہ رود" اس اہم واقعہ کی تردید تو نہیں کرسکے گراس کامیاب مسامی پر 'پردہ ڈالے کے لئے یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لئے لکھتے ہیں۔

" حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس کی کاروائیوں پر "شدید تقید"

الآکی تھی۔ اور مسلم کانفرنس کے صدر کی حثیت سے انگریزی حکومت کے رویہ کی بھی ذمت

کرتے رہتے تھے اس لئے انگریزی حکومت انہیں خوش دلی سے تو آئندہ گول میز کانفرنس

کارکن نامزد نہ کر سکتی تھی۔ گراقبال کو مسلم ہندگی سیاسیات میں جو اہمیت حاصل ہو چکی تھی

اسے نظرانداز کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ لہذا حکومت برطانیہ کو بادل ناخواستہ انہیں 'کانفرنس کارکن نامزد کر تا بڑا ''

سوال یہ ہے کہ کیا پہلی گول میز کانفرنس میں علامہ کو شریک کیا گیا؟ جواب ہے۔ نہیں جائے ! اس عدم شرکت یا علامہ کو نظر انداز کرنے سے مسلمانوں نے کسی برہمی کا اظهار کیا؟ اس عدم شرکت یا علامہ کو نظر انداز کرنے سے مسلمانوں نے کسی برہمی کا اظهار کیا؟ کوئی بنگامہ برپا کیا؟ اگریز حکمرانوں کیلئے کوئی مشکلات پیدا ہو کمیں؟ ۔۔ پچھ بھی تو نہیں ہوا۔ پھر تغییری کانفرنس میں

"اگر علامه کو شریک نه کیا جا تا تو انگریزی حکومت کو کونسا خطره لاحق ہو جا تا؟ ظفر الله خال اور علامه کی تنقید

رہی بات نکتہ چینی کی تو مصنف زندہ رود خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اقبال 'عدم تعاون۔ نکتہ چینی ۔ سول نافرمانی ۔ تشدد ۔ جیل جانے ۔ بھوک ہڑتال کرنے بلکہ انگریزوں کے خلاف انجی میشن تک کی سیاست کے سخت خلاف تھے (صفحہ ااس) جبکہ مولانا محمد علی جو ہراور مسٹرگاند می ایسے اقدامات کے حق میں شھے ۔ انگریز حکمرانوں نے تو مولانا جو ہر اور مسٹرگاند می کو بھی کانفرنس میں شرکت کی اجازت وی تھی ۔ وہ علامہ کی انگلتان میں خاموشی اور ہندوستان میں کانفرنس میں شرکت کی اجازت وی تھی ۔ وہ علامہ کی انگلتان میں خاموشی اور ہندوستان میں کانفرنس میں شرکت کی اجازت وی تھی ۔ وہ علامہ کی انگلتان میں خاموشی اور ہندوستان میں

معولی منم کی تکتہ چینی کی وجہ سے انہیں کیونکر محروم کرتی۔ کیا اقبال 'اس دور میں مولانا جو ہر معولی منم کی تکتہ دیادی سے بھی آھے قدم بردھا کچکے تھے ؟ ظاہر ہے۔ صورت حال ایسی یا مسٹرگاندھی کی تشدد پیندی سے بھی آھے قدم بردھا کچکے تھے ؟ ظاہر ہے۔ صورت حال ایسی نہیں تھی۔۔

مصف کو خود اعتراف ہے کہ:-

" \_ انگریز تحمران اتنے کمزور نہیں تھے کہ احراریوں کی ایجی ٹمیشن یا سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خال کے اخبارات میں اقبال کا نام لینے پر انہیں وائسرائے کی انگیز یکٹو کونسل کا رکن مقرر کردیتے ۔ " ۲۷ سے کونسل کا رکن مقرر کردیتے ۔ " ۲۷ سے کی بات ہم کمنا چاہتے ہیں ۔ کہ

یں بہ اسلام ہے۔ انگریز حکمران استے کمزور نہیں تھے کہ ۔۔۔۔ وہ اقبال کو نظراندازنہ کرسکتے ہوں۔ وہ استے مضبوط تھے کہ بری آسانی سے علامہ کو نظرانداز کرسکتے تھے۔ وزیر ہند گذشتہ گول میز کانفرنس میں خاموش تماشائی کا پارٹ ادا کرنے کی وجہ سے علامہ کو اگلی کانفرنس کے لئے کوئی کار آمد وجود نہیں سمجھتے تھے۔

... بیر تو حضرت چوہدری ظفر اللہ خال کی شخصیت تھی۔ جنہوں نے وزیر ہندکی نگاہ میں علامہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ۔۔۔۔ آپ نے علامہ کا کیس اس درجہ مضبوطی کے ساتھ پیش کیا کہ وزیر ہند کو بادل نخواستہ ہی سہی علامہ کو اگلی کانفرنس کے لئے نامزد کرنا پڑا۔

کیا بحیثیت صدر مسلم کانفرنس 'علامہ نے اگریزی حکومت کے روبیہ کی ذمت کی ؟ جواب اثبات میں ہے۔ لیکن اس زمت کا لب و لبجہ قریب قریب وہی تھا جو چودھری صاحب بحیثیت صدر آل انڈیا مسلم لیگ تین ماہ قبل اختیار کر بچے تھے۔ ہم یماں علامہ اقبال اور چودھری صاحب ہردو کے خطبات سے متعلقہ اقتباسات ورج کرتے ہیں جو اگریزی حکومت کی روش پر صاحب ہردو کے خطبات سے متعلقہ اقتباسات ورج کرتے ہیں جو اگریزی حکومت کی روش پر تعقیدی پہلو کے حامل کے جا سکتے ہیں۔

the large with a win to the first the state of the state of

تقابلي جائزه برطانوی حکومت کے روبیہ کی قدمت

سالانه اجلاس "آل انديا مسلم ليك- دبلي سالانه اجلاس " آل انديا سلم كانفرنس "لامور

خطبه صدارت علامه اقبال

برطانيه نے فرقہ وارانہ مسلے کا عارضی فیصلہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا اس شرط یر کہ گول میز کانفرنس کے نمائندوں کی والیس کے بعد ہندوستان کی جماعتیں آپس میں کی سمجھونہ یر نہ پہنچ عیں ۔ یہ اعلان برطانیہ کے دعویٰ اور پالیسی کے عین مطابق تھا کہ اس کی حثیت بے لاگ پارٹی کی ہے لیکن برطانوی حکومت کے موجودہ رویہ سے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد توازن قائم كرنا نهيس بلكه وه بالواط مندوستان کی وو بردی جماعتول بعنی مندو ملم کو خانہ جنگی کی طرف دھیل ری ہ

" مسلمان قدرتی طور پر فرقد وارانه مجھونة كے بارہ ميں حكومت كے رويہ ے بد ظن ہو گئے ہیں۔ اشیں اندیشہ ہے کہ

خطبه صدارت چوہدری ظفراللہ خال " ( برطانوی ) دزراعظم نے بے شک یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ( ہندوستانی -ناقل ) جماعتیں اس ( فرقہ وارانہ - ناقل ) مسئلے کا تصفیہ نہ کر سکیں تو حکومت برطانیہ فیصلہ صادر کر دے مگل لیکن گذارش میہ ہے کہ کیا اس اعلان سے تیل وزیراعظم کو یقین شیں ہوا کہ اب اس معاملہ کا باہمی گفت و شنید یا صلاح و مثوره سے طے کیا جانا ممكن نهيس - للذا وزيراعظم كوبيه سوج لینا جائے تھا کہ ا قلیتوں کے خطرات اور بے اطمینانی میں روز بروز اضافہ کرنے کا مطلب یں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں کے درمیان افتراق و اختلاف کی جو خلیج حائل ہے وہ اور بھی زیادہ وسیع ہو جائے تاخیرے کام لینے کا بتیجه محض بیر ہو گا کہ بعض حلقوں میں حکومت کے متعلق جو بد گمانی تھیل رہی ہے اے اور بھی تقویت کے گی۔ کما جاتا ہے

کہ عومت کی بیہ خواہش ہے کہ اقوام ہند (
ہندہ مسلم ۔ ناقل ) کی جاہمی منافرت اور
ہندہ مسلم ۔ ناقل ) کی جاہمی منافرت اور
ہندہ اعتمادی میں اضافہ ہوتا رہے تا اس
طرح ہو بے چینی رونما ہواس سے فاکدہ اٹھا
کر حکومت آئندہ دستور کی ترتیب میں حتی
الامکان مجل اور تک نظری سے کام لے ۔

71 3 530

چونکہ علامہ نے مسلم کانفرنس کے اجلاس میں انگریزی حکومت کی خمت کے ضمن میں وہی طرز عمل اپنایا تھا جو چوہدری ظفر اللہ خال نے اپنے " خطبہ صدارت مسلم لیگ " میں اختیار کیا تھا۔ اسی جرات کے ساتھ کا گریس پر نکتہ چینی کی جس بیاک سے چوہدری صاحب نے اس پر تخید کی تھی ۔ اس لئے جماعت احمدیہ کے آرگن ۔ اس لئے جماعت احمدیہ کے آرگن الفضل نے علامہ اقبال کے اس رویہ کی انگیر کرتے ہوئے اسے زبردست خراج آئید کرتے ہوئے اسے زبردست خراج انگیری کرتے ہوئے اسے زبردست خراج انگیاں کے اس رویہ کی انگیری کرتے ہوئے اسے زبردست خراج انگیان کے اس رویہ کی انگیری کرتے ہوئے اسے زبردست خراج انگیان چین کرتے ہوئے لکھا:۔

# الفضل کی طرف سے خراج مخسین

" - ڈاکٹر سرمجد اقبال صاحب نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس میں بحثیت صدر جو خطبہ پڑھا ... اس میں مسلمانوں کے جذبات کا حق نہایت عمری اور دلیری سے ادا کیا ہے "
الفضل نے مزید لکھا:۔

"اب جبکہ مسلمانوں نے برے برے محرکات کے باوجود کا تکریس اے میں شمولیت اختیار اسم نہیں کی اور اس وقت تک اپ حقوق و مطالبات کے لئے پرامن اور آئینی جدوجد کررہ ہیں ۔ کس قدر رنج کی بات ہے اگر حکومت برطانیہ منصفانہ رویہ اختیار نہ کرے ۔ غرض حکومت کے سامنے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے امور کھول کر رکھ ویے گئے ہیں اور ان کے عواقب و نتائج سے بھی پوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جلا سے عواقب و نتائج سے بھی پوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جلا سے جلد صحیح راستہ اختیار کر کے اپنی روائتی انصاف پندی کا جبوت دے یا متزازل اور غیر ستقل حکمت عملی پر کاربند رہ کر تشویش ناک صورت حال میں اضافہ کرتی رہے "

ظاہر ہے علامہ کی حکومت برطانیہ پر نکتہ چینی کو غیر معمولی انداز ہیں چیش کرنا یا دو سرے ہیں و سلم لیڈروں کی تنقید ہے بہت پڑھا کر دکھانا اور پھراس ہے یہ استدانال کرنا کہ حکومت 'علامہ کی شدید نکتہ چینی اور ندمت کی وجہ ہے انہیں خوشدلی ہے گول میز کانفرنس میں نامزد کرنے پر آمادہ نہ تھی ۔ کوئی وزئی استدلال قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ برطانوی حکومت کی جانب ہے آپ کو خوش دلی سے نامزد نہ کرنے کی وہی وجہ زیادہ معقول نظر آتی ہے جو وزیر ہند نے بیان کی ہے ۔ اور اگر حضرت چوہدری صاحب مخلصانہ کاوش نہ کرتے تو اقبال کے لئے تیمری میان کی ہے ۔ اور اگر حضرت چوہدری صاحب مخلصانہ کاوش نہ کرتے تو اقبال کے لئے تیمری میں شرکت کا بظاہر کوئی چانس نہ تھا ۔۔۔۔ اور اوھر " اگریز حکمران استے کوئی در نہیں تھے " (صفحہ کاو آلد نہیں تھی۔ کرور نہیں تھے " (صفحہ کا ایک کے کار آلد نہیں تھی۔ کرور نہیں تھے " (صفحہ کا ایک کے کار آلد نہیں تھی۔ کرور نہیں تے " کو مجبوریاتے۔

# ہزادی ہند کے بارے میں قادیان کی بیت اقصلی سے بلند ہونے والی آواز

۱۹۳۵ء کا سال شروع ہوا تو حضرت امام جماعت اجمدیہ مرزا بشیر الدین محود اجمد (اللہ ان ہے راضی ہو) نے قادیان کی بیت اقصلی ہے الصلح خیر کی آواز بلند کرتے ہوئے ایک طرف انگلتان کو نفیحت کی کہ وہ ہندوستان کو آزادی وے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ بردھائے اور ووسمری طرف ہندوستان کو دعوت دی کہ وہ انگلتان کی طرف صلح کا ہاتھ بردھائے اور ووسمری طرف ہر ملک ہ ہر احمدی کا فرض ہے کہ میری اس آواز کو ہر ملک ہ ہر شہر ہر گاؤں ۔ ہر گھر بلکہ ہر کمرہ اور ہر آدی تک پنچائے تا یہ دنیا کے کونہ کونہ کونہ تک پنچ جائے ۔ ہر احمدی جو صلح کا شنرادہ بنے کی کوشش نہیں کرتا ۔ وہ بانی سلسلہ ... کا سچا خادم نہیں اور آپ کی روحانی اولاد نہیں ۔

اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایسے سامان پیدا فرمائے کہ چود حری ظفر اللہ خال صاحب کو اس آواذ کے پہلے جصے کو اس جرات اور بیبائی کے ساتھ انگلتان میں بلند کرنے کی سعادت نعیب فرمائی کہ ہندوستان کا کوئی برے سے بردا آزادی کا دلدادہ سیاستدان بھی اس سے زیادہ اور پچھ نہیں کر سکتا تھا۔

### دولت مشترکہ کے اجلاس میں چود هری ظفر اللہ خال کا خطاب

چوہدری محمہ ظفراللہ خال (وفات کیم سمبر ۱۹۸۵ء عمر سال) کو تقسیم ہند سے قبل اور مابعہ بھی متعدد بار مکی خدمات کے مواقع لیے ۔ آپ نے ہر موقعہ پر نمایت ورجہ اخلاص ۔ قابلیت اور جرات مندی کے ساتھ مکی خدمت کا حق ادا کیا ۔ آپ بھی غیر مکی حکمرانوں یا میرونی طاقتوں سے مرعوب نہ ہوئے ۔ آپ کی حق گوئی کا غلغلہ آریخ کے صفحات پر نقش ہے ۔ میرونی طاقتوں سے مرعوب نہ ہوئے ۔ آپ کی حق گوئی کا غلغلہ آریخ کے صفحات پر نقش ہے ۔ میرونی طاقتوں سے مرعوب نہ ہوئے ۔ آپ کی حق گوئی کا غلغلہ آریخ کے صفحات پر نقش ہے ۔ میرونی طاقتوں سے مرعوب نہ ہوئے ۔ آپ کی حق گوئی کا غلغلہ آریخ کے صفحات پر نقش ہے ۔ میروستی میں دائل انسٹی ٹیوٹ آف انٹر نیشتل افیئرز کی سرپرستی میں دولت مشترکہ کے نمائندگان کی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے مساور سے میں دولت مشترکہ کے نمائندگان کی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے مساور سے میں دولت مشترکہ کے نمائندگان کی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف

ے بھی ایک وفد نے اس کانفرنس میں شرکت کی ۔ اس وفد کے سربراہ چوہدری محمہ ظفر اللہ خال تھے ۔۔۔ یہ وفد غیر سرکاری نہیں تھا بلکہ گور شمنٹ ہند کا مقرر کروہ تھا۔

وولت مشترکہ کانفرنس میں چوہدری صاحب کی تقریر کا خلاصہ "فرانسفر آف پاور" مائی جلدول میں لندن سے شائع ہو چکا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس کا ایک حصہ درج کرتے ہیں:

" - اے دولت مشترکہ کے سیاستدانو! کیا یہ ستم ظرینی نہیں کہ پنیوستان کا ۲۵ لاکھ جوان 'میدان جنگ میں برطانیہ اور اتحادیوں کی آزادی اور سالمیت کی حفاظت اور وفاع کے سلیے میں داو شجاعت دے رہا ہو اور خود ہندوستان ابھی تک اپنی آزادی کے لئے ملتی ہو۔
تم کیا سوچ رہے ہو؟ آخر کب تک ہندوستان تمہاری طرف نظریں اٹھائے 'آزادی کے حصول کا منتظر رہے گا۔ ہندوستان پیش قری کرچکا ہے۔ تم اس کی مدد کرویا اس کے رائے میں مزاحم ہو۔ اب کوئی اس کا راستہ نہیں رہ سے گا۔ ہندوستان اب آزادی سے ہمکنار ہو کی رہے گا۔ وہ دولت مشترکہ کے اندر رہے گا آگر تم اس کا جائز مقام و مرتبہ دلوائے میں اس کی مدد کرو اور وہ دولت مشترکہ کے طقہ سے با ہر نگل جائے گا آگر تم اس کے اگر کی اس کے لئے کئی چیارہ کار باتی نہ رہنے دو گے۔ " (ٹرانسفر آف پاور۔ ص ۱۳۳۳۔ کا فروری ۱۹۵۵ء)

برطانوی ہند کی ہے پہلی مثال تھی کہ حکومت کے مقرر کردہ وفد کے سربراہ نے اہل ہندکے سیاس اور مکلی جذبات کی اس جرات و بیباکی سے ایک الیمی کانفرنس میں وضاحت کی ہوجو خود حکومت ہی کی مرعو کردہ ہو۔

جناب شورش کاشمیری کا کہنا ہے کہ آزادی ہند کے ضمن میں:۔

"جوا ہر لال نہو ہندوستان کے سب سے برے ہیرو تھے" (کتاب شورش کاشمیری ان انور عارف ص ۸۷)

حضرت چوبدری صاحب کی تقریر سن کراس جمیرو کا ردعمل کیا تھا؟ چودهری صاحب الی خود نوشت سوائح "تحدیث نعمت " میں فرماتے ہیں :۔۔ خود نوشت سوائح "تحدیث نعمت " میں فرماتے ہیں :۔۔

" کچھ عرصہ بعد کا تکریسی لیڈر مسٹر آصف علی صاحب نے مجھے جایا جن ونوں لندن شی

آپ نے یہ تقریر کی ۔ پنڈت جوا ہر لال نہو اور کا گریس کے سرکردہ اراکین جن میں میں ہمی شام نفا اور نگ آباد دکن کے قلع میں نظریند تھے۔ ہم کانفرنس کے اس اجلاس کی کاروائی کو ریڈ ہو پر سن رہے تھے۔ جب آپ نے دولت مشترکہ کے سیاستدانو! کمہ کر آواز بلند کی تو ہم ب توجہ سے توجہ سے آپ کی تقریر سننے گئے۔ پنڈت نہو تو اپنا کان ریڈ ہو کے بہت قریب لے آئے۔ بب آپ نے تقریر ختم کی تو پنڈت تی نے کما۔ اس مخص نے تو ہم سے بھی بردھ کر بے بیالی سے حکومت برطانیہ کو متنبہ کیا ہے (طبع دوئم صفحہ ۱۹۳۳)

حصول آزادی کے لئے اس بے باکی کے مظاہرے اور برٹش گور نمنٹ کو اس زبردست انجاہ پر تمام ہندوستان کے اردو اور انگریزی اخبارات نے چوہدری صاحب کو خراج محسین پیش کیا ۔ ہم مسلم پریس کے تبصرے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہندو اخبارات کے دو ایک تبصرے فی شرے بیش کرتے ہیں۔
تبصرے پیش کرتے ہیں۔

#### روزنامه يربعات

"- ہندوستان کی طرف سے سر ظفر اللہ خال بطور نمائندہ اس کانفرنس میں تشریف لے گئے ہیں - ان کی پہلی تقریر بہت ذوردار ہے - اور دل خوشکن بھی - کیونکہ انہوں نے کامن و سلتھ کے دوسرے ممبرول کو صاف الفاظ میں بتایا کہ ہیں پچیس لاکھ سپاہی مہیا کرنے والا ملک اگر آزادی سے محروم رہا تو جنگ کے بعد بھی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ۔ ایک ایک ہندوستانی کو سرظفر اللہ کا ممنون ہوتا چاہئے کہ انہوں نے انگریزوں کے گھر جاکر حق کی بات کہ دی ۔ کو سرظفر اللہ کا ممنون ہوتا چاہئے کہ انہوں نے انگریزوں کے گھر جاکر حق کی بات کہ دی ۔ "(پرچہ ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

#### روزنامه پرتاپ

"- لندن میں چوہدری صاحب نے جو تقریب کی ہیں ان سے ہندوستان تو کیا ۔ ساری کامن و بلتے میں شملکہ کچ گیا ہے .... چند دن ہوئے آپ نے ایک تقریبر کی جے سن کر یو پی کے سابق گورز میلم ہیلی جو اس وقت لارڈ ہیلی ہیں ۔ آگ بگولہ ہو گئے اور میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے ۔ آپ نے برطانوی تکمرانوں کو وہ کھری کھری سائیں کہ سننے والے ونگ رہ کے ۔ آپ نے برطانوی تکواہ دار ایجنٹوں کے کئے کرائے پر آپ کی تقریب نے بائی پھیرویا ۔ (برچہ ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء)

"چوہدری سر ظفر اللہ خال جج فیڈرل کورٹ ایک بلند کریکٹر شخصیت ہیں۔ اور آپ کے لئے یہ مکن نہیں کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہو ... اے کاش! برطانیہ کے مدر سر ظفر اللہ کے اس بیان کو آئکھیں کھول کر پڑھیں اور ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ "
ظفر اللہ کے اس بیان کو آئکھیں کھول کر پڑھیں اور ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ "
(برچہ ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء)

#### آزادی ہند کے بارے میں ایک اہم تجویز

چوہدری صاحب سے عذر سن کچے تھے کہ ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ عل نہ ہونے کی ذمہ داری عمل طور پر حکومت برطانیہ پر نہیں والی جاسکی۔ آزادی کا مسئلہ عل نہ ہونے کی ذمہ داری عمل طور پر حکومت برطانیہ پر نہیں والی جاسکن آپ نے اپنی ایک اور الارڈ چاشلر لارڈ سائن وغیرہ موجود تھے یہ تجویز پیش کی کہ برطانیہ اپنی نیک نیٹ کی کا جوت اس واضح اعلان سے پیش کر سکنا ہے کہ اگر فلال تاریخ تک ہندوستان کی طرف سے ہندو مسلم اختلافات کا متفقہ عل تجویز نہ کیا گیا تو حکومت برطانیہ اپنی طرف سے ایک قرین انصاف (عارضی) عل تجویز کرکے اس کی بنا پر ہندوستان کو نو آبادیات کا ورجہ دے دے گی۔

چوہ ری صاحب اپنی خود نوشت سوائے" تحدیث نعمت " میں لکھتے ہیں۔
" دو دن بعد لبرل پارٹی کے لیڈر مسٹر کلیمنٹ ڈیوس نے ... مجھے دیکھتے ہی کما:۔
" مبارک ہو! آپ کی تقریروں کے نتیج میں کیبنٹ کے زور دینے پر وائسرائے ہند لارڈ ویول کو مشورہ کے لئے لندن بلا لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی یہ خبر بصیخہ راز ہے۔"
" ٹرانسفر آف پاور " کے مطالعہ سے پہتہ چلنا ہے کہ آپ کی تقریروں کے بعد انگستان کے سرکاری حلقوں میں ایک کھلبلی مج گئی۔ حکام کی انفرادی ملاقا تیں اور اجتماعی خراکرات کا اجتمام ہونے لگا۔" وار کا بینہ " کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے۔ ہم نمو تہ " چند اقتباس درج کرتے ہوئے لئے اور کا بینہ " کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے۔ ہم نمو تہ " چند اقتباس درج کرتے

-Ut

The Bull of the Tomate Salvey, although the

#### وار کابینه - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۸ فروری ۳۵ - نوث ۲۸۹ صدارت - لارڈاٹیلی

در آئدہ اجلاس میں سرظفراللہ خال کی تقریر کا مسودہ پیش کیا جائے۔ ( ملحض)

میرٹری آف سٹیٹ کا خفیہ نوٹ نمبر ۲۹۱ مورخہ ۲۸ فروری ۳۵ بنام لارڈ وبول

ا۔ " میں نے سا ہے کہ ہندوستانی وفد نے خوب کام کیا ہے اور بید کہ ظفراللہ بہت ممتاز رے ہیں۔

ا بی بی اعتراف ہے کہ ان (ظفر اللہ خال) کے (آزادی ہند کے) مطالبہ کو تشکیم کرنے میں کوئی ہرج کی بات نہیں کہ ہم ایک مخصوص تاریخ مقرر کر دیں کہ اگر ہندوستانیوں نے اس تاریخ تک خود دستور وضع نہ کیا۔ تو ہم ایک عارضی دستور وضع کر دیں۔"

راقم عرض کرتا ہے۔ بعد کے واقعات کے مطابق حکومت برطانیہ کی طلبی پر لارڈ ویول وائٹرائے ہند ۲۳ مارچ ۲۵ کو انگلتان پنچ اور ۲۷ دن تک سرکاری ارباب حل و عقد کے ساتھ نداکرات کرنے کے بعد ۳ رجون کو واپس دبلی لوٹ گئے۔

اس طرح ہندوستان کی آئینی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ (تحدیث نعمت ص

چوہدری صاحب کی تجویز کی اہمیت اور آزادی ہند کے لئے آپ کے جوش و جذبہ اور اہلیان ہند کی جرات و بے باکی ہے وکالت کا جبوت اس ہے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ مسٹرایم س سیکرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا و برہا نے وائٹر ائے ہند لارڈ وبول کو جو پرائیویٹ اور خفیہ کمتوب روانہ کیا اس میں چوہدری صاحب کے متعلق لکھا کہ آپ ' دولت مشترکہ کے اجلاس میں روانہ کیا اس میں چوہدری صاحب نے متعلق لکھا کہ آپ ' دولت مشترکہ کے اجلاس میں کے بارے میں آپ کے حریت پرور مطالبے کے لئے Outspoken Rather Outspoken کے بارے میں آپ کے حریت پرور مطالبے کے لئے اکا کے ساتھ بے لاگ اور کھرے کھرے مطالبے کے ۔ (ٹرانسفر آف پاور جلد نمبر ۵ نوٹ نمبر (خفیہ ) ۲۹۱ پیرا ۵۰ کو کی ساتھ کے ایک کے ساتھ کے لاگ اور کھرے کھرے مطالبے کے ۔ (ٹرانسفر آف پاور جلد نمبر ۵ نوٹ نمبر (خفیہ ) ۲۹۱ پیرا ۵۰ کو کی ساتھ کو کو کھرے کھرے کا کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جے کو کو کو ساتھ کو کو کو کھروں سی توان کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جھے کو کو کھروں سی توان کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جھے کو کو کھروں سی توان کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جھے کو کو کھروں سی توان کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جھے کو کھروں سی توان کی بیت اقصلی ہے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جو کھروں سی توان کی بیت اقسان کی بیت اقسان کے باند ہونے والی ایک کمرور سی آواز جس کے ایک جو کھروں کی آواز جس کے ایک جو کھروں کی ایک کھروں کی آواز جس کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کھروں کی آواز جس کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کھروں کی آواز جس کے ایک کو ایک کی کھروں کی آواز جس کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کھروں کی آواز جس کے ایک کی کھروں کی آواز جس کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کو ٹرونٹ کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں

# اكناف عالم تك پنچانے كى سعاوت احميت كے ايك نامور فرزندكے حصہ ميں آئى۔ الحمداللہ

#### وائسرائے ہندلارڈ ویول کا تاریخی نوٹ ۵ر جنوری ۱۹۳۷ء - مسٹر جناح کے ساتھ وائسرائے ہند کا اہم انٹرویو مسٹر جناح اور قادیان کے ووٹ (۱۹۳۷ء)

والتسرائے ہند'نے اپنے نوٹ میں لکھا:۔

آزاد ترجمہ: آج صح مسر جناح سے میں نے ایک گھنٹہ ملاقات کی۔ وہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے سے گر الیکشنوں کے بنگاموں کا زبن پر کانی بوجھ تھا۔ مسر جناح نے پنجاب بونی نسب گور نمنٹ کے خلاف شکایات کا سلسلہ شروع کیا۔ کہ گور نمنٹ اپنے سرکاری کارندوں کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ بونی نسب گور نمنٹ نے معین شکل شن اپنے سرکاری ملازموں کو الیکش میں دخل اندازی نہ کرنے کے متعلق کوئی واضح ہوایات جاری نہیں کیں۔

.... بیں نے مسٹر جناح سے کما کہ بیں ان کی شکایات گور نر پنجاب تک پہنچا دوں گا۔ پھر بیں نے مسٹر جناح سے پوچھا کہ یونی نسٹ گور نمنٹ کی جانب سے انتخابات بیں دخل اندازی کی کوئی مثال ؟ مسٹر جناح بولے ۔ قادیان 'جمال مسلم لیگ کی حمایت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور جمال \*\*\* ووٹ مقامی حکام نے 'حکام بالا سے ہدایات حاصل کرنے کے بمانے وقت گزار کر ضائع کر دیئے ۔ "

آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مسٹر جناح کو اپنے وسیع و عریض دوروں میں بیسیوں مقامات پر یونی فنسٹ گور نمنٹ کی طرف سے دھاندلیوں کی شکایت ملیں۔ گر معلوم ہو تا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ہمدردی ' قادیان کے دوٹوں سے تھی۔ جہاں کے دوٹ ضائع ہونے سے آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے دائنر ائے سے ملاقات میں سب سے پہلے ای شکایت کا ذکر کیا۔ اور یہ ذکر پچھ اس دردمند دل کے ساتھ کیا کہ وائنر ائے ہند نے اسے اہم تاریخی انٹرویو کے طور پر نوٹ کیا اور گفتگو کے نکات برطانیہ بھجوا دیئے۔ جو ٹرانسفر آف پاور میں شائع کر دیئے انٹرویو نمازویو نمازویو نمازویو کا دیا در قادیان کے بعد آپ نے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسفر آف پاور میں شائع کر دیئے انٹرویو نمبر ۱۳۳۳ ہوں کے بعد آپ نے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسفر آف پاور می کے انٹرویو نمبر ۱۳۵۳ ہوں کے بعد آپ نے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسفر آف پاور می کے انٹرویو نمبر ۱۳۵۳ ہوں کی ۔ ۱۵ مورخہ ۵ ر جنوری ۱۳۵۲ء)

# تصور پاکستان کے محرکات

white the west with the

بعض نکات میں مصنف " زندہ رود" نے جناب محمد احمد خال کی کتاب " اقبال کا ساس
کارنامہ ۔ پر خاصا انحصار کیا ہے ۔ " تصور پاکتان کے محرکات " کے زیر عنوان جناب محمد احمد
خال فیاتے ہیں:-

"اقبال کے خطبہ صدارت مسلم لیگ (اللہ آباد۔ وسمبر ۱۹۳۰ء۔ ناقل) میں صرف ایک ی فقرہ ہے۔ جس کو ہم اس سلسلے میں "ان کے ذہن کی کلید" قرار دے سکتے ہیں۔ اسلامی ہندکی تفکیل کے جواز و ضرورت کی سب سے بردی دلیل کو علامہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ "

"ہندوستان دنیا میں سب سے بردا مسلم ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام کی زندگی بحیثیت ایک "تمذنی قوت" کے بردی حد تک اس امریر منحصرہے کہ: اس کو ایک مخصوص رقبہ میں مریکز کردیا جائے۔"

اسلام کا ایک " تمرنی " قوت کی حیثیت سے ہندوستان کے ایک مخصوص خطہ میں ارتکاز (Centralization) اقبال کے "تصور پاکستان کی روح " ہے۔ (صفحہ ۵۱۲ " اقبال کا سای کارنامہ ")

اس سلسلہ میں علیحدہ تدن 'علیحدہ فدجب اور علیحدہ روایات کی بنیاد پر علیحدہ خطہ ارض میں علیحدہ مسلم حکومت کی ضرورت کے حق میں 'قادیان کی سرزمین سے خطبہ اللہ آباد سے دو سال قبل (۱۹۲۸ء میں ) بلند ہونے والی آواز 'نظرانداز کر دی جاتی ہے ۔ حضرت امام محاسبہ (اللہ ان سے راضی ہو) فرماتے ہیں ۔

"اس امرکی ضرورت کو تمام دنیا تشکیم کر چکی ہے کہ جن اقوام کے فدجب اور تمدن میں اختلاف ہو۔ انہیں سرور نادانہ نشوونما کا موقع ضرور ملنا چاہئے۔ ورنہ فساد اور فتنہ کا ۲۳۰۹

وروازہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور صلح اور امن حاصل نہیں ہوتا۔ یورپ میں جمال جمال زیان اور تھن کا اختلاف ہے۔ ان علاقوں کو الگ علاقہ کی صورت میں نشود نما پانے کا موقع روا جاتا ہے۔ زیکو سلیویکا کا واقعہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ اس میں رو تعینیا کو الگ اور اندرونی طور پر آزاد حکومت عطا کی گئی ہے ریاست ہائے متعدہ کی ریاستوں کا قیام بھی ای اصل پر ہے کہ چونکہ وہ الگ الگ پہلے ہے قائم تھیں اور ہراک کا ایک خاص طریق تھن قائم ہو چکا تھا۔ اور ند بہب کا بھی اختلاف تھا۔ اس لئے ریاستوں کو توڑ کر ایک حکومت قائم کرنے کی بجائے انہیں علیحدہ ہی رہنے دیا گیا۔ پس سے مطالبہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور اس کی افرورت مسلمانوں کو بیہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص تھن اور اپنی روایات کو قائم رکھ سکیں اور ان کی قومی روح تباہ نہ ہو جائے۔ جو ضرورت ہندوستان کو انگریزی اٹر (یعنی مغبل قورات کی بیزیوں ہے۔ ناقل) سے آزاد ہونے کی ہے۔ وہی ضرورت مسلمانوں کو تونی موروت غیر حقیق اور نہو کر چرہندوستان کی آزادی کی ضرورت بھی غیر حقیق ہے۔ " (مسلمانوں کے حقوق اور نہو کے تو تو پر ہندوستان کی آزادی کے حقوق اور نہو کے تو تو پر ہندوستان کی آزادی کی ضرورت بھی غیر حقیق ہے۔ " (مسلمانوں کے حقوق اور نہو کے تو تو پر ہندوستان کی آزادی کی ضرورت بھی غیر حقیق ہے۔ " (مسلمانوں کے حقوق اور نہو رہوں مطبوعہ ۱۹۵۸ء میں ۱۹

"- مسلمانوں کے سامنے فرجب اور قومیت کا سوال ہے - سیاست کا سوال ہو تا تودہ سید سمجھ لیتے کہ رائے ہر معالمہ میں بدلتی رہے گی - لیکن یمال دو مختلف قومیں اور ذہروست قومیں بین جن کے فرجب الگ ہیں اور جن کے تھران کے اصول الگ ہیں - پس ایک مستقل اکثریت کے مقابلہ میں مسلمان ایک مستقل اقلیت بن کر رہنے کے لئے کس طرح تیاد ہو سکتی ہے "(ایونا صفحہ ۹۸)

وضاحت پوکشا۔ ۹، مسفی قراردا د تعاصد کے بعد کا نقرہ اوں بڑھا جائے بسنیا دی اصولوں کی ہم ارکن کمیلی کے پہلے دسس ارکان ۸ دیں غریر مولا فاخیرا جمد مصافی

# بانج مسلم صوبے

مسلم مطالبہ

مسلانوں کی طرف سے برصغیر میں پانچ اسلامی صوبوں ( پنجاب - سندھ - سرحد - اسلامی صوبوں ( پنجاب - سندھ - سرحد - الموجتان اور بنگال ) کے قیام کا مطالبہ ' خطبہ اللہ آباد دسمبر ۱۹۳۰ء سے بہت پہلے پیش کیا جا چکا الموجتان اور بنگال ) کے قیام کا مطالبہ ' خطبہ اللہ آباد دسمبر ۱۹۳۰ء سے بہت پہلے پیش کیا جا چکا تھا چنانجہ مصنف " زندہ رود" خود فرماتے ہیں :-

الماج المجاور وبلى (۱۹۲۷ء) كے ذريعه مسلم ليكى قائدين دوكى بجائے پانچ مسلم اكثرتى صوبے «تجاویز دبلی (۱۹۲۷ء) که سامت بندو اکثرتی صوبوں كے ساتھ توازن قائم ہو جائے (صفحہ ۱۳۳) بنانا چاہج تھے اكد سات بندو اکثرتی صوبوں كے ساتھ توازن قائم موبوں كے اى مطالبہ كى ۱۹۲۸ء بیں حضرت امام جماعت احمدید نے پانچ مسلم اکثرتی صوبوں كے اى مطالبہ كی طرف اشارہ كرتے ہوئے فرماتے ہیں

## حضرت امام جماعت احمد سيركي تجويز

"پی موجودہ صورت حال ہے ہے کہ مسلمانوں نے چاہا تھا کہ پنجاب - بنگال - سرحدی صوبہ - سندھ اور بلوچتان "آزاد اور خود مختار اسلامی صوبے ہوں ... (لیکن) نہو رپورٹ کے بتیجہ میں ۔ ایک نیم آزاد سندھ ایک ہندو بنگال ۔ ایک ہندد پنجاب مسلمانوں کو دیا گیاہے "۲- (مسلمانوں کے حقوق ۔ ص ۲۹)

پانچ مسلم صوبوں کی سکیم درج کر کے حضور ۱۹۲۸ء میں '' کامل خود اختیاری "کی درج ذیل نجویز پیش کرتے ہیں۔

"فیڈرل گور نمنٹ کا اصول کوئی غیر مجرب اصول نہیں ہے ... ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے علاوہ جنوبی افریقہ ۔ آسریلیا ... میں بھی اس شم کی حکومت ہے ... ان کے علاوہ ایک اور نکی حکومت ہے ۔.. ان کے علاوہ ایک اور نکی حکومت ہے ۔ یعنی سارے ملک میں تو نکی حکومت ہے ۔ یعنی سارے ملک میں تو نئیڈریش نہیں ہے لیکن رو تھینیا کے علاقہ کو ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے کامل خود افتیاری حکومت دے دی گئی ہے ۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اگر اس طریق پر انتظاری حکومت دے دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اگر اس طریق پر انتظاری ہندوستان سے ملحق بین و دیاں اور ہندوستان سے ملحق رہیں اور ہندو صوبے مضوط مرکزی حکومت کے ماتحت رہیں " ۔ (ایسنا میں سال)

(اخبار جنگ لاہور۔ "نقط نظر" مضمون خلیل احمد۔ گوجرانوالہ۔ سانومرسمهم) خطبہ اللہ آباد (وسمبر ۱۹۳۰ء) علامہ اقبال کی تجویز

حضرت امام جماعت احمدید کی مندرجہ بالا تجویز کے دو سال بعد علامہ اقبال نے آل اغلا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ اللہ آباد کے صدارتی خطبہ میں درج ذبل تجویز پیش کی۔ "میری خواہش ہے کہ پنجاب - سرحد - سندھ اور بلوچستان کو یکجا کر کے ایک واحد ریاست بنا دی جائے ۔ خود مختار حکومت - برطانوی سلطنت کے اندر یا برطانوی سلطنت کے باہر (زندہ رود صفحہ ۱۵۵)

آپ نے اپنی تجویز کی تعبیرو تشری کرتے ہوئے (ا) ڈاکٹر ٹامسن کو بتایا :۔

" میں نے برطانوی سلطنت سے باہر مسلم ریاست کا مطالبہ پیش نہیں کیا۔" ( زندہ رود صفحہ ۵۱۵)

(٢) ایدورو ٹامس کے نام خط محررہ سر مارچ ١٩٣١ء میں تحریر فرمایا۔

(۳) پر نمبر ۲ کے دو دن بعد ۲ ر مارچ ۳۳ کو جناب راغب احسن کے نام اپنے کمتوب میں فرمایا:۔۔

"میری تجویز انڈین فیڈریش کے اندر ایک مسلم صوبہ کی تخلیق ہے۔ لیکن پاکستان کا اسکیم انڈین فیڈریش سے باہر ہندوستان کے شال مغرب بیں مسلم صوبوں کی ایک علیما فیڈریش قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسنا سفی فیڈریش قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسنا سفی

ظاہرہ - حضرت امام جماعت احمد یہ کی تجویز میں "بنگال" بھی شامل ہے اور علامہ کی تجویز ہے "بنگال" خارج ہے - دراصل علامہ نے خطبہ الد آباد میں خود ہی وضاحت فرا دی تخی کہ میری تجویز بی سیم نہیں ہے - بلکہ مولانا حسرت موبانی کی تجویز بی کا اعادہ ہے جو نہر سین کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی - قائداعظم کے پرائیویٹ سیرٹری لکھتے ہیں : - " اس طرح ( یعنی خطبہ الد آباد والی تجویز ہے - ناقل ) مولانا حسرت موبانی اور لالہ را بہت رائے کی تجویز بی پھر ذندہ ہو گئیں -"

(مارے قائداعظم ص ٣٣ - مطبوعہ نیشل بک فاؤنڈیشن کراچی - اسلام آباد - لاہور) کیا اقبال کا خطبہ حضرت امام جماعت احمد یہ کی تجویز کی تعبیرو تشریکے ہے

بعض مصرین حضور کی ۱۹۲۸ء کی تجویز اور علامہ کے ۱۹۳۰ء کے خطبہ اللہ آباد کا مواذنہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ خطبہ اللہ آباد ' سرزمین قادیان سے اٹھنے والی تجویز کی ہی تعبیرہ تشریح ہے۔ چنانچہ پروفیسرریاض صدیقی صاحب اپنی کتاب " قرار داد پاکستان کا منظرہ پس منظر " میں فراتے ہیں :۔

"- اس سال ( یعنی ۱۹۲۸ ) میں نہرو رپورٹ پر تبھرہ کرتے ہوئے قادیانی فرقے کے رہنما مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک تبویز پیش کی اور بنگال ..... اور شال مغربی علاقوں پر مشمل ایک آزاد مسلمان علاقہ قائم کرنے کا مشورہ دیا ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس قائل نہیں ہیں کہ آزادی کا بار حسن و سلیقے سے اٹھا سکیں ۔ اس لئے مسلمان اکثریت والے علاقوں کا وفاق سرکار برطانیہ کے زیر انتظام اپنا کام کرے ۔ اقبال کا خطبہ اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (صفحہ اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (صفحہ سے)

الاسكتام - ان تجاديز پر مزيد غور كے نتيجه ميں كسى نكته پر بحث كى مخبائش نكل آئے - ام محنف " ام اس محكيم كى اوليت كاكريُوٹ حضرت اہام جماعت احديد كو نميں دے رہے - ليكن مصنف " فندہ رود" سے يہ پوچھنے كاحق تو ركھتے ہيں كہ اگر ۱۹۳۰ء ميں خطبہ اله آباد والى سكيم پيش كرنے سے علامہ اقبال 'تحريک آزادی كے ہيرو" بن سكتے ہيں تو اسی نوعیت كی سكيم اس سے دو سال قبل پیش كرنے والے كے متعلق آپ بيہ فتوى كيے صادر كر سكتے ہيں كہ وہ جدوجمد آزادی كو

# خطبه اله آباد کا تقسیم مندسے کوئی تعلق نہیں اقبال۔ جناح خط و کتابت ۲۳۵ء پر ایک نظر

مصنف" زندہ رود" نے تنلیم کیا ہے کہ اقبال نے وفاق کے اندر "خود مختار ریاست کا تصور (خطبہ اللہ آباد (۱۹۳۰) میں نہیں بلکہ - ناقل) ۱۹۳۷ء میں پیش کیا تھا۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں:-

"اقبال اب (لیعنی ۱۹۳۷ء میں اپنے کمتوب بنام جناح میں) ہندوستان کے وفاق کے اندر خود مختار مسلم ریاست یا صوبہ کے قیام کی تجویز سے آگے نکل کر شال مغربی اور شال مشرقی ہندوستان (لیعنی بنگال سمیت ۔ ناقل) مسلم اکثری صوبوں پر مشمل ایک علیحدہ فیڈریش کی تخلیق کا ذکر کر رہے تھے (زندہ رود صفحہ ۳۲۳)

راقم عرض كرما ہے - علامہ نے اس خط ميں بيد وضاحت بھى كردى تقى - كداب كى چر نے انہيں خطبہ الد آباد ہے " آئے نكلنے پر " مجبور كرديا ہے ، فرماتے ہيں: " - ہندد مما سبھا ' جے ميں ہندد عوام كى حقيقى نمائندہ سجھتا ہوں ' نے بارہا اعلان كيا ہے۔

کہ ہندو اور مسلمانوں کی "متحدہ قومیت" کا وجود ہندوستان میں ناقابل عمل ہے (صفحہ ۱۳)
ان حالات کے پیش نظر علامہ نے ملک کو نہ ہی اور لسانی میلانات کی بنا پر تقتیم کرنے پ

نور دينا شروع كيا ملك امجد حيين ايدودكيث ("نوائ وقت") كراچي مي لكي إلى:-

علامہ کے خطبہ الہ آباد کو تقسیم ہند سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خطبہ صرف مغلی پاکستان کا صد تک بی تھا اور اس میں بنگال و آسام کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ علامہ نے قائداعظم کی وابسی کے بعد کاسے ۱۹۳۱ کے خطوط میں (اس تجویز کو) واضح صورت دی۔ (برچہ ۲۳ نومبر ۱۹۸۷)۔

خواجه حسن نظامی "این رساله "مناوی - " دیلی میس لکھتے ہیں -

" - اقبال نے بارہا مجھے پاکتان کا منصوبہ سنایا تھا۔ گراس منصوب میں بعوستان کا

لقسيم كاخيال نه تقا- " (پرچه جون ۱۹۵۰)





# قرار دادلا مور اور سرمحمة ظفر الله خال

الہور کے ایک مقامی ہفت روزہ میں جناب عبدالولی خال کا ایک انٹرویو شائع ہوا۔
جس نے پریس میں قرار داد لاہور یا قرار داد پاکتان کے متعلق ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ انٹرویو کاب باب یہ تھا کہ تقیم ہند یا قیام پاکتان کا اقدام 'مسلمانان ہند سے غداری کے مترادف تھا۔ اگریز اس ذریعے سے "۔ اسلام کے گھر میں نقب لگا کر مسلمانوں کی اجتماعی رسوائی کا سان فراہم کرنا چاہتا تھا۔ "اگریز کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جماعت الحرید کے ایک متاز ممبر' چوہدری ظفر اللہ خال 'میدان میں اترے۔ انہوں نے برصغیر کی تقیم کا " قائل عمل فارمولا " تیار کر کے وائر اسے ہند لارڈ لٹھکو کے حوالے کر دیا۔ جنہوں نے تار مارچ ہم کو اس معودہ کی نقل لارڈ ز ٹلینڈ (وزیر ہند) کو برطانیہ بجوا دی (اس نوٹ کی ایک کابی قائداعظم کو بھی بھیج دی گئی) حد

خان عبدالولی خال کا کہنا ہے۔ کہ (۱۱ دن بعد۔ تاقل) "سار مارچ ۴۳ کو یکی ریزولیوشن ( قرارداد لاہور کی صورت میں۔ تاقل) پاس ہو گیا۔ "۔ بقول جناب ولی خال صاحب۔: "انگریز "مسلمانوں کی قوت کو ان کے اپنے ہاتھوں فٹا کے گھاٹ ا آارنے میں کامیاب ہو

پاکتان کا منصوبہ مسلمانوں کے لئے موت کا پیغام تھا یا زندگی کی نوید؟ اس پر محب وطن ماحبان علم و فضال کی جانب سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ ہمیں ماحبان علم و فضل کی جانب سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ ہمیں اس وقت اس پر بحث مقصود نہیں۔

بسرحال حضرت چوہدری صاحب نے اپنی علیحدگی کی سکیم پر روشنی ڈالتے ہوئے " پاکستان ٹائمزلاہور (سلام فروری ۱۹۸۲ء) میں طویل مضمون لکھا۔ اس کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔ چوہدری ۲۳۵ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپ نوٹ ( قابل عمل فارمولا ) میں لکھا تھا کہ:۔

ا۔ (میری) " علیحدگی کی سیم " یہ ہے کہ ایک شال مشرقی فیڈریش بنائی جائے۔ جس میں بنگال اور آسام کے موجودہ صوبے شامل ہوں اور ایک شال مغربی فیڈریش بنائی جائے۔ جس میں بنجاب " سندھ " سرحدی صوبہ " بلوچستان اور سرحدی علاقے شامل ہوں ..... جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے میں پورے اعتماد سے قطعی طور پر کہتا ہوں کہ میرا نوٹ جس کا ذکر لارڈ لٹھوکے اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان واضع طور پر علیحدہ قوم ہیں اور یہ کہ ان کے لئے " واحد تسلی بخش قابل قبول آئینی عل " یہ ہوکہ شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنز قائم کی جائیں اور یہ قطعی طور پر وہی مطالبہ تھا جو کہ چند ی دنوں ( اا دنوں ۔ ناقل ) بحد " سوم مارچ جس کی قرارداد میں چش کیا گیا ۔ وو قوی نظریہ اور شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنوں کے قیام کا نظریہ جس تفصیل اور وضاحت سے میرے نوٹ مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنوں کے قیام کا نظریہ جس تفصیل اور وضاحت سے میرے نوٹ میں چش کیا گیا ۔ یہ بات میرے ہمعصروں یا جھ سے پہلے آنے والوں کی کی وستاویز یا بیان میں قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے باوجود قائداعظم اکیلے ہی تھے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے باوجود قائداعظم اکیلے ہی تھے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے باوجود قائداعظم اکیلے ہی تھے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے باوجود قائداعظم اکیلے ہی تھے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے باوجود قائداعظم اکیلے ہی تھے جن پر قیام پاکستان کا سرا

ب - بد نوٹ میں نے ذاتی طور پر پہل کر کے لکھا تھا۔ اور اس کے تمام مندرجات کا میں اکبلا ذمہ دار تھا۔ لارڈ لٹھکو کا بیہ نوٹ لکھوانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔" ج ۔ اس سکیم کو سرکاری طور پر مسلم لیگ نے " پاکستان "کا نام اپنے ۹ رابریل ۴۳ کے کونشن میں دیا۔ جس کو " قرار داو دیلی "کما جاتا ہے۔ اسے سے

AND MALES AND MALES AND THE PARTY OF THE PAR

MANUFACTURE NAME OF THE PARTY O

### مرزی وصوبائی انتخابات (۲۷–۱۹۲۵ء) اور جماعت مرزی وصوبائی انتخابات (۲۷–۱۹۲۵ء) اور جماعت

جب فرقد وارانہ مفاہت کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو لارڈ ویول وائسرائے ہند نے ۱۹ ر خبرہ ۴ کو برصغیر میں نے انتخابات کا اعلان کر دیا ۔ یہ انتخابات "پاکتان یا اکھنڈ بھارت "کی بناد پر لائے گئے ۔ اگر ان انتخابات میں مسلم لیگ کی تائید نہ کی جاتی تو آنے والے چالیس بناد پر لائے گئے۔ مسلمانوں کا عبسلمان مشکل ہو جاتا ۔ ہندوستان میں کا گرس راج قائم ہو جاتا ۔ ہندودان کے مقابلہ میں مسلمانوں کا جداگانہ قوم کا تخیل پاش پاش ہو جاتا اور علیحدہ اسلامی معدود ک مقابلہ میں مسلمانان ہند کے نام مملکت کا خواب بھی شرمندہ تعبیرنہ ہوتا ۔۔۔ قائداعظم نے اس موقع پر مسلمانان ہند کے نام ملکت کا خواب بھی شرمندہ تعبیرنہ ہوتا ۔۔۔ قائداعظم نے اس موقع پر مسلمانان ہند کے نام ملکت کا خواب بھی شفریدہ پیلے ہی " نظریہ پاکتان " پر دو گروپوں میں تقیم سے ۔ زیادہ نمایاں ہو کر دو بیام ملک ایک اور جماعت احمد بیر الگ الگ کیپوں میں کھڑے ہو گئے ۔ ایک کیپ میں مسلم لیگ اور جماعت احمد بیر من حیث الجماعت ) جبکہ دو سرے کیپ میں مجلس احرار اسلام ۔ جمیت العلماء ہند ۔ من حیث الجماعت ) جبکہ دو سرے کیپ میں مجلس احرار اسلام ۔ جمیت العلماء ہند ۔ فاکسار ۔ کیونٹ مسلمان ۔ نیشنلٹ مسلمان اور مودودی صاحب کے ہم خیال وغیرہ نے بیر رہا لئر

آئے! دیکھتے ہیں۔ان انتخابات میں جماعت احدید نے کیا کردار ادا کیا؟ متاز مورخ اور ادیب جناب رکیس احمہ جعفری اپنی گراں قدر کتاب '' قاکداعظم اور ان کاعمد '' میں لکھتے ہیں۔

نیں کہ سکتا کہ کوئی عقد آدی اس حالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو۔ ہی می اس اعلان کے ذریعہ تمام صوبہ جات کے اجریوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پورے زور اور قوت کے ساتھ آئدہ انتخابات میں مسلم لیگ کی مدد کریں۔ "
حضرت امام اجریہ کی اس مخلصانہ پالیسی سے متاثر ہو کرجناب رکیس اجر جعفری مزید کھتے ہیں:

"- مسلم قوم کی مرکزیت 'پاکتان لینی ایک آزاد اسلای مملکت کے قیام کی تائید اسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تشویش - عامته المسلمین کی قلاح نجاح و مرام کی کامیابی است تفریق بین المسلمین کے خلاف برہی اور غصہ کا اظہار کون کر رہا ہے ؟ امریالمحوف اور نمی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا داعی اور امام الند؟ نمیس پجرکیا - جانشین شخ الند اور دو بئی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا داعی اور امام الند؟ نمیس پجرکیا - جانشین شخ الند اور دو بئی میں پجرکون ؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا بیتاں وروبند کا شخ الحدیث ؟ - وہ بھی نمیں پجرکون ؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا بیتاں موجود ہے - جن کی نامسلمانی کا چرچا گھر گھر ہے - جن کا ایمان - جن کا عقیدہ مکلوک و مشتبہ اور محل نظر ہے - " م کے سے

#### معرت بابا تاك

دخرت بانی سللہ احمدید نے دخرت بابا ناک کو توحید پر است - تیک مرد اور صاحب المام لکھا ہے (ساف کچن ص ۲۱ - ۲۵ مطبوعہ ۱۸۹۵ء)

حضرت بانی سللہ احمد کے اس دفوی کے بعد سکسوں میں ایک تغیریہ پیدا ہوا کہ انہوں کے کوردواروں سے بت نکال دیئے۔ اور ہندو ہونے سے انکار کر دیا۔ جول جول سکھ مطاحبان اصل حقیقت سے واقف ہوتے جائیں کے دہ اسلام کی صف میں شامل ہوتے ہائیں گے۔

نیں کہ سکتا کہ کوئی عقد آدی اس حالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو۔ ہی می اس اعلان کے ذریعہ تمام صوبہ جات کے اجریوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پورے زور اور قوت کے ساتھ آئدہ انتخابات میں مسلم لیگ کی مدد کریں۔ "
حضرت امام اجریہ کی اس مخلصانہ پالیسی سے متاثر ہو کرجناب رکیس اجر جعفری مزید کھتے ہیں:

"- مسلم قوم کی مرکزیت 'پاکتان لینی ایک آزاد اسلای مملکت کے قیام کی تائید اسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تشویش - عامته المسلمین کی قلاح نجاح و مرام کی کامیابی است تفریق بین المسلمین کے خلاف برہی اور غصہ کا اظہار کون کر رہا ہے ؟ امریالمحوف اور نمی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا داعی اور امام الند؟ نمیس پجرکیا - جانشین شخ الند اور دو بئی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا داعی اور امام الند؟ نمیس پجرکیا - جانشین شخ الند اور دو بئی میں پجرکون ؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا بیتاں وروبند کا شخ الحدیث ؟ - وہ بھی نمیں پجرکون ؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا بیتاں موجود ہے - جن کی نامسلمانی کا چرچا گھر گھر ہے - جن کا ایمان - جن کا عقیدہ مکلوک و مشتبہ اور محل نظر ہے - " م کے سے

#### معرت بابا تاك

دخرت بانی سللہ احمدید نے دخرت بابا ناک کو توحید پر است - تیک مرد اور صاحب المام لکھا ہے (ساف کچن ص ۲۱ - ۲۵ مطبوعہ ۱۸۹۵ء)

حضرت بانی سللہ احمد کے اس دفوی کے بعد سکسوں میں ایک تغیریہ پیدا ہوا کہ انہوں کے کوردواروں سے بت نکال دیئے۔ اور ہندو ہونے سے انکار کر دیا۔ جول جول سکھ مطاحبان اصل حقیقت سے واقف ہوتے جائیں کے دہ اسلام کی صف میں شامل ہوتے ہائیں گے۔

# عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احمر سیا

ہندو مسلم مفاہمت کیلئے ۱۹۲۷ء کے موسم بمار میں ایک وزارتی مشن ولایت سے ہندوستان آیا ۔ وزارتی مشن نے وائسرائے ہند کے مشورہ سے ۱۲ رجون ۲۲مء کو ملک میں ایک عارضی حكومت كے قيام كا اعلان كيا - اس اعلان ميں كما كيا تھا كہ جو سيابى جماعت عارضي حكومت میں شامل نہ ہو گی ۔ اس سے صرف نظر کر کے دوسری جماعت کے اشراک سے عارضی حكومت بنا دى جائے گى - مسلم ليگ نے ايك قرار داد كے ذريعہ اس حكومت ميں شركت ير آمادگی ظاہر کر دی ۔ مگر کا نگریس نے بیہ دعوت رد کر دی ۔ اس موقع پر چاہئے تو بیہ تھا کہ وعدہ کے مطابق عنان حکومت مسلم لیگ کے سپرد کر دی جائے مگر انگریزوں نے حکومت بتانے کی وعوت واپس لے لی - اس پر مسلم لیگ کونسل کو بطور احتجاج اپنی رضامندی منسوخ کرنا پڑی -والسرائے ہند جو غالبا اس موقع کی تاک میں تھے۔ کانگریس سے گھ جوڑ کر کے پنڈت نہو صدر آل انڈیا کانگریس کو عبوری حکومت کی تفکیل کی وعوت دی ۔ انہوں نے ۲ ر عمر ۱۲۹ء کو عبوری حکومت کا چاروج سنبھال لیا ۔ اب حکومت کے نظم و نسق کی ساری مشینری کا تگریس کے قبضہ میں چلے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس بات کا بھی قوی امکان تھا۔ کہ جن مسلمانوں پر قوم کو اعتاد اور بھروسہ نہیں 'کانگریس انہیں شامل کر کے ان پر مسلم نمائندگی کالیبل چسپاں کر دے - اس طرح مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ بظاہر فکست میں بدل گئی - مسلم لیگ کا وقار معرض خطر میں پڑ گیا۔ تحریک پاکتان کا خاتمہ اور مسلم سیاست کی بربادی کا منظر آ تھوں کے سائے پھرنے لگا ۔۔۔۔۔ اس نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام جماعت احمدیہ کو خبردی گئی کہ اس مشکل کا حل آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ آپ بعض خدام سمیت ٢٢ متبر٢٧ء كو دبلى كے لئے روانہ ہوئے اور ١٧ م اكتوبر ٢٦ تك وبال تشريف فرما رہے -اور قائداعظم محمد على جناح " نواب صاحب بهويال " خواجه ناظم الدين - سردار عبدالرب نشر-نواب سراحمد سعید خال چھتاری کے علاوہ مسٹر گاندھی اور پنڈت جوا ہرلال نہوے تبادلہ خیال کیا۔ حضور کی دعاؤل اور ان مادی تدابیرنے بالاخر کامیابی کی راہ کھول دی۔ وائسرائے ہندنے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسلم لیگ ہائی کمان نے نمایت ورجہ فنم و فراست کا جوت دیجے ہوئے اور کا گریس سے کسی فتم کا سمجھونہ کئے بغیر عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ دیجے ہوئے اور کا گریس سے حلقوں میں تحلیلی مج گئی اور انہیں بھی پاکستان کی منزل صاف سر لیا۔ اس سے کا نگریس کے حلقوں میں تحکیلی مج گئی اور انہیں بھی پاکستان کی منزل صاف قریب دکھائی دینے گئی۔ چنانچہ ہندو اخبار "ملاپ" نے صاف لفظوں میں اس رائے کا اظہمار کیا قریب دکھائی دینے گئی۔ چنانچہ ہندو اخبار "ملاپ" نے صاف لفظوں میں اس رائے کا اظہمار کیا

میں سمجھتا ہوں کہ بیہ جوا ہرلال جی اور ان کے ساتھیوں کے جوش آزادی کو تاریبیڈو کرنے کا جتن ہے۔ (بحوالہ نوائے وقت ۱۲ راکتوبر ۴۷۱ء صفحہ ۳) مسلم

ظاہر ہے اگر حضرت امام جماعت احمد یہ ندکورہ بالا جدوجہد نہ کرتے تو پاکستان کا وجود 'مسلم بیاست کا مستقبل ' تباہی سے جمکنار ہو جاتا ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے افضل و کرم اور حضور کے بیافت اور موٹر اقدامات کے طفیل مسلم لیگ کو اس مخصہ سے نجات حاصل ہوگئی۔

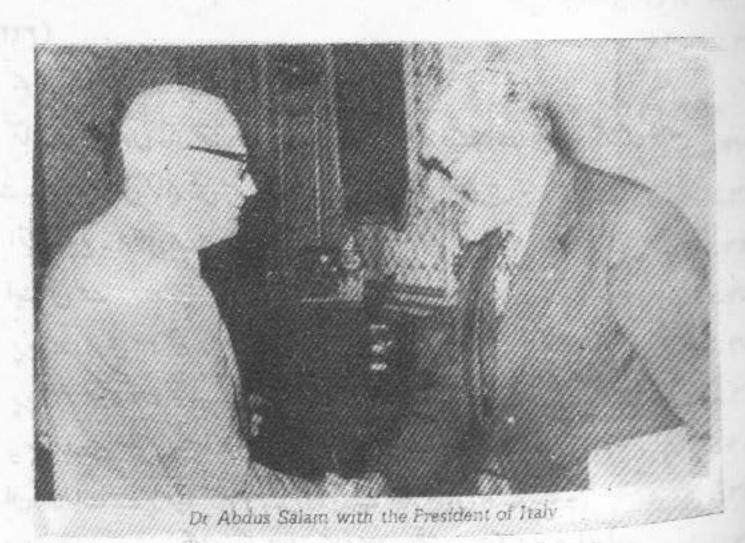

نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر سلام اور اٹلی کے صدر ۲۵۱

ا - خلاصه مندرجات كتاب سوانح فضل عمر جلد دوم

090-00 -1

٣ ـ الحكم - ٢٨ نومبر ١٩١٠ء بحواله اخبار ملت

4-00-1

Bud and the result of the second of the ٥- ص - ٨٢ مطبوعه ١٩٥٢ء ار٥ = ص ١٩١

٢ - مظلوم اقبال ص ١١٣

101-00 -6

۸ - زنده رود ص ۲۹۱

N-00 -4

11-00 -10

اا۔ اقبال ربویو - جولائی ۸۷ صفحہ ۵۸

١١ - زنده رود صفحه ٣٢٣ ( نوث: زنده رود كے مطابق يا دواشت كا مسوده تيار كرنے والى كميني ( مئى ١٩٢٨ء) ميں اقبال بھي شامل تھے ليكن بياري كے باعث حتى مسودے كى ترتيب ميں شريك ند ہوسكے

١١١ ، بواله تاريخ احميت جلد نمبر٢ ص ٢

١١٠ - كتاب - مسلمانول كے حقوق اور نهرو ربورث ص ١١٠ نيز ديكھتے مندومسلم پرا بلمز ص ١٥-نوث - اس انگریزی کتابچہ میں سرع کی جگہ سمرس حصہ کے الفاظ ہیں -

١٥ - اقبال ريويو - جولائي ١٥٧٩ء ص ١٥

١١ - ايناص ٢٨

١١- يزچه بهدرد ديلي ٢٣ متبر١٩٢٤ء

١٨ ـ يرچه ٢٢ تمبر١٩٢٤ء

١٩ ي مطالبات برصغيرك ملمانول ك مستقبل كا خاكه تيار كرفي مين معاون ب--

- ان مطالبات سے پر مردہ مسلم قوم میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔

- ان مطالبات سے ہندو اکثریت کی غلامی کے امکانات ختم ہونے کی امیر پیدا ہوتی -

- ان مطالبات سے مسلمانوں کی " جداگانہ ہستی " واضح ہوئی -

پیر غیر سلموں کی طرف سے کئی مخالفانہ ہواؤں اور احرار ۔ خاکسار ۔ جمعیتہ العلماء اور نیر سلمانوں کے پیدا کردہ طوفانوں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ ' مطالبات کے ای شجر کو ایکتان کا شیریں شمراگا۔

٠٢٠ مسلمانوں کے حقوق اور نہرد ربورث پر تبصرہ - ص ١١٦

ام اخبار ساست اس جولائی ۲۹ء

۲۲۔ مسلم کانفرنس کے اجلاس اسار وسمبر ۱۹۲۸ تا ار جنوری ۱۹۲۹ ویلی میں منعقد ہوئے۔

۲۳ مروريورث تيمره ص ۱۲۳

۲۲ زنده رود ص ۲۲۹

۲۵ شرو ريورث - تيمره ص ۵۵

اردا = حضرت امام جماعت احمد ید کا تبصره بر نهرد ربورث ۱ ر اکتوبر ۲۸ سے ۲ ر نومبر ۲۸ تک الفضل اخبار قادیان کی سات مشطوں میں شائع ہوا پھر نومبر ۲۸ میں بی کتابی شکل میں طبع ہوا

٢٦ ايناص ٥٩

٢١ ايناص ١١

۲۸ م نهرو ربورث تبصره ص ۱۲۸

בדם נינם נכנים מדד

٠٣٠ ماه نومارچ ١٩٧٨ء ص ٩٩

اس اليناص ١٠٨

قائداعظم کے چودہ نکات اور خطبہ اللہ آباد کا خلاصہ ہم نے " ماہ نو تحریک پاکستان نمبر" مارچ ۱۹۷۸ء سے نقل کیا ہے۔

١٥ ١٥ موريورث - عره ع ١٥١

۲۳ اینام ۵۰

١٠٠٠ اليناص ١٠٠

٥١- اليناص ١١

דים נילם נכנ שם סדים

علام نموريورث تيمره ص ٩٩

מש נשם עננים שמים

الم موريورث - تيموص ١٠٥

٠٠- اينا ص ١٠٠

اسم ایضاً ص ۱۰۵

۲۲ م زنده رود ص ۲۲۵

سوم ، نمرو ربورث - تبصره ص ۱۱۲

٣٣ ـ اينا ص ٢٥

٥١٠ ايضاً ص ١١٠

٢٧ - نبرو ريورث - تيمره ص ١١١

٢٧ - اينا ص ١١١

۲۸ - زنده رود ص ۲۲۹

١٠٨ م نمرو ريورث - تبعره ص ١٠٨

۵۰ د نده رود ص ۲۲۹

۵۱ - نمرو ربورث - تبعره ص ۵۳

۵۲ ایضاً ص ۹۸

۵۳ ایشاً ص ۲۳

١٩ اينا ص ١٩

٥٥ اينا ص ١٠٤

۲۵ م زنده رود ص ۵۲۳

۵۷۔ جناب شورش کاشمیری - گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے بارے میں اپنے عقیدہ کا بول اظهار کرتے ہیں:-

AL SHUZSTAN SON

CONTRACTOR NO.

My Sugar Sugar - Chi

MA INCLUSION OF

" - مهاتما گاندهی کو واقعی میں اس صدی کا رشی سمجھتا ہوں - اپنے قاتل کے سامنے ہاتھ ہاندھ کر رام رام کہنا اور شہید ہو جانا معمولی بات نہیں - جواہر لال نہرو' ہندوستان کے سب سے برے ہیرو تنے (کتاب شورش کاشمیری صفحہ ۹۰ از انور عارف)

MOT O - DA

۵۹ ۔ بحوالہ سرگذشت اقبال از عبدالسلام خورشید ص ۲۰۰

۲۹ ص ۲۰

۱۱۔ مصنف 'اقبال کی کارکردگی پر پردہ ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کانفرنس میں اس کے نہ بولے کہ اس میں بیشتر مباحث وفاق کے بارہ میں تھے۔ اور اقبال کو وفاق سے کوئی دلچیں نہ تھی (مغیر ۴۹۱) راقم عرض کرتا ہے کہ جمال قوم کی تقدیروں کے فیصلے 'بولنے یا نہ بولنے پر منحصر ہوں۔ وہاں جس موقف کو آپ ملک و قوم کے لئے سود مند تصور کرتے ہوں۔ اس موقف کے حق میں کوئی کلمہ خیر سے میں کہا کہ خیر سے میں کہا ہے۔ اس موقف کے حق میں کوئی کلمہ خیر سے میں کیا ہرج ہے ؟

۲۲ منادی - ۱۲ راکتوبر ۱۹۳۴ء

۱۳۷ برواله الفضل ۷ ر فروري ۱۹۵۲ء

۱۲۳ - " ادبی دنیا" فروری ۱۹۳۱ء ادار بیر از علامه تاجور نجیب آبادی - ڈائر یکٹر آنریبل جسٹس سر عبدالقادر

د دراتم کی رائے میں "شدید تقید" کا اصل میدان تو گول میز کانفرنس اور انگلتان کا مقام تھا ۔ جہاں نقد پروں کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ گھرواپس پہنچ کر کسی تبصرہ کو وہ اہمیت نہیں دی جا سکتی جو موقع کی تقید کو حاصل ہوتی ہے۔

قار ئین کرام ۔ مناسب ہو گا ۔ یہاں ہم چودھری محمہ ظفر اللہ خال کی برموقعہ تنقید ' اس کی عظمت و وقعت اور اس کے اعتراف کی دو ایک جھلکیاں قار ئین کرام کے سامنے پیش کریں ۔

مسرچرچل پر تنقید

ا۔ گول میز کانفرنسوں کے نتیجہ میں حکومت برطانیہ نے اپنی تجاویز ایک قرطاس ایمیش کی شکل میں پارلیمینٹ میں چش کیس اور پارلیمینٹ کے دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سمیٹی ان پر غور کرنے کے سابق وائم ہوئی۔ اس سمیٹی کے صدر لارڈ لشکو سے جو بعد میں وائشرائے ہند ہوئے۔ اراکین میں تین سابق وائسرائے لارڈ پارڈیگ ۔ لارڈ ریڈیگ اور لارڈ ارون شامل سے ۔ ان کے علاوہ مارکو کمیں آف سالسبری ' آرج بش آف کنٹرری ' سر آسٹن چیمبرلین ' لارڈ ڈاربی ' لارڈ ز فلینڈ اور پارلیمینٹ کے ساسبری ' آرج بش آف کنٹرری ' سر آسٹن چیمبرلین ' لارڈ ڈاربی ' لارڈ ز فلینڈ اور پارلیمینٹ کے اور بات نمائندے بھی اراکین میں سے تھے۔ جو اصحاب سمیٹی کے روبرو شمادت و یے کے لئے آزادی کا طالب ہے نہ اس کے لئے تیار ہے۔ جب ان پر جرح اور تھید کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان نہ ازادی کا طالب ہے نہ اس کے لئے تیار ہے۔ جب ان پر جرح اور تھید کا موقع آیا ۔ تو وزیر ہند۔ سرتج بمادر پرو و مشر جیکار ' سر ہری شکھ گاؤ ڈ و غیرہم نے سب بھتن کر لئے گر مسٹر چ چل اپنے موقف سے ذرا بھی ادھرادھرنہ کئے جا سکے ۔ چودھری صاحب کی باری آئی ۔ تو آپ فرماتے ہیں : ۔ سرتج بمادر پرو و مشر جیکار ' سر ہری جو ہو ہوں صاحب کی باری آئی ۔ تو آپ فرماتے ہیں : ۔ سرتج بال بن کری جو تھو دن کے آخر میں مسٹرچ چل اپنی میری جرح گھنٹہ بھر جاری رہی اور ختم نہ ہوئی تھی کہ اجلاس دو سرے دن پر میری جرح گھنٹہ بھر جاری رہی اور ختم نہ ہوئی تھی کہ اجلاس دو سرے دن پر کی شکھ کو تو ساری کمیٹی نے دیر تک چیئرز کے ساتھ انہیں خراج تحیین چش کیا مسٹری جا

Your have given me two most difficult hours before this Committe

آپ کی جرح نے اس کمیٹی کے روبرد دو کھنٹے تک میرا ناک میں دم کئے رکھا ( ظامر مغلت تحدیث نعمت طبع دوم صفحہ سما آ صفحہ ۳۳۷ )

سرفضل حسین کی ڈائری

راؤنڈ نیبل کانفرنس کے اجلاسوں میں حصول آزادی اور مسلم مفاد کے لئے چود حری صاحب کی اس نوع کی بیباکانہ اور جرات مندانہ تقید و جرح سے متاثر ہو کر سرفضل حسین نے اپنی پرائیوید وائری میں لکھا:

At the Round Table Conference Zafarulla is badly needed

یعنی کول میز کانفرنس میں ظفراللہ (خال) کی موجودگی اشد ضروری ہے۔

Dairy and Notes of Sir Fazal \_e\_ Hussain Dated 2\_5\_32 P.132

شائع كروو ريسرج سوسائل پنجاب يونيورش - لاجور

ب- امریکہ کے صدر اور برطانیہ کے وزیراعظم پر تغید

قیام پاکتان کے بعد فلطین اور کشمیر کے تفیوں کے ضمن میں امریکہ کے صدر اور برطانیہ کے وزرِ اعظم کی غیر منصفانہ روش پر تنقید کرتے ہوئے چود حری صاحب نے اپنی خود نوشت سوانے عمری میں لکھا ہے:۔۔

" - انسانی تاریخ میں ان دو پستہ قد اور بظاہر بے اثر شخصیتوں (امریکہ کے مدر) ٹروشن ادر (برطانیہ کے وزیراعظم) مسٹرا میلی کا شار ان اشخاص میں ہو گاجن کی انصاف کشی نے امن عالم کو تباہ کر دیا ۔ " (تحدیث نعمت طبع دوم ص ۵۵۳)

سردار محر ابراہم خال کے تاثرات

ج - سردار مجر ابراہیم خال سابق صدر حکومت آزاد کشمیر ، چود حری صاحب کی امریکہ پر تحد مجلی کے ۔ کے بارے میں اپنے مشاہدہ کو یول قلبند کرتے ہیں - کے بارے میں اپنے مشاہدہ کو یول قلبند کرتے ہیں - " - ۱۹۳۸ میں سلامتی کونسل میں ... نارا نیویارک اور (اس کے) نمائندے پاکستان کے ۱۹۳۸ میں سلامتی کونسل میں ... نارا نیویارک اور (اس کے) نمائندے پاکستان کے ۱۹۳۸

خلاف اس لئے ہو گئے تھے کہ سرمجر ظفراللہ خال صاحب نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کی تھی (ماع زندگی - سرگذشت ص ۱۱۹)

MAN - TH

١٧- ايضاص ١٩٥

١١٠ حف اقبال ص ١١

نوٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم کانفرنس کے انعقاد کے دوران راست اقدام کا پروگرام بنایا كيا تفاكر مصنف " زنده رود " كے مطابق علامہ نے ٦ ر جولائي كو اس ضمن ميں ايك اور اعلان جاري فرما ديا تفاكه

" \_ میں مسلمانوں کو بیہ مشورہ نہیں دول گا کہ وہ کسی قتم کا راست اقدام محض اس لئے شروع كرديں كہ حكومت نے ايك مقررہ مدت كے اندر فرقہ وارانہ فيلے كے اعلان كے نہ كرنے كے جرم كا ارتكاب كياب (صفحه ٨٨٣) نيز ديكھتے اقبال كاسياى كارنامه صفحه ١٥٩)

بعد میں عاملہ کے بعض ریگر ارکان نے بھی علامہ کے اس اعلان کی حمایت کر دی اور راست الدام كا منصوبه دهرے كا دهرا ره كيا (خلاصه صفحه ١٨٣)

١٩ - اداريه الفضل - قاديان سر ايريل ١٩٣١ء

۵۰ چنان - لاجور ۲۱ دسمبر ۱۹۸۱ء

ا ٤- متلخيص ما منامه انصار الله - ربوه نومبر - دسمبر ١٩٨٥ء ص ٥٧ - ١٣

۲۷ - ملاحظه مو - عقدم - تمبر ۱۹۸۷ء صفحه ۲۳ و جنگ کراچی ۳۰ اگست ۱۹۸۷ء

الا على جزل ضیاء الحق کے دور میں حکومت پاکستان کی طرف سے " پندر حویں صدی جری " بوی وحوم وهام سے منائی گئی۔ جو مجلّہ اس موقع پر عالم اسلام کے کئے تیار کیا گیا۔ اس میں زیر عنوان۔ "ابوالاعلى مودودى "كماكيا بى كە جزل ضياء الحق جنهوں نے ۵ رجولائى ١٩٧٤ء كو بعثو كو بىثاكر عمان عومت سنعالی ، جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی پر پورا اترتے دکھائی دیتے ہیں ۔ اگست ۱۹۷۸ میں تماعت املای نے ضاء عبوری وزارت میں شمولیت اختیار کرلی (ص ۲۲)

میال طفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلای کے نزدیک جماد افغانستان کی وجہ سے اسلای باریخ میں ملاح الدین ایوبی کے بعد جزل ضیاء الحق کا نبرہے۔" ( دیکھنے کتاب شہید الاسلام ضیاء ال الحق از سالم عظام سیرٹری جزل اسلامک کونسل لندن مطبوعہ ۱۹۹۰ ص ۵۱) حالاتکہ افغانستان میں جہاد کے ای ملان اسلان کا کلا کاٹ رہا ہے اور امریکہ اور روس ایسی فیراسلای طاقتوں کی پشت پنائی کے بغیریمال جنگ جاری ہی نہیں رکھی جا کتی ۔ غور طلب امریہ ہے کہ ایمی جنگ کو جماد کا ہم دینا کس حد تک جائز ہے ؟

ضاء دور کے اس تاریخی میلتہ میں تنلیم کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی مخالفت (
Opposed ) کی (ص ۳۰) نیز ۴۸۔ ۱۹۳۷ء میں جماد کشمیر کو جماد تنلیم کرنے سے انکار کرنے پر مودودی صاحب عوامی ہمدردی کھو جیٹے (صفحہ ۳۲) (دیکھتے مسلم ورلڈ ٹوڈے ۔ شائع کردہ نیشل جرو کونسل اسلام آباد ۱۹۸۵ء)

عجیب بات ہے کہ جب کشمیر میں غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ جماد نہیں گرجب افغانستان میں مسلمان 'مسلمان کا گلا کائے اور امریکہ کا یمودی سرمایہ پشت پنائی کر رہا ہو تو یہ جماد

۷۷ ۔ پاکستان کیسے بنا ؟ ۔ اس عنوان سے بزرگ صحافی جناب زامد چود حری (مرحوم) نے اپنی بارہ سال کی ریسرچ پیش کی ہے ۔ اخبامہ جنگ لاہور کے فیچر سیشن نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے

کتاب میں بے شار دستاویزات کے ذریعے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جتاح ایک کزور مرکز کے تحت پورے برصغیر کو ایک دُھیلے وَاق پر مِنی گروپنگ سکیم پر عمل در آمد کے لئے ۱۹۲۹ء کے اوا خر تک کوشش کرتے رہے ۔ (دیکھئے ایڈیشن جنگ جعہ میگزین ۱۵-۲۱ متبر ۱۹۸۹ء)

چود هری ظفر الله خال کی آزادی ہند کی تجویز پر وار کابینہ کے اجلاسوں میں غور وخوض - ٹرانسفر آف پاور کے حوالے ہے۔

وار کابینہ انڈیا کمیٹی ۱۲ وال اجلاس - مورخہ ۱۲ مارچ ۲۵ صدارت - لارڈ ا مثل اللہ کا دو اسٹل کا دو تھے کا من و ملتے کے لارڈ پریڈیڈنٹ نے انڈیا کمیٹی الو دعوت دی کہ سرمجمہ ظفر اللہ خال کی طرف سے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ نے انڈیا کمیٹی الو دعوت دی کہ سرمجمہ ظفر اللہ خال کی طرف سے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ میں الدی پریڈیڈنٹ میں الدی ہے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ میں الدی پریڈیڈنٹ میں الدی ہے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ میں الدی ہے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ میں الدی ہے کامن و ملتے کے الدی پریڈیڈنٹ میں الدی ہے کامن و ملتے کے الدی ہے کامن و ملتے کی الدی ہے کا میں و ملتے کے الدی ہے کا میں و ملتے کی کا میں و ملتے کی ہے کا میں و ملتے کے الدی ہے کا میں و ملتے کی ہے کہ میں و ملتے کی ہے کا میں و ملتے کی ہے کا میں و ملتے کی ہے کی ہے کہ ہے کی ہے کی ہے کی ہے کا میں و ملتے کی ہے کی ہے کی ہے کا میں و ملتے کی ہے کی ہے

اجلاس میں کی جانے والی تقریر (کاغدائت ۱- (۳۵) ۳۲- کو زیر غور لایا جائے۔

0 وار کابینه - اندیا کمینی - اجلاس ۱۹ ر مارچ ۲۵ نوث ۳۲۷

مسٹرا يمرى بيكرٹرى آف سيٹ فار انڈيا اينڈ برما كا نوٹ -" - ہندوستان كے لئے عارضى يا وقتى دستور كا مسئلہ - سر ظفر اللہ خال كى تقرير سے حوالے " - ہندوستان كے لئے عارضى يا وقتى دستور كا مسئلہ - سر ظفر اللہ خال كى تقرير سے حوالے -

## -- انڈیا کمیٹی کے مطالعہ کے لئے (ملی )

0 وار کابینہ - انڈیا کمیٹی - اجلاس ۲۳ ر مارچ ۳۵ - نوٹ ۳۳۷ ر زر غور - سر ظفر اللہ خال کی تجویز کا خاکہ - - سیکرٹری آف شیٹ کی یا دواشت - ریے خور - سر ظفر اللہ خال کی تجویز کا خاکہ - انڈیا کمیٹی - ۵ اوال اجلاس مورخہ ۲۹ مارچ - نوٹ ۳۳۸ صدارت مسٹرا ۔ ٹلی وار کابینہ - انڈیا کمیٹی - ۵ اوال اجلاس مورخہ ۲۹ مارچ - نوٹ ۳۳۸ صدارت مسٹرا ۔ ٹلی سر ظفر اللہ خال کی سیم کی جمایت و مخالفت میں اظہار خیال

### War Cabinet

اس موقع پر مناسب ہو گاکہ وار سمیٹی کے ارکان کے اساء بھی درج کر دیئے جائیں۔ جو آزادی ہند کے بارے میں چوہدری ظفر اللہ خال کی طرف سے پیش کردہ تجاویز پر مختلف اجلاسوں میں غور کرتے رہے۔

- ممبرز آف دی اندیا سمینی آف دی وار کیبنث -

O.R.Attlee O مسٹری - آر - ا - ٹلی - لارڈ پریٹینٹ آف دی کونسل ایٹ "وار کیبنٹ " ( نائب وزیرِ اعظم )

L.S. Amery O مشرایل - ایس ایمری سیرٹری آف شیث فار انڈیا اینڈ برما

- 0 L. Simon لارڈ سائن ۔ مشہور برطانوی سیاستدان ۔ جنہوں نے سائن کمٹن کی رپورٹ مرتب کی تھی۔
  - John Anderson O سرجان اینڈرس سابق گور نر بنگال
- 0 James Grigg سر جمز گرگ سابق رکن دانشرائے ہند کونسل پائب وزیر جنگ بعد میں وزیر جنگ
- O Stafford Cripps مرسٹیفورڈ کریس ۔ منسر آف ائر کرافٹ پروڈکشن ایٹ وار کیبنٹ R.A.Butler مسٹر آر۔ اے۔ بٹلر۔ پریڈیڈنٹ بورڈ آف ایجوکیشن ۔ بعد میں وزیر ہو گئے

## حضرت امام جماعت احدید کے نام قائد اعظم کا پیغام

"- يى ده دور ب جب قائداعظم نے متاز ساسدان مردار شوكت حيات خال كو حضرت الم مناعت احمد كا يور دوا الم مناعت احمد كا يور دوا الم مناعت احمد كا يور دوا المنابات من مسلم ليك كى كاميابى كے لئے دعا بھى كريں اور دوا المحل سے مردار شوكت حيات كے مطابق: -

"- ۱۹۳۱ء کے عام انتخابات میں قائداعظم کی ہدایت پر میں قادیان گیا تھا۔ وہاں (مرزا) بیر الدین احمہ سے میں نے کما کہ میں قائداعظم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کما ہے کہ ۔۔ ہمارے لئے وعا کریں اور دوا بھی۔ جس پر (مرزا) بشیر الدین احمہ نے کما کہ "دی مسلم " صاحب دعا تو ہم ہروقت کر رہے ہیں اور دوا یہ ہے کہ قادیاتی جماعت کا کوئی بھی آدی مسلم لیگ کے امیدوار کے خلاف کھڑا نہیں ہو گا۔ چنانچہ میاں ممتاز دولتانہ ' نواب محمہ دین قادیاتی ک نشست پر کامیاب ہوئے۔ اور قادیا نیوں نے انہیں دوث دیئے۔ "
قائداعظم کا کبی پیغام لے کر سردار شوکت حیات خان صاحب جب مولانا مودودی کے پاس پینچ او بقول ان کے مودودی صاحب نے فرمایا۔

و بقول ان کے مودودی صاحب نے فرمایا۔

لاحول ولا قو ق الا باللہ ۔ جناب میں پاکتان کے لئے کس طرح دعا کر بمکنا ہوں ؟ (لندن۔ ریڈیو رپورٹ) بحوالہ ہفت روزہ لاہور ۵ رستمرے ۱۹۸۵ء

مستراصفهاني بنام قائداعظم

New York, January 22, 1948.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters 'from Lahore,

We are busy with the Security Council and Government is being kept informed by telegram of the developments. India is obstinate and Inshallah she will be made to learn the lesson of her life. Zafrullah Khan is working like a Trojan; his presentation of our case before the Security Council was masterly and his negotiations across the table with the Indians are a feast for us who sit on his side. Every time he beats the best talent of India arrayed opposite us. There is a deadlock brought about by India. The Security Council meets this afternoon.

I trust you are taking a little more rest these days.
With kind regards to Miss Jinnah and yourself,

Very sincerely yours, Hassan

# علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں احمیت کے متعلق اپنی رائے بدل لی

علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیہ

۱۹۱۰ء میں علامہ اقبال نے اپنے انگریزی مقالہ بعنوان ۔ " ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر " میں جماعت احدید کے متعلق فرمایا تھا کہ

" بنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ جے " " فرقہ قادیانی " کہتے ہیں ۔ "ا۔

۱۹۳۵ء میں جب اخبار زمیندار اور مجلس احرار کی ہمنوائی کرتے ہوئے علامہ نے احمد یہ اعتدید جاعت کو غیر مسلم قرار دیئے جانے کا مطالبہ کیا تو پریس کے نمائندہ نے آپ سے انٹرویو لیا اور دریافت کیا کہ ۱۹۱۰ء میں آپ نے جماعت احمدیہ کے متعلق جو پچھ فرمایا ۔ اب آپ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ اس سے مختلف ہے۔ اس سے آپ پر نتاقض (Inconsisting) کا الزام لگتا ہے۔ علامہ نے جوابا فرمایا ۔

" یہ تقریر میں نے ۱۹۱۱ء یا اس سے قبل کی تھی اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اب سے رائع صدی پیشر مجھے اس تحریک سے اچھے قبائج کی امید تھی ..... کی ذہبی تحریک کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہو جاتی ۔ اسے اچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے برسوں چاہئے ..... ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نئی نبوت سے بھی برتر نبوت ۔ کا حتی طور پر دعویٰ کیا گیا ۔ کے اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا ۔ بعد میں یہ بیزاری 'بعناوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آخضرت کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سا ۔ ورخت بڑ سے کیا گیا ۔ اور ختی نیس کوئی تاقیل ہے تو یہ بھی ایک نئم اور سوچنے والے انبان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے ۔ بھول ایمزین صرف پھر نئم اور سوچنے والے انبان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے ۔ بھول ایمزین صرف پھر

## 

### احدیت کے مخالف ایک مولوی کی ججو

بانی تحریک احربہ ۱۸۹۳ء میں " شادت القران میں اپنے دعوی " کسی موعود " کے حق میں ولا مل بیان کر بھی ہیں ۔ " برکات الدعا " میں وتی کی کیفیت اور قبولیت دعا کے ضمن میں اپنے تجوات اور مشاہدات پر مفعل مغمون بر قم فرما چکے تھے ۔ آپ نے ۱۸۹۳ء میں پادریوں سے " جنگ مقدی " کا آغاز فرمایا ۔ پادری آپ کے دلا مل کے سامنے عابی ہو رہے تھے ۔ مگر ساتھ ہی بعض علاء نے آپ کے مخالفت شروع کر دی ۔ لدھیانہ کے ایک مولوی سور اللہ سعدی اپنے اشعار کے ذریعہ بانی سلملہ کی تو بین کے مرتکب ہو رہے تھے ۔ علامہ اقبال جو ان وفول اللہ اللہ سعدی اپنے اشعار کے ذریعہ بانی سلملہ کی تو بین کے مرتکب ہو رہے تھے ۔ علامہ اقبال جو ان وفول اللہ اللہ کے طالب علم تھے یہ تو بین ' برداشت نہ کرسکے ۔ آپ نے مولوی صاحب کی گالیوں کے جواب میں درج ذیل ہجو تھی تے نے احریت کے خالف مولوی کو " نے نفرت حق کے سلمہ میں آپ کی کہلی کاوش کما جا سکتا ہے ۔ اس بچو میں آپ نے احریت کے خالف مولوی کو " قوم عیسائی کے چگڑی بدل بھائی " اور حضرت بانی سلمہ احربہ کو " آفیاب صمدعی " قرار دیا ۔

 سارے عالم کی ربانیت کہانی آپ کی حضرت تعطان کرے کے سائبانی آب کی سربسرجن سے عیاں سے خوش بانی آپ کی سربی کرقوم نصار کی رحب ان آپ کی ایل عالم ہے سبی نکواس جانی آپ کی اہل عالم ہے سبی نکواس جانی آپ کی جب جبرلدو دی قد سرا سمانی آپ کی ابدر زبانی آپ کی واق کی اسلام مربی برزبانی آپ کی واق کیا اسلام مربی برزبانی آپ کی

بن اورا بان کی توم میں واہ ندہ دبیا اختاب سدق کی گرمی سے گھبراؤ نہیں اختہ ای آخت کا کہ آنت ہے شیطان کی وہ مثل ہے ہے طویلے کی بلا بن درکے سر وہ مثل ہے ہے طویلے کی بلا بن درکے سر رانڈ کے چرف کی صورت کبول چلیا ہے ہے رانڈ کے چرف کی صورت کبول چلیا ہے ہی تا بات ربیاتی ہے وُٹیا میں نہیں کہ بات وقت بات ربیاتی ہے وُٹیا میں نہیں کہ بات وقت فوم عیسائی کے کھائی بن گے بگرطی بدل

شيخ مخذا قيال اليف العناس كالماسكان مشن سكول بالكوث

ازص ۲۶۱ اپنے آپ کو نہیں جھٹلا نہیں کتے۔ س

\*الاء کے ذکورہ بالا انگریزی مقالہ پر رائع صدی بعد آپ نے درج ذیل نوٹ بھی دیا ۔
" یہ لیکچر علی گڑھ میں ااااء ( ۱۹۱ء ۔ تاقل ) میں دیا گیا ۔ مقالہ میں قادیا نیوں کی طرف اشارہ ۔ اس تحریک کی ااااء ( ۱۹۱۰ء ۔ تاقل ) سے بعد کی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کا مختاج ہے ۔ قادیانی اب بھی بظاہر مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے معاملہ میں خصوصی توجہ بھی دیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جس مسلمان ظاہر کرنے کے معاملہ میں خصوصی توجہ بھی دیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح اس تحریک کا اصلی روپ سامنے آیا ہے ۔ اس سے عیاں ہے کہ وہ کلی طور پر اسلام کی وشمن ہے ۔ اس سے عیاں ہے کہ وہ کلی طور پر اسلام کی وہنے مسکمین ( میکن ہے ۔ بس بظاہر قادیانی مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی ذہنیت مسکمین ( میکوری) ہے ۔ عین ممکن ہے اس تحریک کا اختام بالاخر ممائی فرجب میں ہو جائے ۔ جس میں ہو جائے ۔ جس

محرا قبال ۱۱ را اکتر ۲۵

لمت بيفار ايك نظر

بانی تحریک احدید کی وفات کے دو سال بعد 'اقبال کے نظریات

it is our aim to secure a continuous life of the community we must produce a type of character which at all costs, holds fast to its own, and while it readily assimilate all that is good in other types, it carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. A careful observation of the Muslim Community in India reveals the point on which the various lines of moral experience of the community are now tending to converge. In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qudiani-sect

## ربع صدى پر ايك امكاني نظر

راقم عرض کرتا ہے کہ اگر اس رابع صدی میں علامہ پر تدریجا یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جماعت جو ۱۹۹۰ء میں "اسلام کا خمیٹھ نمونہ" تھی ۔ ۱۹۳۵ء تک اسلامی تکتہ نگاہ سے ہے عمل فیر مستعد اور روحانی اعتبار سے حروہ ہو چی ہے اور اس کے بر عکس اس رابع صدی میں فیراحمدی عامتہ المسلمین کا گروہ دین کی سمجھ رکھنے والا ۔ اسلامی روح سے سرشار اور اسلامی سرت کا بھڑن نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علامہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت اسلامیہ کے اسحکام" کے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں ہے۔ اور اسے ملت کے وجود سے علیمہ کا عدر دین علمہ کا عدر دینے میں بی ملت کی بقا ہے ۔ اور اگر معاملہ کی صورت یہ نمیں تھی تو ظاہر ہے علامہ کا عدر لئتی اغتیا نہیں۔

آئے دیکھتے ہیں اس رائع صدی میں علامہ 'اسلامی نقطہ نگاہ ہے احمدی و غیراحمدی کردار کی جو دو تصویریں تدریجاً دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان کے نقوش اور خدوخال کیا تھے ؟

غیراحمری مسلمانوں کی حالت

محرا قبال ۱۱ را اکتر ۲۵

لمت بيفار ايك نظر

بانی تحریک احدید کی وفات کے دو سال بعد 'اقبال کے نظریات

it is our aim to secure a continuous life of the community we must produce a type of character which at all costs, holds fast to its own, and while it readily assimilate all that is good in other types, it carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. A careful observation of the Muslim Community in India reveals the point on which the various lines of moral experience of the community are now tending to converge. In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qudiani-sect

## ربع صدى پر ايك امكاني نظر

راقم عرض کرتا ہے کہ اگر اس رابع صدی میں علامہ پر تدریجا یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جماعت جو ۱۹۹۰ء میں "اسلام کا خمیٹھ نمونہ" تھی ۔ ۱۹۳۵ء تک اسلامی تکتہ نگاہ سے ہے عمل فیر مستعد اور روحانی اعتبار سے حروہ ہو چی ہے اور اس کے بر عکس اس رابع صدی میں فیراحمدی عامتہ المسلمین کا گروہ دین کی سمجھ رکھنے والا ۔ اسلامی روح سے سرشار اور اسلامی سرت کا بھڑن نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علامہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت اسلامیہ کے اسحکام" کے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں ہے۔ اور اسے ملت کے وجود سے علیمہ کا عدر دین علمہ کا عدر دینے میں بی ملت کی بقا ہے ۔ اور اگر معاملہ کی صورت یہ نمیں تھی تو ظاہر ہے علامہ کا عدر لئتی اغتیا نہیں۔

آئے دیکھتے ہیں اس رائع صدی میں علامہ 'اسلامی نقطہ نگاہ ہے احمدی و غیراحمدی کردار کی جو دو تصویریں تدریجاً دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان کے نقوش اور خدوخال کیا تھے ؟

غیراحمری مسلمانوں کی حالت

کی تصویر "اسلامی سیرت کا شمیش نمونه "اور عامته المسلمین خصوصا طلبا کی تصویر " ب دون اور به جان لاش " تقی - اب دیکھنے والی بات بیہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئے والی رہنے صدی میں اقبال کو اس " بے جان لاش " میں زندگی کی کوئی رمتی نظر آئی ؟ بالکل شمیر دانی ربع صدی میں اقبال کو اس " بے جان لاش " میں زندگی کی کوئی رمتی نظر آئی ؟ بالکل شمیر - چنانچہ آپ نے بعد میں ان کی روحانی مردنی کا بوں رونا رویا -

ہاتھ بے زور ہیں الحادے ول خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پنجبر ہیں ہے۔ بت شمکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں

جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام
کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام ہم مسلماں ہو؟ تمہارا بھی وہی ہے اسلام
اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں
ہے جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں
اس گروہ سے اسلامی روح کے غائب ہو جانے کا ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
قلب میں سوز نہیں ' روح میں احساس نہیں سیجھ بھی پیغام محمر مکا تمہیں پاس نہیں
رہ گئی رسم اذاں ' روح بیل احساس نہیں سیجھ بھی پیغام محمر مکا تمہیں پاس نہیں
رہ گئی رسم اذاں ' روح بیل احساس نہیں فلفہ رہ گیا ' تلقین غزالی نہ رہی فلفہ رہ گیا ' تلقین غزالی نہ رہی کے

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود ہی مسلماں ہیں جنہیں دکھ کے شرائیں یہود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود ہیہ مسلماں ہیں جنہیں دکھ کے شرائیں یہود (جواب عکود)

یہ علامہ کی صرف ایک نظم کے چند اشعار ہیں جن سے عیاں ہے کہ علامہ کے زدیک وقت گزرنے کے ساتھ 'آنے والے برسول میں عامتہ المسلمین میں اسلامی سیرت کا شحیثہ نمونہ تو کجا 'ان میں امت محربیہ 'کی علامت کے کوئی بھی آثار باقی نہیں رہے ۔ یہ مسلمان 'مسلمان کہلانے کے بھی حقد ار نہیں ۔ ان کے اسلام سے یہود بھی شمرم کھاتے ہیں ۔ کہلانے کے بھی حقد ار نہیں ۔ ان کے اسلام سے یہود بھی شمرم کھاتے ہیں ۔ جمال تک ۔ " قدیم اسلامی ترزیب کے علمبرداروں کی اسلامی روح "کا تعلق ہے ۔ علامہ یوں واویلا کرتے ہیں ۔

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہرق طبعی نہ رہی 'شعلہ مقالی نہ رہی الا

علامہ سے نزدیک پیشہ ور ملاطبقہ 'کیا روپ اختیار کرچکا ہے؟ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم پی ایج ڈی " علامہ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے ۔ اکثر پیشہ ور ملا عملاً اسلام کے منکر 'اس کی شریعت سے مخرف اور مادہ پرست وہریہ ہوتے ہیں ۔٨-علامہ کے مطابق -دين ملا عنى سبيل الله فساد دین کافر فکر تدبیروجهاد غیراحمدی مسلمانوں کی عمومی کیفیت " جواب شكوه " كے بعد بھى علامه كو عامت المسلمين ميں علماء ميں اور صوفيا ميں اسلامى میرت کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی ۔ آپ اس امر کا اظہار فرماتے رہے کہ مسلمان دینی اعتبار ١٩١٥ء علامه ابي محتوب بنام اكبر اله آبادي مين رقم فرمات بين -" پنجاب میں علماء کا پیرا ہوتا بند ہو گیا ہے۔ اور اگر خدا تعالی نے خاص مدد نہ کی تو آئندہ میں سال نمایت خطرناک نظر آتے ہیں ۔ صوفیاء کی دوکانیں ہیں مگروہاں "اسلامی سیرت" کی متاع نہیں بھی۔ " ہے۔ ١٩١٦ء متوب بنام سراج دين صاحب پال مي لکھتے ہيں -" مدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطاکر تاہے۔ افسوس ہے۔ مسلمان مردہ ہے "- ١٠-١٩٢٧ء - سيد سليمان ندوي كے نام اپنے مكتوب ميں فرماتے ہيں -" میں دیکھنا ہوں کہ اسلامی ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ ( دونوں طبقے - ناقل ) علوم المامي سے بے خریں - " اا سے الماء- مسلمانوں کی نئ بود کے بارے میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں -

المهاء مسلمانوں کی نئی پود کے بارے میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔
" ندہبی مسائل کے فیم کے لئے ایک خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی نئی پود اس سے بالکل کوری ہے۔ " ملاسه مسلمانوں کی نئی پود اس سے بالکل کوری ہے۔ " ملاسه مسلمانوں کی نئی بود اس سے بالکل کوری ہے۔ " ملاسه مسلمانوں کی نئی بود اس سے بالکل کوری ہے۔ " ملاسه مسلمانوں کی نئی ہود اس کے اسلاف کا تھا۔ نئے مسلمانوں کی مسلمانوں کے اسلاف کا تھا۔ نئے مسلمانوں کی دوران کے اسلاف کا تھا۔ نئے بیٹر کی مسلمانوں کے اسلاف کا تھا۔ نئے کی مسلمانوں کی تھا کے دوران کے اسلاف کا تھا۔ نئے کہ نئے کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی

تعلیم یافتہ گروہ کے نزدیک منافقت سب سے برااصول زندگ ہے " مللے سلاماوے " ۔ علاء کا اختلاف عامتہ السلمین سے بھی زیادہ ہے اور ان کا وجود ( ظامی طور پر برا سلمین سے بھی زیادہ ہے اور ان کا وجود ( ظامی طور پر برا سلمانوں سے زیادہ مصر ہے " ۔۔۔ املے احمد بول کی عمومی کیفیت احمد بول کی عمومی کیفیت

اب ای رائع صدی میں علامہ کی زبانی احمدیوں کی سیرت کا حال سنے۔ اقبال ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان مبارکہ اور قوت قدسیہ سے بارے میں کہتے ہیں۔

" مجھے یقین ہے کہ اگر نبی کریم" بھی دوبارہ پیدا ہو کر اس ملک میں "اسلام کی تعلیم" دیں تو غالبا اس ملک کے لوگ اپنی موجودہ کیفیات اور اثرات کے ہوتے ہوئے حقا کُق اسلامیہ کو نہ سمجھ سکیں ۔ ۱۳/۸

دوسری طرف ۱۹۱۰ء میں بانی تحریک احدید کی قوت قدسیہ کے متعلق آپ کویہ اعزاف ہے کہ مرزا صاحب نے جو جماعت پیدا کر دی ہے وہ خالفتا مسلم طرز کے کردار کا طاقتور مظرب ۔ "گویا وہ نہ صرف " حقا اُق اسلامیہ " کو سمجھتی ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ ۱۹۱۱ء

۱۹۱۰ء والے علی گڑھ میں دیئے گئے مندرجہ بالا لیکچر کو مئی ۱۹۱۱ء میں محرون بال لاہور کے ایک جانب ہوں ہیں محرون بال لاہور کے ایک جانب عام میں بھی پڑھ کرسٹایا گیا جس میں علامہ خود موجود تنے۔"
۱۹۱۱ء

اولاد کی بھتری کے لئے کون فکر مند نہیں ہوتا۔ علامہ کو نظر آرہا تھا کہ غیراحمدی مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ علماء صوفیا کے ہاں "اسلامی سیرت" عقائے۔ آپ نے فیملہ کیا کہ اس صورت حال ہیں ' ہیں اپنے گخت جگر کو جو سیالکوٹ کے ایک مشن اسکول ہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ قادیان بجوا دول تاکہ وہ وہاں رہ کر اسلامی سیرت کے خمیشہ نمونہ ہے بچھ صحد لے سکے۔ چنانچہ آپ نے ایسا بی کیا اور چار پانچ سال تک اے وہاں کے تعلیم الاسلام سکول میں داخل کرائے رکھا۔

حضرت المام جماعت احمديد نے ٣ مر مارچ ٢٤٤ كو حسيب بال لا مور ميں ، قرآن و حديث كو " سائن اور علوم جدیدہ "کی بعض نئ تحقیقاتوں کے بالمقابل رکھ کر" ذہب اور سائنس" کے موضوع پر وصائی محنشہ سک لیکچردیا - صدارت کے فرائض علامہ اقبال نے ادا کئے - قرآنی علوم ے معلق آپ کی بھیرت اور اکتافات اثریہ سے آپ کی آگی سے علامہ اس درجہ متاثر ہوے کہ آپ نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا -

"اليي پر از معلومات تقرير بهت عرصه كے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے۔ اور خاص كر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے۔ وہ تو نمایت عمرہ ہے .... میں الی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے - وہ زائل نہ ہو جائے۔ اس لئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ۱۵۔

یہ تھا جماعت کے امام کا وہ روپ جو وقت گزرنے کے ساتھ علامہ کے سامنے آیا۔ اور علامہ پر واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ جماعت عاشق قرآن و صدیث ہے اور " بمائی تحریک کے جدیداحیاء" (ص ۵۵۱) سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی۔

متوب اقبال ۱۹۳۰ء

١٩٢٤ ك جلسه عام مين " قرآن و حديث ك معارف اور امام جماعت احديد "ك بارے میں علامہ کا مندرجہ بالا مخضر مرجامع خطاب بہت کچھ روشنی ڈالٹا ہے جبکہ ۱۹۳۰ء کا ورج زل کتوب اس اخوت و محبت اور دلی ہدردی کے جذبات کا عکاس ہے جو علامہ کے نزدیک افراد جماعت احمدید کے داول میں مسلم قوم کے لئے پائے جاتے تھے۔

اس دور میں حفرت امام جماعت احربیہ ' برصغیر میں اسلامی مفادات کے تحفظ کے لئے ایک ملم بورڈ کے تیام کی تجویز پر غور فرما رہے تھے اور اس کی صدارت کے لئے علامہ کی مخصیت حضور کے زئن میں تھی ۔ علامہ کو جب خبر ہوئی تو علامہ نے حضور ( کے پرائیویٹ عرزي) كوورج ذيل خط لكها-

"- چونکہ آپ کی جماعت منظم ہے ۔ نیز بہت سے مستعد آدمی اس جماعت میں موجود الله الله واسط آب بهت "مفيد كام "ملمانوں كے لئے انجام دے سيس مے۔ باقی رہا بورڈ کا معاملہ سویہ خیال بھی نہایت عمدہ ہے۔ بیں اس کی ممبری کے لئے عامر موں ۔ صدارت کے لئے کوئی زیادہ مستعد اور مجھ سے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہوگا۔
لیکن اگر اس بورڈ کا مقصد حکام کے پاس وفود لے جانا ہو تو ہمیں اس سے معاف فرمایا جائے۔
وفد ہے بتیجہ خابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ میں اس قدر چستی اور مستعدی بھی باقی نہیں رہی۔ اس

51911

علامہ کے وس خط کے قریباً ١٠ ماہ بعد تشمیری مسلمانوں کے لئے " مفید کام "کرے کا ایک اہم موقعہ نکل آیا ۔ جس کے لئے مستعد قیادت اور چست کارکنوں کی بھی ضرورت تھی۔ بات سیہ ہوئی کہ تشمیری مسلمانوں کی حالت زار پر غور کرنے کے لئے مسلم لیڈروں کا ایک اہم اجلاس ٢٥ ر جولائي ١٩٣١ء كو شمله بيس موا - اجلاس ميس علامه اقبال - خواجه حسن نظام - مر میاں فضل حسین - نواب صاحب سنج بورہ - مولوی میرک شاہ صاحب نمائندہ تھیر-الله رکھا صاحب ساغر ( نمائندہ جمول ) اور بہت سے دیگر لیڈر حاضر تھے ۔ کانفرنس کے نامہ نگار کے مطابق حضرت امام جماعت احمديد اور علامه اقبال ايك مى صوفه يربينه عن له على ايك " آل انڈیا کشمیر سمیٹی "کی تفکیل عمل میں لائی جائے ۔ جب اس کی صدارت کا نازک مرط سامنے آیا۔ تو علامہ چونکہ جانے تھے کہ "مسلمانوں کے لئے" بہت مفید کام "انجام دیے والی جماعت صرف جماعت احمریہ ہے اور اس کے سربراہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ نے صدارت کے لئے امام جماعت احدید کا نام تجویز کیا اور پھراس پر اصرار کیا۔ا۔اس کے بعد خواجہ حسن نظامی اور دوسرے ارکان نے بھی علامہ کی کمل تائید و حمایت کی - جب ہر طرف سے میں آوازیں بلند ہوئیں تو حضور نے بتیں لاکھ مسلمانوں کو بنیادی حقوق ولانے اور انہیں اقتصادی غلامی سے نجات دلانے کے لئے صدارت کی ذمہ داری قبول کرلی۔ عام علامہ ' قریباً دو سال ( لینی ۱۹۳۳ء تک ) آپ کے ماتحت ایک ممبری حیثیت سے کام

کرتے رہے۔

6191

ای سال علامہ نے سلمانوں کی نئی پود کے متعلق اظمار خیال کرتے ہوئے فرایا تھاکہ بہ زہی سائل کے فہم سے بالکل کوری ہے ۔ لیکن اس سال جب آپ احمد بہ بیت العلوة

انگتان تشریف لے گئے تو دہاں آپ کو خالص اسلامی ماحول نظر آیا۔ آپ نے نومسلم المریزوں کی نئی پودے قرآن مجید کی تلاوت ' نماز اور دیگر فرہبی مسائل سے تو اسے متاثر ہوئے کہ انہیں مخاطب کر کے اپنی تقریر میں فرمایا۔

" میں نومسلموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی قلت تعداد سے دل شکتہ نہ ہوں۔ دنیائے اسلام کے چالیس کروڑ فرزندان توحید آپ کے بھائی ہیں۔ " ۱۸ سے اں صورت حال میں علامہ کا بیہ دعویٰ کیو تکر قبول کیا جا سکتا ہے کہ قادیانی بظاہر مسلمان ہیں۔ اور دیر سلمان وقیق سلمان ایا یه که قادیانی تحریک بهائی اثر حاصل کرے ابھری ہے۔

اریل ۱۹۳۲ء میں چود هری محمد احسن صاحب نے علامہ کو اطلاع دی کہ ان کے برے بھائی نے جن کا تعلق "جماعت احمریہ لاہور" ہے ہے 'انہیں جماعت میں شمولیت کی دعوت دی ے۔احن صاحب نے علامہ سے دریافت کیا کہ آپ کی " تحریک احدید " کے بارہ میں کیا رائے ہے اور کیا میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں ؟ علامہ نے دونوں امور کا تفصیلی جواب وا - اس جواب میں کہیں اشارہ تک نہیں کہ یہ جماعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام وغمن جماعت کے روپ میں سامنے آئی ہے۔ یا بید کہ میں ان کی تبلیغ کو " اشاعت اسلام " کا درجہ نمیں دیتا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ نے فرمایا۔

أ- میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند ملمان جانتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مساعی میں ان کا ہمدر د ہوں۔ ۲- کی جماعت میں شریک ہونا یا نہ ہونا انسان کی ذاتی افقاد طبیعت پر بہت کچھ انحصار ر کھتا ہے۔ تحریک میں شامل ہونے ہا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا جاہئے۔ ۳۔ اشاعت اسلام کا جوش جو ان ( یعنی بانی سلسلہ احمد بیر ) کی جماعت کے اکثر افراد مى پايا جاتا ہے۔ قابل قدر ہے"۔ ١٩ ٥

المهاء میں جماعت احمدیہ میں شمولیت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں استفسار کرنے والے کوعلامہ نے جو مشورہ دیا اس کا مفہوم پیر تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ الهام و وحی اور دعویٰ مامور من الله اليا امر نهيں كه جماعت ميں شموليت كے لئے روك بنے آپ صرف اپنی افقاد طبع

## گابا صاحب کے اسلام قبول کرنے پر آپ کا اسلامی نام علامہ اقبال نے تجویز کیا۔



کرسیوں پر (وائی سے بائیں) واکٹر مرزا بعقوب بیک صاحب - مسٹر خالد لطیف گابا - بیرن عمر- مولانا محمر علی صاحب واکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب - واکٹر بشارت احمد صاحب -



چوہدری شاہ نواز صاحب - چوہدری بشیر احمد صاحب (چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی صاحبزادی امتد الحی کے ساتھ)

کو د نظرر تھیں آگر آپ کی افآد طبع جماعت میں شمولیت کی اجازت دبی ہے تو آپ ہے شک کو د نظرر تھیں آگر آپ کی افراس کے بعد آپ نے جماعت کی مخالفت کی تو اس کی بنیاد شامل ہو جائے ۔ پس ظاہر ہے۔ آگر اس کے بعد آپ نے جماعت کی مخالفت کی تو اس کی بنیاد شامل ہو جائے۔ بلکہ سراسر سیاسی تھی اور وہ بھی بالخصوص احرار کے زیر اثر۔ "نہیں" نہ تھی۔ بلکہ سراسر سیاسی تھی اور وہ بھی بالخصوص احرار کے زیر اثر۔

رود بی ایک الله مرکش لال گایا کے برے ہندو رکیس لالہ ہرکش لال گایا کے برے کے مارچ ۱۹۳۳ء کو لاہور کے ایک بہت برے ہندو رکیس لالہ ہرکش لال گایا کے برے لوے کہ الله گایا ہے ایل گایا نے بعد اپنی المبیہ کے مولانا مجمد علی صاحب (امیر جماعت احمد لاہور شاخ) کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ۔ اور ان کا اسلامی نام "خالد لطیف گایا" رکھا احمد لاہور شاخ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ۔ اور ان کا اسلامی نام "خالد لطیف گایا" رکھا گیا ۔ اس تقریب میں لاہور کے غیر احمدی عمائد بھی شامل ہوئے ۔ بعنی علامہ عبداللہ یوسف علی ۔ اس تقریب میں لاہور کے غیر احمدی عمائد بھی شامل ہوئے ۔ بعنی علامہ عبداللہ یوسف علی ۔ علامہ اقبال ۔ نواب مدوث ۔ ملک فیروز خال نون ۔ مولانا سید ممتاز علی وغیرہ ۲۰

راقم اس ضمن میں چند مزید امور بیان کرنا چاہتا ہے:-(۱) مسٹر کے ایل گابا کا اسلامی نام علامہ اقبال نے خود تجویز کیا K کی جگہ خالد اور L کی جگہ لطف

(۱) مولانا ظفر علی خال نے موجی دروازہ لاہور میں اپنی پرجوش مخالفانہ تقریر میں کہا کہ "مسٹر گا مرزائی ہونے کی بجائے اگر ہندو ہی رہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا ("مسلم پریس" کا موقف تھا کہ دہ ایک احمدی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ فرقوں سے واسطہ نہیں)
دہ ایک احمدی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ فرقوں سے واسطہ نہیں)
امر ہارچ جعہ کے روز تاریخی بادشاہی مسجد لاہور میں " اپنے نئے اسلامی بھائی " کا خطاب سننے کے لئے ۱۰ ہزار مسلمانوں کا جم غفیر جمع ہوا۔ دروازہ پر المجمن حمایت اسلام اور خاکساروں کے رضاکاروں نے مسٹر گابا کو خوش آمدید کہا۔ مولوی ظفر علی کے موقف کو غلط سمجھتے ہوئے ان کے رضاکاروں نے مسٹر گابا کو خوش آمدید کہا۔ مولوی ظفر علی کے موقف کو غلط سمجھتے ہوئے ان کے رضاکاروں نے کہا کہ وی بھروز خان نون نے کہا۔

یہ اس ربع صدی کے تدریجی حقائق ہیں۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے کوئی بھی غیر جانبدار محقق یہ تبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ' تحریک احمد بیر علامہ کے سامنے ' " اسلام دشمنی " کے روپ میں ظاہر ہوئی یا علامہ کو اس میں بھائیت کے اثرات و کھائی دینے گئے ہے یا علامہ احمد یوں کو صرف ظاہر اسلمان سجھنے گئے تھے۔ دونوں اثرات و کھائی دینے گئے یا علامہ احمد یوں کو صرف ظاہر اسلمان سجھنے گئے تھے۔ دونوں

# صفحه موجود نهین هی

# صفحه موجود نهین هی

اس پر تبعرہ کرتے ہوئے حضرت امام جماعت احدید نے فرمایا۔

" - سرمحر اقبال صاحب کو پچھ عرصہ سے میری ذات سے خصوصا اور جماعت احمیہ سے عموما بخض پیدا ہو گیا ہے۔ اور اب ان کی حالت سے کہ یا تو بھی وہ انمی عقائد کی موجودگی میں جو جاری جماعت کے اب ہیں ۔ جماعت احمدیہ سے تعلق موانست اور مواخات رکھنا پرا نہیں سمجھتے تھے یا اب کچھ عرصہ سے وہ اس کے خلاف 'خلوت و جلوت میں آواز اٹھاتے رہے ہیں - میں ان وجوہ کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جو اس تبدیلی کا سبب ہوئے ہی جس نے ۱۹۱۰ء کے اقبال کو جو علی گڑھ میں مسلمان طلبا کو تعلیم دے رہا تھا کہ ۔ " پنجاب میں اسلای سیرت کا تھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرقہ قادیاتی کتے ہیں" ٣٥ مي ايك دوسرے اقبال كى صورت ميں بدل ديا جو يہ كمد رہا ہے كد - " ميرے زوك فادیانیت سے بمائیت زیادہ ایماندار ہے .... " لیمن ۱۹۱۰ء کی احدید جماعت آج علی کے عقائد کے ساتھ صحابہ کا خالص نمونہ تھی لیکن ۳۵ کی احمیت ' بمائیت سے بھی برتر ہے۔اس بمائیت سے جو صاف لفظوں میں قرآن مجید کو منسوخ کہتی ہے۔ جو واضح عبارتوں میں بماء اللہ کو ظہور اللی قرار دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو فضیلت دیتی ہے۔ کویا ڈاکٹر سر محر اقبال صاحب کے نزدیک اگر ایک مخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوخ قرار دیتا ۔۔۔ قرآن مجیدے بردھ کر تعلیم لانے کا مرعی ہو تا ۔۔۔ نمازوں کو تبدیل کر دیتا اور قبلہ کو بدل دیتا ہے ۔۔ اور نیا کلمہ بنا یا اور اپنے لئے خدائی کا وعویٰ کریا ہے حقاکہ اس کی قبریر سجدہ کیا جاتا ہے تو بھی اس کا وجود ایسا برا نہیں ۔۔۔ مگرجو شخص رسول کریم صلی الله عليه وسلم كو خاتم النيين قرار ريتا --- آپ كي تعليم كو آخري تعليم بتا يا -- قرآن كريم كے ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت کو آخر تک خدا تعالیٰ کی حفاظت میں سمجھتا ہے۔ اسلامی تعلیم كے ہر علم پر عمل كرنے كو ضرورى قرار ديتا ہے اور آئندہ كے لئے سب روحانى ترقيات كو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور غلامی میں محصور سمجت ہے ۔ وہ برا اور بائیکاٹ کرنے کے قابل ہے .... سی تفاوت رہ از کاست تابہ کا مم ۲۲/۸ بهائی عقائد کی ایک جھلک

<sup>&</sup>quot; - محفل روحانی ملی برایان پاکتان "کی طرف سے شائع کردہ برائی عقائد کے مطابق-

الخضرت صلی الله علیه وسلم گھرکے انجینئر اور مالک نہیں تھے۔وہ تو بماء الله (ظہور خداوندی) ى بثارت و بيخ والے تھے - بمائى عقيدہ كے مطابق " انخضرت صلى الله عليه وسلم " في بماء الله كى بشارت ديج موت فرمايا - م - ما الله كى بشارت ديج موت فرمايا - م - ما الله كالمارت ديج موت فرمايا - ما الله جوے تصربوت 'اس کی خشت آخری میں ہول ممل اور مرتب آج وہ ایوان اعظم ہے بثارت ہو بشارت 'مالک قصر آنے والا ہے۔ وہی ہے میزماں سب کا وہی معمان اعظم ہے بهائیوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلعم کا دین " پرانی روشنی " تھی۔ بہاء اللہ " دین جدید " کی بشارت لایا ہے ( نعوذ باللہ ) چنانچہ اپنے عقائد کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ اب " برانی روشن " کچھ کام دے سکتی نہیں اس نئی ظلمت میں بے شک چاہئے تنویر نو آج " آئين کهن " بيكار موكر ره گئ اب نے حالات ميں لازم ہے اک تدبير نو حق تعالی نے ہمیں بخشا ہے وہ " دین جدید" جو زمانے کے لئے لایا ہے اک تبشیر نو ۲۳سے راقم عرض كرتا ہے كہ اس كے مقابل حضرت بانى سلسلہ احديد نے فرمايا -ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دیں ' دین محمہ مانہ پایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور اٹھو دیکھو سایا ہم نے تیرے منہ کی ہی قتم ہے میرے پیارے احمد تیری خاطرے بیرسب بار اٹھایا ہم نے

چھوکے دامن ترا ہردام سے ملتی ہے نجات لاجرم در پہترے سرکو جھکایا ہم نے مصطفے پر ترا بے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے ۱۳۳ سے فرض دور حاضر میں تو ہمائیت کا تو رہی احمدیت ہے۔ مولانا عبد الحلیم شرر کا تہمرہ

فدمت اواکرتے ہیں - دوسرے ملمان نہیں کرتے -" ملے

راقم عرض كرتا ہے كه كسى دباؤ كے تحت يا محاذ آرائى كے شوق ميں علامه نے يہ كمنا شروع كرويا تفاكه قاديانيت عمل بهائي اثرات موجود بين - آپ نے اس قياس كا اظهار فرمايا كه مكن ہے۔ احمیت کا اختام بمائی ندہب میں ہو جائے۔ ورنہ اس سے قبل بمائیت کے بارہ میں علامہ کے بھی وہی نظریات تھے جس کا اظہار شرر کے ہاں ملتا ہے - چنانچہ علامہ وہ صوفی غلام مصطفے صاحب تبہم کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں۔

" .... اران میں مجہندین شیعہ کی تک نظری اور قدامت پرسی نے بهاء اللہ کو پیدا کیا جو سرے سے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔" اس

غرض اقبال کے ہاں ' احمیت کی مخالفت کی کمانی ' زیادہ تر امکانات و قیاسیات کے آئے بانے سے بن ہوئی ملتی ہے۔

## بانی اسلام سے برتر نبوت کے دعویٰ کا اتهام

بانی سلسلہ احدید پر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی برتر نبوت کا اتمام لگاتے ہوئے علامہ اقبال اور مصنف زندہ رود کا فرض تھا کہ وہ بانی سلسلہ احدیدیا امام جماعت احدید کی ایسی تحرین پیش کرتے جن میں برتری کا دعویٰ موجود ہوتا مگرانہوں نے ایا کا ضروری نہیں سمجھا ۔

راقم عرض كرتا ہے كہ بيراتمام ہے اور اس كے روميں بانى سلسله كى بيسويں تحريريں بيش ی جا سکتی ہیں۔ گراخصار کی خاطریماں دو ایک حوالے درج کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ باني سلسله ايي كتاب "توضيح مرام" مين فرمات بين -

" \_ أكر اس جكه بير استفسار موكه .... جناب سيدنا و مولانا سيد الكل افضل الرسل خاتم النيين محمد مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم كے لئے كون سا درجه باتی ہے - سوواضح ہوكہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر رتبہ ہے جو اس کی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا جس کی کیفیت کو پنچنا بھی كى دوسرے كاكام نہيں چہ جائيكہ وہ كى اور كو حاصل ہوسكے۔" پھرانی جماعت کو مخاطب کر کے میہ تعلیم دیتے ہیں -

"عقیدہ کی رو سے جو خداتم سے جاہتا ہے وہ یمی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمر صلی اللہ

علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بردھ کرہے۔ " میں علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بردھ کرہے۔ " میں علیہ وسلم بانی سلمہ کی اس تعلیم کی روشنی میں امام جماعت احمدیہ نے ۲۷ مارچ ۱۹۳۵ء کو سپیش میں سلمہ کی اس تعلق بیان ویتے ہوئے کہا جماعی سورد اسپور کی عدالت میں مرزا صاحب کے مقام نبوت کے متعلق بیان ویتے ہوئے کہا

جرت ہے کہ اس عدالتی بیان کی اشاعت کے قریباً ڈیڑھ ماہ بعد علامہ اقبال نے مئی ۳۵ء میں اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ میں تحریک احمد سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب بانی سلسلہ احمد سے وفات ۱۹۰۸ء) نے بانی اسلام کی نبوت سے برتر نبوت کا دعویٰ کیا۔

فيخ اعجاز احمر صاحب كانوث

" زندہ رود " میں اشاعت کے لئے شیخ اعجاز احمد صاحب نے جو نوٹ بھجوایا ۔ اس میں انہوں نے لکھاتھا۔

"-- بانی سلسلہ احمد یہ نے کبھی حضور رسالت ماب کی نبوت سے برتر نبوت کا وعویٰ نبیں کیا اور نہ کوئی احمدی بانی سلسلہ احمد یہ کو سرکار دوعالم سے برتر یقین کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں خاتم النیمین کیا گیا ہے اور انہیں خاتم النیمین تسلیم کرتا ہراحمدی کا جزو ایمان ہے۔ " یہ تہمت احراریوں اور اقبال کے حاشیہ نشینوں نے اقبال کو احمد کے خلاف بھرکانے کے لئے تراشی تھی۔ علامہ نے اس افتراکو بچ سمجھ لیا حالانکہ اس کی حقیق کچھ مشکل نہ تھی اور محقیق کے لئے گھرسے باہر جانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ "

مصنف" زندہ رود "کو شاید ' بانی سلسلہ احدید اور احدیوں کے عقیدہ سے آگاہی حاصل ہے کہ وہ ہرگز برتر نبوت کے قائل نہیں اس لئے وہ " مکن ہے " کے پردے میں اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔۔ گرساتھ ہی بجائے بحث کو ختم کرنے کے ایک دور کی کوڑی لائے ہیں۔ سکھتے ہیں۔

" ممکن ہے - بقول مین اعجاز احمد ' بانی سلسلہ احمد یہ نے تبھی حضور رسالت ماب کی نبوت ۲۷۹ ے برتر نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بانی سلسلہ احمدیہ کو سرکار دوعالم سے برتر نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بانی سلسلہ احمدیہ کو سرکار دوعالم سے برتر یہ نبیت کرتا ہو۔ حرکسی بھی مفہوم میں ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہ کرتے میں بھی تو قباحت ہے کہ یوں بعد کی نئی نبوت کی برتری کے اظہار کی " طرح " ڈالی جا عتی ہے۔یا ایسے حنی ایسے حقی ایسے حنی ایسے حنی ایسے حقی ایسے حقی ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کی انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کی انداز فلیم کی جانے کی انداز کی دروازہ کی دروازہ کھل جانے کیا دروازہ کی دروازہ ک

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ امر مصنف کے سامنے ہے کہ اجریوں نے ایک صدی گزرنے
کے باوجود بانی سلسلہ اجریہ کی نبوت کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے برتری
چھوڑ برابری کی طرح بھی نہیں ڈالی ۔۔ اب انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے ، بعد میں
آنے والی صدیوں میں اجری الی طرح ڈال دیں ۔ اس قیاس و اندیشہ کی بنیاد پر وہ ضروری
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے احریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض

راقم کی رائے میں مصنف کو اتنا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ آنے والی صدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری کی طرح ڈالنے کی بھی شرموم حرکت ضدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری کی طرح ڈالنے کی بھی شرموم حرکت نہیں کرے گا اور اگر خدانخواستہ ایبا ہوا تو ہمارا مشورہ ہے کہ اس سے خشنے کے لئے تکفیری شغل آنے والے علماء پر چھوڑ دیا جائے۔

آپ فی الحال " اقبال اور سواد اعظم " کے باہمی تکفیر کے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی ہت فخیمت ہے۔ اقبال کے عقیدہ کے مطابق۔ " آمد مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا قرآن کریم کی صحیح سپرٹ سے کوئی سروکار نہیں ۱۳۳ ۔ اور مسلمانوں کے سواد اعظم کے عقیدہ کے مطابق جو فخص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے سامیو۔

## بير بربخت كون تها؟

جماعت احمد سے بیزاری ' بغاوت کا اظهار کرتے ہوئے علامہ اپنے انٹرویو کے آخر میں رماتے ہیں۔

میں نے تحریک احمد یہ کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے پیغیر اسلام کے بارے میں نانیا زبان استعال کرتے ہوئے سا۔ ے برتر نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بانی سلسلہ احمدیہ کو سرکار دوعالم سے برتر نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بانی سلسلہ احمدیہ کو سرکار دوعالم سے برتر یہ نبیت کرتا ہو۔ حرکسی بھی مفہوم میں ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہ کرتے میں بھی تو قباحت ہے کہ یوں بعد کی نئی نبوت کی برتری کے اظہار کی " طرح " ڈالی جا عتی ہے۔یا ایسے حنی ایسے حقی ایسے حنی ایسے حنی ایسے حقی ایسے حقی ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کی انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے۔ " اسلیم انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کی انداز فلیم کی جانے کی انداز کی دروازہ کی دروازہ کھل جانے کیا دروازہ کی دروازہ ک

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ امر مصنف کے سامنے ہے کہ اجریوں نے ایک صدی گزرنے
کے باوجود بانی سلسلہ اجریہ کی نبوت کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے برتری
چھوڑ برابری کی طرح بھی نہیں ڈالی ۔۔ اب انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے ، بعد میں
آنے والی صدیوں میں اجری الی طرح ڈال دیں ۔ اس قیاس و اندیشہ کی بنیاد پر وہ ضروری
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے اجریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض
سیجھتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پر ابھی سے احریوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اپنے فرض

راقم کی رائے میں مصنف کو اتنا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ آنے والی صدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری کی طرح ڈالنے کی بھی شرموم حرکت ضدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری کی طرح ڈالنے کی بھی شرموم حرکت نہیں کرے گا اور اگر خدانخواستہ ایبا ہوا تو ہمارا مشورہ ہے کہ اس سے خشنے کے لئے تکفیری شغل آنے والے علماء پر چھوڑ دیا جائے۔

آپ فی الحال " اقبال اور سواد اعظم " کے باہمی تکفیر کے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی ہت فخیمت ہے۔ اقبال کے عقیدہ کے مطابق۔ " آمد مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا قرآن کریم کی صحیح سپرٹ سے کوئی سروکار نہیں ۱۳۳ ۔ اور مسلمانوں کے سواد اعظم کے عقیدہ کے مطابق جو فخص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے سامیو۔

## بير بربخت كون تها؟

جماعت احمد سے بیزاری ' بغاوت کا اظهار کرتے ہوئے علامہ اپنے انٹرویو کے آخر میں رماتے ہیں۔

میں نے تحریک احمد یہ کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے پیغیر اسلام کے بارے میں نانیا زبان استعال کرتے ہوئے سا۔ نکلے ہوئے تازیبا الفاظ سے دنیا ہے سمجھ لے کہ بانی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کو کی تعلیم دی ہے اور پھر کیا اس بنیاد پر کسی کے لئے جائز ہو گاکہ وہ تحریک اسلام سے بیزاری و بغاوت کا اعلان کر دے۔

جو شاعر آج رب العالمين كے حضور عالم تصورات ميں گتاخی كا مرتکب ہے۔ كيابية قياس كرليا جائے كہ اس كى بيد گتاخی كل كو حقیقی طور پر خدا اور اس كے رسول كى گتاخی كى " طرح " والے كا موجب ہو سكتی ہے ۔ اس لئے پیش بندى كے طور پر اسے ابھى سے وائرہ اسلام سے خارج كر دیا جائے ؟

دیکھئے مصنف اس پیش بندی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پیچر ہی اپنے آپ کو نہیں بدلتے

اپ انٹرویو میں علامہ نے یہ ارشاد بھی فرایا ہے کہ ہرسوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل لے ۔ بقول ایمرس صرف پھرہی اپ آپ کو نہیں بدلتے ۔

راقم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے کہ بانی سلمہ احمہ یہ کے سب اعتقادات بہ سلمہ نبوت و ختم نبوت اور دعاوی بہ سلمہ مسیح و مہدی کے باوصف علامہ جماعت احمد یہ کو سیرت اسلامی کا نصیحہ نمونہ اور اشاعت اسلام کا قابل قدر کام کرنے والی جماعت قرار دیتے رہے ۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ ۳۵ء میں وہ کونسی قیامت ٹوٹ پڑی ختی جس نے علامہ کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ۔ اس کا ہمیں کوئی معقول جواب نہیں ل سکا ۔۔ باتی رہا پھروں کے نہ بدلنے کے متعلق علامہ کی طرف سے ایمرس کے قول کا سارا لیتا تو یہ کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باقی دنیا بھی ایمرس کے قول کا سارا لیتا تو یہ کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باقی دنیا بھی ایمرس کے قول کا سارا لیتا تو یہ کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باقی دنیا بھی ایمرس کے قول کا سارا لیتا تو

کرے ۔۔ قرآن میں تو لکھا ہے۔
" ۔ اور پھروں میں سے تو یقینا بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا ہتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ ۳۶ سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ ۳۶ سے بسرحال علامہ کا جواب بہت ناکافی ہے۔ علامہ کے بیانات میں معمولی اختلاف نہیں بلکہ کفرو اسلام کا فرق ہے۔ کچھ دن قبل وہ جس تحریک کی اشاعت اسلام کی کاوشوں کو قابل قدر

سمنے تھے چند دن بعد اسے دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دیتے ہیں اور اس کی معقول وجہ بتانے

ے فاحریں۔
راقم عرض کرتا ہے کہ بنیادی طور پر "علامہ" ایک شاعر ہیں اور قرآن نے شعراء ونیا کی
راقم عرض کرتا ہے کہ بنیادی طور پر "علامہ" کے ۔ لنذا ان کے خیالات میں تغیراور ان
جو تعریف کی ہے اس نقطہ نظرے ہم انہیں دیکھیں گے ۔ لنذا ان کے خیالات میں تغیراور ان
کے موقف میں تاقض ایک قدرتی امر ہے ۔ علامہ کی شاعری میں تاقضات کا ایک و میرلگا ہوا
ہے ۔ لنذا جماعت احمد یہ کے بارہ میں اگر تاقض ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں
بلکہ شعراء کے باں یہ ایک قدرتی عمل ہے۔

بلکہ شعراء کے باں یہ ایک قدرتی عمل ہے۔

# مولوی چراغ علی اور براین احمد سیر

علامہ نے اپنے انٹرویو میں بانی تحریک احدید کی شہرہ آفاق کتاب "برا حین احدید "کے علامہ نے انٹرویو میں بانی تحریک احدید کی شہرہ آفاق کتاب "برا حین احدید " میں مولوی متعلق فرمایا ہے۔ " جہاں تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ " برا حین احدید " میں مولوی چراغ علی صاحب نے بانی تحریک کو بیش قیت مدد بہم پہنچائی ہے

راقم عرض کرتا ہے اس ضمن میں علامہ کی معلوات صحیح نہیں۔ حضرت اہام جماعت احمید فرماتے ہیں .. " ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی چراغ علی صاحب کو کیا ہو گیا تھا کہ انہیں جو اچھا نکتہ سوجھتا وہ حضرت ، بانی سلسلہ کو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھر ادھر کی معمولی باتیں اپنے پاس رکھتے ۔ آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں ۔ برا حین احمدید کے مقابلہ میں ان کی تابیں رکھ کر دیکھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان میں نبت ہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ دو سرے کو تو ایسا مضمون لکھ کر دے ستے ہیں ۔ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ۔۔۔ اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون سائع کرتا چاہجے تو اس میں وہ بات ہی پیدا نہ ہوتی ..... انہوں نے تو اپنی کتابوں میں صرف باخیل کے جو الے جمع کے ہیں اور حضرت بانی سلسلہ نے قرآن حکیم کے وہ معارف ہیں کے جو تیرہ سو سال میں کی مسلمان کو نہیں سوجھ اور ان معارف اور علوم کا سیکٹروں بلکہ ہزارواں حصہ بھی ان کی کتابوں میں نہیں ۔ کے معاصف

# اقبال نے مسجای آمد کے متمنی تھے

می و مهدی و مجدورت کی احادیث کے متعلق اقبال کا عقیدہ اپنی جگہ لیکن ان کی بعض تحریوں سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ خود بھی کسی روحانی مصلح کی آمد کے منتظر نہ سمی لیکن اس کی ضرورت ضرور محسوس کرتے تھے اور ایسے مصلح کے آنے کی خواہش کرتے تھے۔ اصل میں عقل و دل کی کشکش میں ان کی را تیں ہی نہیں 'دن بھی گزرتے تھے۔ عقل مسے و مهدی کے آنے کی احادیث کو عجمی تخیلات کا نتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل امت محمد کی اصلاح کی فکر آنے کی احادیث کو عجمی تخیلات کا نتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل امت محمد کی اصلاح کی فکر میں ۔ ۔۔۔ جب دیکھتا کہ ۔۔۔ " وضع میں یہ بین انسار کی تو تمدن میں ہنود۔ " یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شروائیس میود " ۔۔ اور جب اس دور کے ملا انہیں " نگ مسلمانی " نظر آتے تو جنہیں دیکھ کے شروائیس میود " ۔۔ اور جب اس دور کے ملا انہیں " نگ مسلمانی " نظر آتے تو لیکار اشتا ۔ " ۔ کاش کہ مولانا نظامی کی دعا اس زمانے میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلح بجر پکار اشتا ۔ " ۔ کاش کہ مولانا نظامی کی دعا اس زمانے میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلح بجر تشریف لا کمیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نقاب کریں ۔ " ، میں

جب دیکھتے کہ ۔ "موجودہ زمانہ روحانیت کے اعتبار سے بالکل تمی دست ہے۔ " تو فرماتے ۔ " لئو نومانی کو ۔ " لیکن آریکی کا انجام سفید ہے ۔ کیا عجب اللہ تعالی جلد اپنا فصل کرے اور بنی نوع انسان کو پھرایک وفعہ " نور محمدی "عطا کرے ۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس بدنصیب دنیا کی نجات نظر نہیں آتی " میں ہوسا

ایک مغربی دانشور پروفیسر میکنزی نے اپنی کتاب "انٹروڈ کشن ٹو سوشیالوجی " کے آخری دو پیراگرافس میں درج ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

" - کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال تک نہیں پہنچ کتی ۔ اور اس غرض کے کئے محض عرفان اور حقیقت آگاہی کافی نہیں بلکہ بیجان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے۔

" بہیں معلم بھی چاہئے اور پنجبر بھی .... غالبا بہیں ایک نئے مسیحا (A New Christ) میں معلم بھی چاہئے اور پنجبر بھی .... غالبا بہیں ایک نئے مسیحا (ار میں وعظ و مال کی ضرورت ہے ۔ اس عہد کے پنجبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بنگامہ زار میں وعظ و تبلیغ کرے "

.... علامہ نے اپنے خط محررہ ۲۴ رجنوری ۱۹۲۱ء بنام ڈاکٹر نکلس (جس نے "اسرار خودی ۲۸۴ " کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا) میں پروفیسرمیکنزی کے ان دو پیرا گرافس کو لفظ بہ لفظ نقل کر کے

How very true are the last two paragraphs of prof: Mackenzees introduction to social philosophy. بینی پروفیسرمیکنزی کی کتاب انٹروڈ کشن ٹو سوشیالوجی " کے بید دو آخری پیراگرافس کس قدر صحیح -M"-Ut

# غير شرعي نبي كے الهامات

مصنف زندہ رود نے سرسید کا مکتوب ۹ روسمبر ۱۸۹۱ء پیش کیا ہے۔ ایک استفسار کے واب من مرسد لكفة بين - الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية

ا- مرزا غلام احمد قادیانی کے کیوں لوگ پیچے پڑے ہیں ۔ اگر ان کے نزدیک ان کو الهام ہو تا ب تو بمتر- ہم كواس سے كيا فاكدہ .... دينيات ميں كى كاالهام جب تك اس كوشارع تنليم 

راقم عرض كرتا ب حضرت عيلى عليه السلام غير شرعى نبى تنے - كيا آپ ك الهابات کی کام کے نہیں تھے؟

مابنامه ترجمان القرآن ( مرتبه مولانا ابو الاعلى مودودي ) مين سيد قطب شهيد"كي كتاب " المتقل لنذا الدين "كے ايك باب كا ترجمہ شائع ہوا ہے - لكھا ہے -

" حفرت عيلى عليه السلام خود كوئى نئى شريعت لے كر نہيں آئے تھے بلكه انہيں شريعت موسوی کی تجدید کی ذمه داری سونجی گئی تھی۔" ال كى مراحت كرتے ہوئے لكھا ہے۔

"حفرت مسے نے دیکھا کہ شریعت موسوی اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود یمودیوں کی دندگی پر کوئی پاکیزہ اثرات مرتب نہیں کر رہی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے دلوں سے محبت الی ختم ہو گئی تھی اور وہ باطنی پاکیزگی جاتی رہی تھی جو کسی شریعت کی پیروی کے لئے بنیادی مرورت ہے - چنانچہ مسے علیہ السلام نے اپنا زور لوگوں کے اندری چزپیدا کرنے پر صرف کیا سالے گویا قوم میں بگاڑ ہو جائے تو صرف اصلاح کے لئے غیر شرعی نبی آ سکتا ہے۔

## اساعيليت اوراحميت

جماعت احمریہ کو آغا خانی مسلک اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے مصنف زندہ رود فرماتے ہیں کہ اقبال کو " تحریک احمدیہ " سے بیہ توقع تھی کہ بیہ تحریک:

"- ممكن ہے عامتہ المسلمین کی تکفیر کے جوش و خروش سے نکل کر ابنی میں واپی آ جائے ... اس کے رہنما بھی آغا خال ( اسمعیلی فرقہ کے روحانی رہنما ۔ ناقل ) کی طرح اپنی جماعت کے ارائین کو ہدایت دیں کہ تم مسلمان ہو ۔ مسلمانوں ہی کے ساتھ فل کر رہو اور سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو ۔ اپنے کردار کو اسلامی سیرت کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرو ٹاکہ اشاعت اسلام کے لئے تہمارے جوش سے ہرکوئی متاثر ہو ۔ بسرحال اس خوش فنی کا وجود بھی اقبال کی ملت اسلامیہ کے ساتھ گری وابستگی اور ناقابل بیان محبت کا آئینہ دار تھا " ( وجود بھی اقبال کی ملت اسلامیہ کے ساتھ گری وابستگی اور ناقابل بیان محبت کا آئینہ دار تھا " (

مصنف کے نزدیک بیہ "اچھے نتائج " ظاہر نہ ہوئے۔ یا اقبال کی بیہ توقع پوری نہ ہوئی۔ اس لئے آپ کی احمدیت ہے بے زاری حق بجانب تھی۔

راقم عرض کرتا ہے جماعت احمد یہ کی مخالفت سے پہلے علامہ اقبال 'اساعیل تحریک اور
اس کے عقائد اور طرز فکر و عمل سے بیزار نظر آتے ہیں اور اہے اسلامی ممالک کے لئے
ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں:۔
"۔ میں نے سنا ہے کہ البانیا کے مسلمانوں نے وضو اڑا دیا ہے .... ایران کو بابیت سے
اندیشہ ہے ۔۔۔ مجھے اندیشہ ہے کہ "اسمعیل تحریک "کمیں پھر زندہ نہ ہو جائے (اقبال نامہ نمبر
ائسفی سمیں)

آغا خانیوں (اسمعیلیوں) کے ہاں اسلام کا کیا تصور ہے جس کے باعث علامہ کو خدشہ الاحق ہے کہ اس کا کہیں پھراحیاء نہ ہو جائے۔ امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی اس فرقہ کے عقائد سنئے۔ فرماتے ہیں۔

اصل اساعیلی - دنیا کے مختلف علاقوں کے علاوہ پاکستان میں بھی موجود ہیں - بیر اب " آغا خانی " بھی کملاتے ہیں - برنس آغا عبدالکریم صاحب 'ان کے حاضر امام ہیں - وہ ان کے نزدیک مصوم عن الحطاء بين - وه مامور من الله بين - قرآن كا حقيقي مفهوم وبي جانة بين ... نماز - روزه ان کے ہاں فرض عبادات سے اب خارج ہے (صفحہ ۸۵)

... آغا خانی شیعوں کے ہاں سرے سے مسجد کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں عبادت فانے ہوتے ہیں - (صفحہ ۸۵) آغا خال کی تصویر سامنے رکھ کر اساعیلی سجدے کرتے ہیں ( صغیر ۲۰ ماہنامہ میثاق مئی ۸۵)

#### اماعیل کتاب کے حوالے سے

اب اساعیل نصاب کی کتاب کے حوالے سے چند اساعیل عقائد ملاحظہ ہوں:۔ ١- حارا حقيقي كلمه اشد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امير المومنين على الله ے - ( آخری حصہ یعنی علی اللہ کا ترجمہ بیہ لکھا گیا ہے کہ علی اللہ بیں ۔ یا علی اللہ بیں سے

۲- ہمارا امام حاضر ' بولتا قرآن ہے۔

۳- نی محم 'گروبرها کے او تار ہیں - ست گرو برها اور محمد ایک ہی ہیں (ایضا صفحہ ۵۰ - اسے) قار تين كرام! بيه بين وه عقائد جن پر مصنف زنده رود نه جانے كيون فرافينة بين - اور بيه ے وہ اسلام جس پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان 'مصنف زندہ رود کے نزدیک " اسلامی سیرت کا نمونہ " بن سکتا ہے پھر جماعت احمد میہ کو میہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس اسلامی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرد تاکہ تمہارے اشاعت اسلام کے جوش سے ہر کوئی متاثر ہو۔ میریمنا خواہ کسی جانب سے ہو۔ ظاہر ہے جماعت احمدید بوری کرنے سے قاصر ہے۔

مصنف کی طرف سے بیر تاثر کہ احمدی تو عامتہ المسلمین کی تکفیر میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں درست معلوم نہیں ہوتا۔ مصنف کے علم میں ہے کہ اب تو علماء جھوڑ' عوی سطح پر بھی احمدیوں کے خلاف تکفیری جوش و خروش کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے ۔۔۔ پھر پیر تاثر كم عقائد كے اعتبارے احمدي اور عامته المسلمين ميں بعد ہے اور عامته المسلمين اور آغا خانی باہم شیرو شکر ہیں۔ حقائق کے خلاف ہے۔ اسمعیلی عقائد کا نمونہ اوپر پیش کیا جا چکا ہے۔
سواد اعظم علاء کرام کے فاوی جس طرح احمد یوں کے خلاف ہیں اسی طرح آغا خانیوں کے بھی
خلاف ہیں اور "آغا خال فاؤنڈیشن نامی کتابچہ" میں مطالعہ کئے جا سکتے ہیں۔ مدیر "بینات"
کراجی مولانا محمد یوسف لدھیانوی کا فتولی ہے۔

کراچی مولانا محد بوسف لد هیانوی کا فتوئی ہے۔ "آغا خانی " قاریانی جماعت کی طرح زند لیق و مرتد ہے۔" (صغیر ۲)

علاء کے کم از کم ۵۰ فتوے جن میں اسا عیلیوں کو کافر و مرتد قرار دیا گیا ہے اس وقت حارے سامنے پڑے ہیں ۔ علاوہ ازیں دیکھتے ہفت روزہ " ندا" لاہور پرچہ ۲۰ر اپریل ۸۹ صفی ۱۳۲)

راقم عرض كرتا ہے ۔ جب علامہ نے جماعت احديد كى مخالفت شروع كى ۔ جماعت كو استحكام اسلام كے لئے خطرہ كردانا ۔ ان كے ساتھ استحام اسلام كے لئے خطرہ كردانا ۔ ان كے ساتھ استحام على سے انكار كرديا ۔ تومسلم پريس ميں يہ سوال اٹھايا گيا ۔ كہ

"- اگر توحید "رسالت سے بالاتر بے تو علامہ اقبال "خدائی کے دعویدار آغا خال کے ساتھ اتحاد عمل کرتے ہوئے کس طرح مرزائیوں سے اتحاد عمل کو ناروا قرار دے سکتے ہیں۔"
(اخبار سیاست ۱۲- ۱۵ مئی ۱۹۳۵ء)

1-14年1月1月1日

#### اقبال اور سر آغاخال كاوظيفه

راقم عرض کرتا ہے۔ جس دور میں علامہ نے آغا خال یا اسمعیلی فرقہ کو مسلمان اور الم محات احمد بدید ملی پریشانیوں میں جماعت احمد بدید کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس دور میں علامہ شدید مالی پریشانیوں میں متال تنے ۔ سر راس مسعود کی کاوشوں سے نواب بھوبال نے علامہ کے لئے بانچ سو روہ بیا ماہوار تاحیات و ظبیفیہ مقرر کر دیا ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰ ) ا۔

اس کے بعد سر راس مسعود کوشاں تھے کہ اسمعیلی فرقہ کے سربراہ سر آغا خال ہے بھی اقبال کے لئے ایبا ہی کوئی و ظیفہ مقرر کرا دیں۔

علامہ نے اپنے مکتوب (محررہ ۱۸ رستمبر ۳۵ء) میں نواب بھوپال کے عطا کردہ وظیفہ یا پنشن کے متعلق سرراس مسعود کو لکھا۔ "اخباروں میں اس (پنشن) کا چرچا مناسب نہیں اور اس کی ادائیگی بھی معرفت اعلیٰ حضرت (نواب بھوپال) ہی ہونی چاہئے (مکاتیب اقبال صفحہ جمال تک سر آغا خال سے وظیفہ کے متعلق سر راس مسعود کو کھا کہ میں ایک سادہ اور درویشانہ علامہ نے اپنے خط (محررہ ۱۱ رو سمبر ۳۵) میں راس مسعود کو کھا کہ میں ایک سادہ اور درویشانہ زندگی بسر کرنے والا ہوں۔ اب اگر اس تجویز کو ڈراپ کرنا قرین مسلحت نہیں ہے تو پھر " میں ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ سے کہ بزبائی نس (سر آغا خال) سے پنش جاوید (اب مصنف زندہ رود - ناقل) کو عطا کر دیں ... بعض پرائیویٹ وجوہ کی بنا پر جن کا پچھ جاوید (اب مصنف زندہ رود - ناقل) کو عطا کر دیں ... بعض پرائیویٹ وجوہ کی بنا پر جن کا پچھ دیا ہوں کہ اس کی تعلیم کی طرف سے بھی اطمینان ہو جائے نہیں نہیں کہ سکتا کہ بزبائی نس آغا خال میری اس تجویز کی نسبت کیا خیال کریں گے ۔...

علامہ اس کے بعد ایک اور خط میں سرراس مسعود کو لکھتے ہیں۔

"- كياتم نے سر آغا خال والے معاملہ (وظيفہ طلبی - ناقل) كا اعلیٰ حضرت (نواب بوپال - ناقل) كا اعلیٰ حضرت (نواب بوپال - ناقل) سے ذکر كياتھا؟ -- بيہ بات ميرے ول ميں كھنك رہی ہے۔ معلوم نہيں اعلیٰ عضرت كيا خيال كريں - زيادہ كيا كھول - " (مكاتيب اقبال صفحہ ٢٧٧)

راقم عرض کرتا ہے کہ سر آغا خال سے جاوید اقبال کی تعلیم کی جھیل کے لئے پنشن والی تعلیم کا جھیل کے لئے پنشن والی تعلیم کا جھیل کے لئے پنشن والی تجویز کا حامل خط اار دسمبر ۳۵ء کا ہے۔ اسی دور میں علامہ نے آغا خال یا اسا عیلیوں کے عقائد کا تحفظ کرتے ہوئے پنڈت نہرو کو لکھا:۔

اساعیل 'اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیانی اور اساعیل ایک ہی فرم سے میں شامل نہیں کئے جا سکتے۔ میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا وشوار ہے کہ آپ نے مرآغا خال (کے عقائد پر تاقل) کیوں حملہ کیا (مضمون علامہ اقبال ۲۲ر جنوری ۱۹۳۹ء)

# پنڈت جواہرلال نہرو کے مضامین اور علامہ اقبال کے خطوط

#### -برسلله احميت-

احمیت کے خلاف علامہ اقبال کے مضافین پر پنڈت جوا ہر اال نئروئے نمادہ تربیای رنگ میں تبعرہ کیا (رسالہ ماڈرن ربوبو کلکتہ (دسمبر۱۹۳۵ء)۔۔ مصنف زندہ رود لکھتے ہیں۔ کر پنڈت نہرو ''احمیت کی حمامیت کی خاطراس بحث میں آکودے (صفحہ ۵۹۲)

حالاتکہ علامہ کے اپنے مکتوب بنام پنڈت جوا ہرلال نہردے اس تمایت و ہمدروی کی تردید ہو رہی ہے علامہ لکھتے ہیں:۔

ميرے محرم بندت جوا برلال نمو-

"... آپ کے مضامین پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان ہوئے۔ ان کو یہ خیال گزرا کہ آپ کو احمدیہ تحریک سے ہمدردی ہے .... بسرحال مجھے خوشی ہے کہ میرایہ آٹر غلط ثابت ہوا (" کچھ پرانے خطوط" مرتبہ پنڈت جوا ہر کال نہرہ صفحہ ۲۹۳ خط محردہ اقبال ۱۲ر جون ۱۹۳۷ء تا شرکتاب مکتبہ جامع لمیٹڈ ۔ نئی دبلی)

پنڈت نہونے یہ مضامین کیوں لکھے ؟۔ مولانا عبدالجید سالک کی تحقیق یہ ہے کہ

"بنڈت نہو کے مضامین کا اصل مقصد 'محض فتنہ خیزی اور افتراق انگیزی تھا۔" (ذکر
اقال ص ۲۱۱)

۔۔۔ بناعت احدید نے ترک موالات کی تحریک کی مخالفت کی تھی۔۔۔ نہور بورٹ کے خلاف ملک کیر مہم چلائی تھی۔ مخلوط انتخاب کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا تھا۔ اس لئے یہ تاثر کہ پنڈت نہوا حمدیوں کے حامی تھے۔ وزن دار نہیں سمجھا جا سکتا۔

#### ینڈت نہوکے تبصرہ کاایک نکتہ

گذشتہ سطور میں ہم نے اسا عیلوں کے عقائد درج کتے ہیں۔ پنڈت نہونے علامہ کے اسمیت من منامین پر اپنے رنگ میں تبعرہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔ کہ سر آنا فال کے متعین ان کی طرف خدائی یا نیم خدائی اوصاف منسوب کرتے ہیں۔ اور ان کی جامعت کے متعین ان کی طرف خدائی یا نیم خدائی منسوب کرتے ہیں۔ اور ان کی جامعت کے مسل کا پائی نمایت کا مظہر مجسم قرار دیتے ہیں۔ ان کے حسل کا پائی نمایت کا مظہر مجسم قرار دیتے ہیں۔ ان کے حسل کا پائی نمایت

احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ اور ہرسال آگرہ ہال جمبئ میں منعقد ہونے والے جشن کے موقعہ پر احتیاط سے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس مقدس پانی کی قیمت کیم و سخیم آغا خال کے جسم کے مساوی الوزن سونے کی قیمت کے حال وجود کے جسل کے پانی کا الوزن سونے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے۔۔۔ خدائی صفات کے حامل وجود کے عسل کے پانی کا استعمال ان کے پیرو کارول کے اخلاص و ایمان میں زیادتی کا موجب سمجھا جاتا ہے۔۔

مطلب بیہ تفاکہ جب کسی جماعت کا مربراہ اپنے پیرد کاروں کو مسلمان کمہ رہا ہے تو کسی اور کاکیا حق ہے کہ وہ انہیں غیر مسلم قرار دے ۔ یہاں سوال پیدا ہو تا ہے کہ بانی سلسلہ احمد بیہ نے کیا اپنے مریدوں کو بیہ کہا تھا کہ تم سب غیر مسلم ہو؟

مصنف زندہ رود کے بیان سے بیہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ احمدیت کے موضوع پر علامہ کے جوابی مضمون کے نتیجہ میں علامہ اور پنڈت نہرو کے درمیان شدید اختلاف یا دوری پیدا ہو گئ محمل – راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ نے اس مضمون کے بعد اپنافیت کا انداز اختیار کرتے ہوئے پنڈت بی کو اپنے قریب ۱۹۲ مے کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اگر ان کی طبیعت پر کوئی ناخوشگوار اثر ہوتو وہ دور ہو جائے ۔ علامہ 'پنڈت بی کوشش کی تھی تاکہ اگر ان کی طبیعت پر کوئی ناخوشگوار اثر ہوتو وہ دور ہو جائے ۔ علامہ 'پنڈت بی کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں :۔

"- دراصل آپ کے مضامین کے جواب میں میری بنیادی غائت یہ تھی کہ اس امر پر روشیٰ ڈالی جائے ۔ بطور خاص آپ کے لئے کہ (ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ ۔ ناقل)
مسلمانوں کی وفاداریاں ۔ اول اول کس طرح پیدا ہو ئیں اور ان وفاداریوں نے بالا خر کس طرح احمدت کی شکل میں اپنے لئے ایک "الهای اساس" فراہم کرلی ۔ جمھے بے حد افسوس ہے کہ المحمدت کی شکل میں اپنے لئے ایک "الهای اساس" فراہم کرلی ۔ جمھے بے حد افسوس ہے کہ لاہور میں آپ کی ملاقات سے محروم رہا .... مجمھے مطلع سیجئے کہ آئندہ آپ کب پنجاب آ رہے لاہور میں آپ کی ملاقات سے محروم رہا .... مجمھے مطلع سیجئے کہ آئندہ آپ کب پنجاب آ رہے

یہ بات توجہ طلب ہے کہ انگریزی حکومت کے عدل و انصاف کی وجہ سے اول اول ، علامہ اور علامہ کے استاد مولانا میر حسن اور دیگر مسلم زعماء ، قرآن و حدیث کے حوالوں یا



كونندوت ان مي گوليژن چوجي، شولانا ما منال مركونان ميلي نبوام من اور گلاؤن ميني انتخاب کند. په مؤنوس کا اين ککش ما مندي برايم ميزان انگالوگاي براي است. مورند کا مينان مي گوليژن چوجي، شولانا ما منال ميركونان ميلي نبوار مي اين کارستوال مواقعات

اساعیل لڑیے سے حاصل کردہ فوٹو۔

# علامہ نے احدیوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے قبل زبان علامہ کے احدیوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے قبل زبان کیوں نہ کھولی؟

معنف زنده رود لكهية بين -

ور برصغیر کے بیشتر علماء نے تو ابتدا ہی سے مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبوت کو تشلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور .... ان کا مطالبہ تھا کہ احمد یوں کو ایک علیحدہ ندہبی فرقہ قرار دے دیا جائے .... علاوہ ازیں عام مسلمان بھی احمد یوں کو غیر مسلم سمجھنے لگے تھے .... ہیہ سب حقائق اقبال کے علم میں تھے ۔۔۔۔ لیکن اس کے باوجود وہ خاموش کیوں رہے ماہ ہے مسف کے نزدیک اس خاموش کا کیا جواز ہے ؟ ملاحظہ فرمائے۔ لکھتے ہیں۔

راقم عرض کرتا ہے کہ مصنف کی طرف سے پیش کردہ جواز کا مفہوم سے بنتا ہے کہ اقبال '
اتخاد اسلامی کے ان علم رواروں سے خاکف تھے اور مختظر تھے کہ کب بزرگوں کا سے قافلہ دنیا سے رفصت ہو تو میں خاموشی کی مرتو ڑکر انتظار کے اس میدان میں کود بڑوں جس میں علاء '
ابتدا سے اپنے جو ہر دکھا رہے ہیں ۔۔۔ لیکن راقم کی رائے میں سے عذرہ پھر بھی تشنہ رہ جاتا ہے کوئلہ اس قافلہ کے آخری فرد شخ نور محمد تو ۱۹۳۰ء میں رخصت ہو گئے ۔ اور علامہ نے احماد کو نور کو میں ۱۹۳۵ء میں شرکت کی ۔ جب بقول ایڈیٹر ''
المریاں کو غیر مسلم قرار دینے کی مناظرانہ مہم میں ۱۹۳۵ء میں شرکت کی ۔ جب بقول ایڈیٹر ''
سامت "چوہری ظفر اللہ خال وائے ان اس سارے عرصہ میں انہوں نے احمدیوں کے غیر مسلم علام میں ناہوں نے احمدیوں کے غیر مسلم علم میں خاموش رہے اور اس سارے عرصہ میں انہوں نے احمدیوں کے غیر مسلم میں خطق زبان کوئی دیاں۔

معنف نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ اس عرصہ میں بعض سیاسی امور (مثلاً

مسلم لیگ کا احیاء ۔ صوبائی خود مختاری ۔ یونی گنسٹ پارٹی کا پروگرام وغیرہ ہے۔ پیش ہے۔ مصنف کے نزدیک اقبال کے احمدیت کے خلاف پہلے بیان کا محرک پنجاب میں «مسلم سیاست» کا مستقبل تھا۔ (ص ۵۹۳)

راقم عرض کرتا ہے کہ سیاسی امور یا سیاسی اختلافات خواہ کیے ہی شدید نوعیت اختیار کر جائیں ۔ کسی فرد یا جماعت کو دائرہ اسلام سے فارج قرار دے دے ۔ علامہ کا یونی نسٹ پارٹی کے سلسلہ میں قائداعظم سے اختلاف تھا۔ بعقول مصنف "۔ اقبال کی رائے میں " سکندر جناح میثاق " صوبائی لیگ کے لئے آیک نقسان دہ معاہدہ تھا اہے۔ جمعیتہ العلماء احرار خاکسار اور جماعت اسلامی کی قائداعظم سے برسوں آویزش رہی ۔ آجکل ( ۱۹۹۰ء میں ) مسلم لیگ اور پیپازپارٹی کی سیاست میں بعد المشرقین ہے۔ گر اس نوع کے سیاسی امور کی بنا پر کسی پارٹی کے لئے مخالف فریق کو کافر ٹھرا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر علامہ کے لئے محالاء میں ہید فعل کیوں کر روا ہوگیا؟

#### خاموشی اختیار کرنے کا ایک اور عذر

احدیوں کی بخفیر کے معاملہ میں علامہ نے علاء اور دیگر مسلمانوں کا ساتھ ۳۵ء سے قبل کیوں نہ دیا ۔ مصنف ایک اور عذر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" - آل انڈیا کشمیر تمیٹی (قیام ۱۹۳۱ء) سے پیشتر چونکہ احمدی 'مسلمانان برصغیر کی تعلیم ' معاشرتی اور سیاسی ترقی کے لئے جدوجہد میں شامل تھے ۔ اس لئے اقبال نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ' ' میں م

فرض کیجے ۱۹۳۱ء کے بعد احدیوں نے فی الواقعی مسلمانان برصغیری "تعلیمی معاشرتی اور سیاسی ترقی "کے لئے جدوجہد میں حصہ لینا ترک کر دیا تھا تو یہ امر علامہ کے لئے احمدیوں کو" غیر مسلم " قرار دینے کا جواز بن سکتا ہے ؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے ۔ پھریہ بات کہ اسلاء یا اس کے بعد احمدیوں نے مسلم ترقی کی جدوجہد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا ۔ واقعات و تھائن سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ۔

واضح رہے کہ خود تشمیر سمین کے قیام کا ایک مقصد تشمیری مسلمانوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی اور معاشرتی بہود تھا۔ علامہ نے اس کی سربراہی کے لئے حضرت الم جاعت احمد ہو کا نام تجویز کیا کیونکہ علامہ سمجھتے تھے کہ تشمیری مسلمانوں کی معاشرتی 'تعلیمی اور جاعت احمد ہو کا نام تجویز کیا کیونکہ علامہ سمجھتے تھے کہ تشمیری مسلمانوں کی معاشرتی 'تعلیمی اور بای زتی سے لئے آپ موزوں ترین شخصیت ہیں۔

یای مرف میلی "اور "مسلم کانفرنس" کی تنظیموں کی بھی بھی نیمی خرض تھی کہ مسلمانان برصغیر «مسلم لیگ "اور سیاسی ترقی کو فردغ دیا جائے۔ جماعت احمدید ۱۹۳۱ء سے پیشتر اور ۱۹۳۱ء کی تفلیمی معاشرتی اور سیاسی ترقی کو فردغ دیا جائے۔ جماعت احمدید ۱۹۳۱ء سے پیشتر اور ۱۹۳۱ء کے بعد بھی ان ہر دو مسلم جماعتوں کی بھرپور مدد کرتی رہی ۔ چنانچہ ۹ ر جولائی ۱۹۳۳ء کے ایک بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا گیا کہ ۔

راقم عرض کرتا ہے کہ جماعت احمد یہ کی طرف سے ان مسلم تنظیموں کی مدواتنی آشکارا فی کہ ہندواس پر برہمی کا اظہار کرتے تھے۔ اور بیہ امداد ان کو بہت تاگوار گزرتی تھی۔ چنانچہ افبار" پرتاپ" یہ لکھے بغیر نہ رہ سکا۔

"- مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نے جو روش اختیار کر رکھی ہے ۔ اس کے لئے جماعت احمیہ کا روپیہ ذمہ دار ہے۔ " مہم۔

یہ مظمون اس ایمر کا متحمل نہیں کہ آلی انڈیا کشمیر کمیٹی کے بعد جماعت احمد یہ کی طرف میں مبدو کے کاموں میں شرکت کی تفاصیل بیان کی جا پہیں۔ البتہ دو ایک مزید حقائق الناکسٹ پر اکتفاکی جاتی ہے۔

الم كيس وائسرائے كى خدمت ميں

المر مارچ ۱۹۳۳ء کو جماعت احمد یہ کا ۲۳ ر ارکان پر مشمل وفد وائسرائے ہند لارڈ ارون ۲۹۵ ے ملا اور ان کی خدمت میں ایک ایڈریس پڑھا گیا۔ جس میں انہیں 'مسلمانوں کے اقتصادی '
سیاسی اور تغلیمی حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ نیز تحریک کی گئی تقی کہ سرکاری ملازموں
اور نئی مالی تجاویز کے اجراء کے وقت 'مسلمانوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں ہے ہے ۔
اور نئی مالی تجاویز کے اجراء کے وقت 'مسلمانوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں ہے ۔
الاماء سے ۱۹۲۷ء تک کا دور

مسلم پرچہ انقلاب 'جماعت احمد ہیری اس مسلسل جدوجہد کا جو اس نے مسلمانان پر صغیری ہر نوع کی ترقی کے لئے جاری رکھیں ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"سائن کشن (۱۹۲۷ء - ناقل) سے لے کر اب تک (۱۹۲۷ء - ناقل) انہوں (ایمی انہوں (ایمی انہوں (ایمی انہوں (ایمی انہوں انہوں انہوں (ایمی انہوں کے سائل جماعت احمدید) نے مسلمانوں کے سابی حقوق اور جداگانہ حیثیت کے قیام جی ملت اسلامی کے ساتھ جس کامل ہم آہنگی کا جبوت دیا ہے اس کی ہم ول سے قدر کرتے ہیں ۔ انہوں اسلامی کے ساتھ جس کامل ہم آہنگی کا جبوت دیا ہے اس کی ہم ول سے قدر کرتے ہیں ۔ انہوں ۱۹۲۵ء تک کا دور

۱۹۷۵ء میں حضرت امام جماعت احمد یہ کی وفات ہوئی تو تشمیر کے مورخ جناب کلیم اخر صاحب نے لکھا۔

" - میرزا صاحب نے .... اپنی زندگی میں ہندی مسلمانوں کی ساجی 'تعلیمی اور معاشر آل زندگی سنوارنے کے لئے جو کچھ کیا وہ لا کق صد تحسین ہے۔ مجھ

ان حقائق سے عیاں ہے کہ مصنف زندہ رود کا یہ عذر کہ جماعت احمدیہ صرف تشمیر سمینی(
۱۹۳۱ء) کے قیام سے پیشتری مسلمانان برصغیر کی بہودی کے لئے جدوجہد کرتی تھی۔(اس لئے
علامہ نے احمد یوں کے خلاف زبان نہ کھولی) ایک بے بنیاد عذر ہے۔

خاموشی کا عرصه ۲سال یا ۲۳سال

مصنف کا کہنا ہے کہ اقبال ختم نبوت کے مسئلہ پر احمدی عقائد کو ۱۹۰۲ء ہے اپنی تقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ۵۸ سے

اس مرطہ پر راقم یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ جب ختم نبوت کا منکر علامہ کے زویک تھی اس مرطہ پر راقم یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ جب ختم نبوت کا منکر علامہ کا عرصہ احمایوں طور پر دائرہ اسلام ہے خارج ہے تو علامہ ۱۹۰۲ء سے ۱۹۳۳ء تک یعنی ۳۳ سال کا عرصہ احمایوں کے بارے میں کیوں خاموش رہے اور کیوں انہیں ۱۹۳۵ء میں جاکر احمدیوں کو دائرہ اسلام

فارج قرار دیے جانے کا خیال آیا۔

مصنف زندہ رود نے علامہ پر اس وزنی سوال کا بوجھ کم کرنے کے لئے ۳۲ سال کے عصہ ء خاموشی کو کم کرکے اسے صرف دو سال تک محدود کر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کلھتے ہیں۔

ور اقبال 'احمد بول سے من حیث الجماعت ۱۹۳۳ء میں مایوس ہوئے لیکن انہوں نے الحمد میں اور کے لیکن انہوں نے الحمد میں احمد یہ کے خلاف اپنا پہلا بیان دو سال بعد ۱۹۳۵ء میں جاری کیا ہے ہے۔

راقم عرض کرتا ہے بیماں سوال دو برس کا نہیں ۳۲ برس کا ہے اور بیہ بوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے سکتا ہے کہ اقبال نے ۲۲ برس انتظار کے بعد اپنی رائے کیوں بدلی ؟

" بقول مصنف 'اقبال '" مظاہر النی " میں سے تھے اور ایسے نوابغ روزگار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ کے طور پر ہی انسانوں میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ آرڈر وے کر نہیں بنوائے جا کتے۔ " دو۔

آنخفرت صلی الله علیه وسلم نے امت کو ہر صدی کے سرپر ایک یا ایک سے زائد "
مجددین " کے آئے کی بشارت دی ہے ۔ اس حدیث کا حوالہ دے کر جناب ڈاکٹر اسرار احمد
صاحب امیر تنظیم اسلامی لکھتے ہیں کہ اقبال ۔ چودھویں صدی کے میدان تجدید و اصلاح کے شاہوار تھے " الا بقول مصنف زندہ رود

"- برصغیر کے بیشتر علاء نے تو ابتداء سے ہی .... احمدیوں کو علیحدہ ندہبی فرقہ قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ " مگریہ کیا بات ہوئی کہ " ہدیہ کے طور پر نمودار ہونے والا مظہرالی " اور میدان تجدید و اصلاح کا شا ہوار ۳۲ برس تک خاموشی سے " سیاسی مصلحت " یا " پنجاب کی مسلم سیاست کے مستقبل " (ص ۵۹۳) کا منہ تکتا رہا اگر زبان کھولی تو جماعت کی تعریف و محمین کے کہ اس عرصہ میں اپنے لخت جگر کو بھی " شرک فی النبوت " کے گڑھ میں دبی تعلیم کے حصول کے لئے بھجوا دیا۔

نندہ رود میں بیان کردہ بیہ صورت حال حلقہ اقبال کے لئے قابل فکر ہے۔ بانی تحریک کا دعومی عونبوت

اسے انٹرویو میں علامہ نے سلسلہ احمدید کے بانی کے دعویٰ نبوت کی بات کی ہے۔ واضح

رہے کہ آپ کا وعویٰ محض نبی کا نہیں بلکہ بروزی نبی کا ہے سلسلہ احمدیہ کے بانی نے دنیا کو جاتا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ غلیہ وسلم خاتم النیبن ہیں ۔ اور آپ کا ارشاد ہے ۔ لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی ) اس لئے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کوئی نیا یا برانا نبی نہیں آسکنا۔ فرماتے ہیں۔

#### بروزی نبوت

" - خاتم النين كالفظ ايك اللي مهر - اب ممكن نهيں كه بهمى يه مهر أو في - بال يه ممكن م كم كم يه مهر أو في - بال يه ممكن م كه آخضرت صلى الله عليه وسلم نه ايك وفعه بلكه بزار وفعه ونيا مي بروزى رنگ مي آ جائيں ... يه بروز خدا تعالى كى طرف ے ايك قرار يافتة عمده تھا جيسا كه الله تعالى قرا ؟ - وأخران منهم لما بلحقو ابهم (الجمعه - م) الله

(اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس (رسول) کو بھیج گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں ۔) اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انبی کی صورت اور انبی کا نقش ہے لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے ... غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نہ مر او فتی ہے لیکن کسی دوسرے (مثلاً حضرت عیدلی ۔ ناقل) کے آئے سے اسلام کی بیخ کنی ہو جاتی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم الثان کام و جال کشی کا عیسلی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مالئی قربات ہیں موانہ تو ہیں ۔ ماومیت افرمیت ولکن اللہ دمی (یہ منھی جب تو قرآن مجید میں اللہ تعالی فرباتے ہیں ۔ ماومیت افرمیت ولکن اللہ دمی (یہ منھی جب تو

فران مجید میں اللہ تعالی فرمائے ہیں - ملومیت الدرمیت ولکن الله دمی (بید سی جب مو نے پینکی تو اسے تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا) اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بروزی رنگ میں خدا تعالی کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

" - عوام سمجھتے ہیں کہ مسیح محمدی جب زمین پر نزول فرما ہو گا تو وہ محض ایک امتی ہو گا بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح اور اس کا (دوسرا) نسخہ ہو گا۔ ۳۵ سے بیر بروز محمدی کا عارفانہ تخیل ہے۔

۔ " غرض عارف اور بزرگان دین ' بروز کے قائل ہیں " لیے " راقم عرض کرتا ہے کہ احمدیت کے خلاف محاذ آرائی سے قبل علامہ اقبال ' بروز محمدی ا سے امکان کو تنلیم کرتے تھے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔
" حال کے ہیت دان کہتے ہیں کہ بعض سیاروں میں انسان یا انسانوں سے اعلیٰ تر مخلوق کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ اللعالمین کا ظہور وہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ اللعالمین کا ظہور وہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں کم از کم محریت کے لئے ... بروز لازم آ تا ہے۔ " ہے اس میں کم از کم محریت کے لئے ... بروز لازم آ تا ہے۔ " ہے اس میں کم از کم محریت کے لئے ... بروز لازم آ تا ہے۔ " ہے اس میں کم از کم محریت کے لئے ... بروز سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں۔

ور بب میرا ذوق جوش پر آیا ہے تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔ " میں

احمیت کی مخالفت کے جوش میں علامہ نے ۲۳۹-۱۹۳۵ء بیں بغیر بوری شخقیق کئے مسلم

\$ 12%

" اسلام سے منحرف تحریوں کی اختراع" قرار دے دیا ۔ اللہ گرجب احمد بیہ لنزیچر میں اس کامعقول جواب دیا گیا تو علامہ کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو جماعت احمد بیے عقائد اور دلا کل کے جوابات سکھنے چاہئیں۔ آپ نے علاء سے رابطہ پیدا کیا۔ کر اگستہ اس کے متعلق اگر کوئی اگستہ اس کے متعلق اگر کوئی اگستہ اس کے ذہن میں مید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں کہ لفظ " بروز" کے متعلق اگر کوئی نظہ آپ کے ذہن میں ہویا کہیں صوفیا کی کتابوں میں اس پر بحث ہوتو اس کا پہتہ۔۔۔۔ د بیجئے ۔ نمایت شکر گزار ہوں گا۔ " کے پروفیسرالیاس برنی کا نام کلھتے ہیں۔

قادمانی تخریک یا یوں کہتے کہ بانی تخریک کا دعویٰ سلسلہ " بروز پر مبنی ہے۔ مسئلہ ند کور کی مختیق تاریخی لحاظ سے ازبس ضروری ہے۔ " ایمی

ظاہر ہے علامہ کا زئن '' بروز '' کے مسئلہ میں آخر تک صاف نہ تھا۔ ان کے نزدیک بیہ مسئلہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا خود احمد یوں کا ایجاد کردہ نہ تھا۔

علامہ نے مندرجہ بالا خط میں سید سلیمان ندوی کو یہ بھی لکھا کہ ۔۔۔ " میں تیسرا بیان انشاء اللہ بلد لکھوں گا اِس کا موضوع ہو گا۔ " بروز " ﴿ اِلْكُ مَرْشَايد وفات تک آپ اس موضوع پر اپنی تحقیق ممل نہ کر سکے یا شاید آپ پر واضح ہو گیا ہو کہ " بروز " اسلامی تعلیم سے طبعت ہے 'اسلام سے منحرف تحریکوں کی اختراع نہیں 'اس لئے آپ تیسرا بیان جاری نہ کر سکے۔ سکے۔

ا قبال کی وقات کے بعد اب تک نصف صدی کے عرصہ میں تحریک احمد یہ کی مخالفت میں ۲۹۹

کئی طوفان اٹھے۔ مارشل لاء کے نفاذ تک کی نوبت آئی گرافسوس کہ حلقہ اقبال کے کمی فرد کو سیہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس مسئلہ پر تسلی بخش تحقیق پیش کرے۔ حالا نکہ اقبال کے نزویک ۔

- " بروز کے مسئلہ کی تاریخی تحقیق" قادیا نیت کے خاتمہ کے لئے کافی ہے۔ " موجی راقم کی تجویز

را تم کی تجویز ہے کہ مصنف زندہ رود اور اقبال اکادی وغیرہ کوشش کریں کہ اپریل اہم اور نومبراہ ء کے یوم اقبال کے مواقع پر اقبالیات کے ما ہروں اور دانشوروں سے صرف اپنی دو موضوعات پر کتب لکھوائی جا کیں ۔ جن کی حقیق اقبال کے نزدیک 'قادیا نیت کے خاتمہ کے ضروری ہے ۔ یعنی اول '' بروز '' کے مسئلہ کی تاریخی حقیق اور دو سرے قرآن کو معیار قرار دے کر مرزا صاحب کے الهمامات کی تجلیل ۔ اور اگر کسی اقبال شناس کو فرصت ہو تو ایک تیسرے موضوع پر بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے ۔ اور وہ یہ کہ سید حبیب صاحب ایڈیٹر'' سیاست '' کی تجویز کے مطابق علماء پر ثابت کر دیا جائے کہ اقبال کا یہ عقیدہ کہ بعثت مسیح و مہدی محض ایک ڈھکوسلہ ہے ۔ اس سے علماء اور اقبال ایک دو سرے کے قریب بعثت مسیح و مہدی محض ایک ڈھکوسلہ ہے ۔ اس سے علماء اور اقبال ایک دو سرے کے قریب تا جا کیں گا ور اقبال کی پیشائی سے فتوئی کفر کا واغ بھی و حمل جائے گا ۔ نیز مرزا صاحب کے تا جا کیں گا ور اقبال کی پیشائی سے فتوئی کفر کا واغ بھی و حمل جائے گا ۔ نیز مرزا صاحب کے دعاوی مسیح و مہدی کی عمارت ازخود زمیں ہو جائے گی ۔

امید ہے مصنف زندہ رود اور اقبال اکادمی والے راقم کی اس تجویز پر مثبت انداز میں غور فرمائیں گے ۔

## مسیخ کے میاس ختم نبوت کا پاور ہو گا

واضح رہے کہ علاء اسلام آمد مسیح کے قائل ہیں۔ ان کے نزویک وجال کا اصل مقابلہ مسیح سے نہیں بلکہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لئے آنے والا مسیح " ختم نبوت کا پاور " لے کر آئے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا نام بروز محر "۔ ظل محر " یا عکس محم " ہو تو ہے ہر لحاظ سے موزوں نام ہے۔ حافظ قاری محم طیب مہتم وارالعلوم ویوبند فرماتے ہیں۔ "۔ وجال اعظم کا اصل مقابلہ ذات بابر کات نبوی " سے ہے کہ آپ تمام قرون ونیا کے خاتم کمالات اور وہ خاتم فسادات .... پھر سوال ہے ہے کہ .... اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باقی رکھا جانا شایان شان .... اوھر اس ختم میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باقی رکھا جانا شایان شان .... اوھر اس ختم میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باقی رکھا جانا شایان شان .... اوھر اس ختم میں

دجالیت کے استحصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بردی سے بردی ولایت بھی کافی نہ تھی ...

جب تک نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے (بلکہ) جب تک اس کے ساتھ ختم نبوت کا پاور شامل نہ ہو تو پھر شکست وجالیت کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس وجال اعظم کو نبیت و نابود کرنے کے لئے امت میں ایک ایسا خاتم المجددین آئے جو خاتم النیمین کی غیر معمولی قوت اپنے اندر جذب کئے ہوئے ہو۔ ... اور اس کا مقابلہ خاتم النیمین کا مقابلہ ہو ....

اس انعکاس کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو ٹی الجملہ خاتم ہیں اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے۔ ۳ ہی

راقم کو جرت ہے کہ علامہ بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ انگریز ملکہ کو "سابیہ ء خدا "اللے
یا دوسرے لفظوں میں "ظل اللہ" یا عکس اللی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر۔ "موجودہ دور
کے سب سے بڑے دینی مفکر "هے، کو ظل محمر" یا بروز محمر" یا عکس محمر" کمہ دیا جائے تو
برافروختہ ہو جاتے ہیں۔

## سب مسلمانول كو كافر قرار دينا

علامہ نے اپنے انٹرویو میں کما کہ میں تحریک احمد یہ سے اس وقت بیزار ہوا۔ جب بانی تحریک احمد یہ سے اس وقت بیزار ہوا۔ جب بانی تحریک نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ بانی تحریک نے کسی شخص کو کافر کہنے میں ابتدا نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں۔

"اس جھوٹ کو تو ویکھو کہ ،، رے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے ہیں کروڑ مسلمان کلمہ گو کو کافر ٹھرایا ۔ حالا نکہ ہماری طرف سے تکفیر میں کوئی سبقت نہیں ہوئی خود ہی ان کے علاء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور تمام پہنجاب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور نادان لوگ ان کے فتووں سے ایسے ہم سے متنظر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی نرم بات کرنا بھی ان کے فتووں سے ایسے ہم نے مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سجادہ نشکن سے شوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے سے بیلے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ اسے کہ بیا تعدی نہ کرو۔ جھے غیر بیانی تحریک بارہ سال تک مخالفین کی منت ساجت کرتے رہے کہ بیہ تعدی نہ کرو۔ جھے غیر بیانی تحریک بارہ سال تک مخالفین کی منت ساجت کرتے رہے کہ بیہ تعدی نہ کرو۔ جھے غیر

مسلم نہ کہواور بارہ سال تک ان کی مساجد میں احمدی نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن علاء نہ الے اور وہ برابری لکھتے چلے گئے کہ

" مرزا (قادیانی) کافرہے۔ چھپا مرتدہ ہے ملخدہ ہے۔ دجال ہے۔ (فتوی ۱۸۹۲ء) کے ا سیارہ سال تک ان فتوں کو سننے کے بعد اگر بانی سلسلہ نے ان مخالفوں یا ان سے متفقین کے متعلق کوئی فتوی دیا تو کیا غضب ہو گیا۔

نئ امت كا قيام

پھریہ نکتہ بھی پیش نظررہے کہ نئی امت 'نئی شریعت کے ظہور سے پیدا ہوتی ہے۔
حضرت بانی سلسلہ کا دعویٰ شرع نبوت کا نہیں بلکہ بروزی نبوت یا امتی نبوت کا ہے۔ امتی
نبوت کو ماننے والے الگ امت نہیں ہوتے۔ اور نہ امتی نبوت کے انکار سے کوئی مسلمان '
امت محدیہ سے خارج ہو سکتا ہے۔ بانی تحریک کی کتب میں سب مسلمانوں کو جو جماعت احمریہ
میں شامل نہیں۔ مسلمان کمہ کر ہی خطاب کیا گیا ہے۔ حد ۔ شوں میں آتا ہے۔

من ترك الصلوه متعمدا فقد كفر جهاوا المد

"- جو مخص جانے بوجھے ہوئے نماز کو چھوڑ تا ہے وہ اپنے کفر کا خود اعلان کر دیتا ہے "
علاء کو تشلیم ہے کہ یمال لفظ کفر ہے ' دائرہ اسلام ہے اخراج مراد نہیں کہ ایبا مخص
ہندو - عیمائی یا یمودی یا زر ختی کھاتے ہیں شامل ہو گیا اور قومی اسمبلی لے تیار کر گے ایسے
مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ٹانک وے - بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ گو وہ لمت ہیں بی
شامل ہے لیکن حقیق وائرہ اسلام ہیں نہ رہا - جب کما جائے کہ ۔ " لملاکی اذاں اور ہے غاذی ک
اذاں اور " تو مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ لما اذان کے رسمی الفاظر دہرا تا ہے اور غازی کی اذان
ہیں حقیقی روح جلوہ گر ہوتی ہے اس طرح اگر شاذہ نادر کے طور پر احمد یہ لڑیج میں غیراحم یوں
ہیں حقیقی روح جلوہ گر ہوتی ہے اس طرح اگر شاذہ نادر کے طور پر احمد یہ لڑیج میں غیراحم یوں
کے لئے کافر کے الفاظ آ گئے ہوں تو اس سے بھی مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کے عام شیرانہ یا
مسلمان کو حقیقی دائرہ اسلام سے تو خارج کیا جا سکتا ہے گر انہیں امت مجمد یہ خارج کرنے کا
مسلمان کو حقیقی دائرہ اسلام سے تو خارج کیا جا سکتا ہے گر انہیں امت مجمد یہ ہے خارج کرنے کا

علامہ کا کمنا ہے کہ میں اس وقت تحریک احمدیہ سے بیزار ہوا جب تمام مسلانوان کا کافر

قرار دیا گیا۔ مرزا صاحب تو ۱۹۰۸ء میں وفات یا گئے۔ انہوں نے اگر سب مسلمانوں کو کافر (ب معنے دائرہ اسلام سے خارج ) قرار دیا ہو گاتو ۱۹۰۸ء سے قبل ہی قرار دیا ہو گا۔ مصنف زندہ رود كا فرض تفاكه وہ ١٩٠٨ء سے پیشترے لے كر ١٩٣٥ء تك بن وار علامه كى تحريك اخمريہ سے میزاری ثابت کرتے اور شیخ اعجاز احمد صاحب نے اس کے مقابل ۱۹۰۰ء سے ۱۹۳۱ء تک س وار علامہ کی موانست و مواخات اور عقیدت کے جو واقعات اسے درج کئے ہیں ۔ ان کی تردید کرتے \_ مرمصنف زندہ رود تو جماعت سے گھری وابستگی کے ان واقعات یا بیانات میں سے کسی ایک ی بھی تردید نہیں کر سکے۔

تکفیری جوش و خروش

مصنف کے نزدیک علامہ کو توقع تھی کہ جب احدید جماعت س بلوغ کو بہنچ گی تو عامتہ المسلمین کی تکفیر کے جوش و خروش سے باز آجائے گی ۔ مگرعلامہ کی بیہ توقع پوری نہ ہو سکی (

واضح رہے کہ احمدیوں نے مجھی بھی تکفیری غیض و غضب کی مہم کا آغاز نہیں کیا۔ ١٩٣٥-١٩١١ء من بھي علامہ نے احراريوں كے ساتھ مل كر احميت كے لئے برگ حيش -عارت كر اقوام - فتنه ملت بيضا - يهوديت كا هني - قوت فرعون كي دربرده مريد - سله باز وغيره الفاظ استعال کئے ۔ پھر ایک طرف احدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم میں شرکت کر کے اس میں اور بھی شدت پیدا کر دی ۔ دو سری طرف پنڈت نہو کی خدمت عالیہ

مائي ۋىرىنىرد! احمدی 'اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ اس کے مقابل احمدیوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ کی تحریروں کا جواب ضرور وا - تراس جواب میں نہ تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی کوئی مہم چلائی نہ ان پر وطن کی غداری کا الزام لگایا ۔

اس صورت حال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیض و غضب کا دھارا ۸۰ کس جانب سے کس جانب بہہ رہا تھا اور اس غیظ و غضب میں پہل کس نے کی ۔ حضرت امام جماعت احمد یہ مخالفین کو بار بار سمجھاتے رہے کہ سیای معاملات میں کفرو

اسلام کا سوال اٹھانا غیر متعلق بات ہے۔ چنانچہ آپ نے ۱۹۳۵ء میں ہی فرمایا۔

"- تدن اور معاشرت کا اس سے کیا تعلق کہ ہم تہیں کیا سمجھتے ہیں اور تم ہمیں کیا سمجھتے ہیں اور تم ہمیں کیا سمجھتے ہو۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہئے کہ جس حد تک ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اس حد تک کریں اور عقائد کے سوال کو باہمی معاشرت کے وقت نہ چھٹریں۔ یہ تو ہم سک ہے کہ جب کوئی ہم سے لڑی کا رشتہ مانگنے آئے یا لڑی کا رشتہ دینے آئے تو ہم اس سے پوچھ لیں کہ تمہارے کیا عقائد ہیں۔ لیکن سیاسیات میں ان امور کا کیا تعلق کہ تم ہمیں کافر سمجھتے ہویا نہیں۔ پس یہ سوال پیدا ہی ان (یعنی مخالفین احمدیت۔ ناقل) کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ ہمیں یہ سوال اٹھانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی "۔ اللام

احدیوں کے نخالفوں نے احمدیوں کو مسجدوں سے نکالا۔ قبرستانوں سے نکالا۔ انجمن حمایت اسلام سے نکالا۔ مسلم لیگ سے نکالا۔۔ اور پھراسلام سے نکالا۔ بیہ تو آپ کے نزدیک انحاد کے علمبردار ہیں اور احمدیہ جماعت انتشار پہند۔ بیہ منطق ہماری سمجھ سے بالا ترہے۔



ہائیڈل برگ میں علامہ اقبال 'عطیہ بیکم فیض سے مصروف عظام بین (فوٹو 2 190ء)

#### بروزي كيفيت

مكاتيب اقبال كے مطابق 'اقبال نے عظيہ فيضى كو لكھا: " جب ميرا ذوق 'جوش پر آ تا ہے - تو حافظ كى روح مجھ ميں حلول كر جاتى ہے اور ميں خود حافظ بن جاتا ہوں - " (مكاتيب حصہ نمبر ۲ ص ١٠٠١)

باب نمبره اجری صوبائی کیجسلیجر میں مسلمانوں کی تھوڑی اکثریت کو احری صوبائی شخسلیجر میں مسلمانوں کی تھوڑی اکثریت کو شخریت کو شدید نقصان پہنچا سکتے تھے!

مصنف زندہ رود کے مطابق ایک طبقہ فکر کی رائے ہے کہ جب احدیوں کے سای عزائم واضح طور پر سامنے آ گئے تو اقبال نے احمیت سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آخر احمد یوں کے اي عزامُ تَ تُوكياتُ ؟

" - پنجاب میں غیر مسلموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھوڑی سی تھی اور اس اکثریت کے بل بوتے پر یمال کسی معظم وزارت تشکیل دے سکنے کا سوال پیدا نہ ہو تا تھا "۸۲سه "- اقبال كو خدشه تقاكه أكر احمديول كي تعداد من خاطر خواجه اضافه موكيا تو وه المريزي عومت کے اشارے پر یا یونی نسٹ کے اثر و رسوخ کے ذریعہ مسلمانوں کی تھوڑی ہی اکثریت كوموبائي يحليرمن "شديد نقصان" بينجا سكة تنه - " ٨٢/٨ سه

راقم عرض كرتا ہے كه ٣٥ء سے ٢٧ء تك ١١ سال كے طويل عرصه ميں احديوں كى تعداد مِن خاطرخواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مصنف کو بتانا چاہئے تھا کہ احمدیوں نے اس عرصہ میں سیسلیجر می مبلانوں کو کس نوعیت کا " شدید نقصان " پہنچایا ۔ اس عرصہ میں بے شار غیر احمدی ملانوں نے کانگریس یا غیرمسلموں کے اشارہ ء ابرو پر کام کیا۔ مگراحمدیوں نے بھی کسی مرحلہ ر بھی کا تحریس یا غیرمسلموں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لئے بیہ بات بلاخوف تردید کھی جا سکتی ہے لمعلامہ کے خدشات ایک موہوم بنیاد پر قائم تھے۔

واضح رہے - مولانا ابو الكلام آزاد كا تحريس كے نقيب بن كر ابھرے - يو بى ميس كا تحريس ئے رفع احمد قدوائی کو وزارت کا منصب سونپ دیا ۔ مدراس میں سیٹھ یعقوب حسن کو ' مہار میں ير محود كووزرينا دياكيا --- بمبئ اور صوبجات متوسط مي يليين نوزي اور يوسف شريف كو لکے توڑ کر کا تکریس میں شامل کرکے وزیر بنا لیا گیا۔اب وہی جداگانہ انتخاب جے مسلمان

اپی قومی ہتی کو بر قرار رکھنے کا سب سے برا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کا تگرلیں کی ایک ثاطرانہ خرب سے پارہ پارہ ہو گیا۔۸۳س

مصنف زندہ رود تو "صوبائی لیحسلیح" کی چند سیٹوں کی بات کررہے ہیں۔ تقسیم ہند کے موقع پر جماعت احمریہ کو غیر مسلموں کی جانب سے قادیان اور اس کے ماحول میں نیم آزاد حکومت کی آفرہ کی مقاد کی خاطر ہر پیکٹش کو نظرت سے محکومت کی آفرہ کی مقاد کی خاطر ہر پیکٹش کو نظرت سے محکوما دیا جا آ ہے۔

۱۹۳۷ء میں ایک سکھ لیڈر سردار وریام سکھ نے حضرت امام جماعت احمدیہ کے جمائی اور جماعت کے نمائندے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب سے کما۔

"-اب ملک بٹ رہا ہے اور آپ کی پوزیش بہت نازک ہے۔ مسلمان آپ کو اپنانے

کے لئے تیار نہیں ۔ پس آپ ان کی وجہ سے سکھوں اور ہندوؤں سے نہ بگاڑیں ۔ بس آپ کا ہیں

مدردی کے خیال سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ سمجھونہ کرلیں

ہم آپ کی جماعت کو قادیان اور اس کے ماحول میں ایک فتم کی نیم آزاد حکومت دینے کو تیار

بیں ۔ "

آپ نے اس پیش کش کے جواب میں فرمایا:-

"- سردار صاحب! آپ ہمیں معاف فرمائیں - ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے آپ اس عام کا عداری کرے آپ اس عام کرے آپ کے ساتھ غداری کرے آپ اس عام کرے آپ کے ساتھ جوڑ نہیں ملا سکتے - پس میرا مشورہ آپ کو بیہ ہے کہ آپ اس عام کوشش پر مزید اصرار نہ کریں - " می ۸ سے

المه فی صد دوسرے مسلمانوں میں سے ہی نکل کر آیا ہے۔ " ۱۸۵ میں اللہ فی صد دوسرے مسلمانوں میں جیب و غریب صورت حال ہے کہ یونینے بی پارٹی جس میں المانوں کی آکٹریت تھی دور تو " مسلمان " تھی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والی چھوٹی ہی " مسلمانوں کی آکٹریس مسلمان کی وجہ سے " غیر مسلم " ہو گئی۔ پھر جن مسلم رہنماؤں نے کا نگریس الحدیث جاعت " تعاون کی وجہ سے " غیر مسلم " ہو گئی۔ پھر جن مسلمان تھے مگر احمدی ' جنہوں نے بھی اور بھی مسلمان تھے مگر احمدی ' جنہوں نے بھی اس تھی جو ڈیس شرکت نہ کی دہ " غیر مسلم " ہو گئے۔ اس تھی جو ڈیس شرکت نہ کی دہ " غیر مسلم " ہو گئے۔ اس تھی جو ڈیس شرکت نہ کی دہ " غیر مسلم " ہو گئے۔ اس تھی جو ڈیس شرکت نہ کی دہ " غیر مسلم " ہو گئے۔ اس تھی جو ڈیس شرکت نہ کی دہ " غیر مسلم " ہو گئے۔ آئی شیر اڑ دہ بندی کی فکر میں شھے غیر مسلم اپنی شیر اڑ دہ بندی کی فکر میں شھے غیر مسلم اپنی شیر اڑ دہ بندی کی فکر میں شھے

ہم پچر ۱۹۳۵ء کے دور کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ یہ وہ دور تھا جب ہندو اپنی شیرازہ ہندی کا کر ہیں تھے ۔ ان کے زدیک نزیک نزیک اختبار ہے "اچھوت" ان میں سے نہیں تھے ۔ وہ اچھوت کا کر ہیں تھے ۔ ان کے زدیک تجھتے تھے ۔ ہندو پہلے ہی اکثریت میں تھے ۔ انہیں 'اچھوتوں کو اپنجوتوں کے سابھ ملانے کی چنداں ضرورت نہیں تھی ۔ گر پچر بھی اس خیال سے کہ ممکن ہے ۔ مہلان یا کوئی اور اقلیت انہیں اپنے ساتھ ملالے یا اس خیال سے کہ جمیں اور بھی بھاری اکثریت عاصل ہو جائے انہوں نے ۔ "شدید بنیادی ندجی اختلافات ۔ "کے باوجود اچھوتوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھا ۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ایک طبقہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ وہ "احمدی ماعت" ایکی فعال جماعت کو ذہبی اختلاف کی آڑ میں اپنے سے الگ کر دیں ۔

بنيادى مذهبى اختلاف

ہندوؤں اور شودریوں کا آپس میں اتنا بنیادی ندہی اختلاف ہے کہ ستیارتھ پر کاش کی رو ع--- "شودروں کو مقدس منتر پڑھنے تک سے ندہی طور پر روک دیا گیا ہے " (صفحہ ۴۹) اوروں کی عیاری

ہندوؤں نے بھی ان کو اس جاتی کے بچے نہ سمجھا۔ گراس دور میں ان کی عیاری ملاحظہ اور دور میں ان کی عیاری میں دور میں دی میں دور میں د

"بندوستان کے اچھوت یک زبان ہو کر اعلان کر دیں کہ ہم بندوؤں سے الگ کسی تمم ۳۰۷ کے خاص حقوق نہیں چاہتے۔ ہم اپنے لئے جداگانہ انتخاب اور جداگانہ نشین نہیں چاہتے۔ ہم ہندوؤں کے رنگ سنگ رہیں گے ہم ای جاتی کے بچے ہیں۔ ای جاتی میں پیدا ہوئے۔ جاتی میں مرجائیں گے " ۸۹ سے

## احمديول كے خلاف مشتركه محاذ

مراحدیوں کو علیحدہ حیثیت دینے کے مطالبہ کے بارے میں ہندو۔ سکھ اور عیمائی س نے مشترکہ محاذ قائم کرلیا۔ چنانچہ سکھوں کے اخبار "شیر پنجاب" نے لکھا:۔ سکھ اخبار "شیر پنجاب" کی تائید

"- ہم اس کی برور تائید کرتے ہیں - اور گور نر صاحب بماور سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر پنجاب میں کم از کم ۵ فی صدی تشتیں کونسل میں اور دو تشتیں مرکزی اسمبلی میں دی جائیں ۔ اس سے کئی یو لیٹل پیچید گیاں سلجے جائیں گ

## ہندو اخباروں کی تائید

ہندوؤں کے اخبار "ملاپ "اور" آربیہ گزن " نے لکھا۔
" - چونکہ احمری 'مسلمانوں میں سے بیں اس لئے ان --- کیلئے مسلمانوں کی نشتوں
میں سے کچھ نشتیں مخصوص کر دی جائیں - ۸۸ یہ
ہندوؤں 'سکھوں کی اس منطق پر اخبار "الفضل " نے یہ تبعرو کیا:۔
الفصل کا "بھرو

"اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جماعت احمد یہ جداگانہ اقلیت بن کر مسلمانوں میں ہے تی اپنا حصہ لے گی ۔ کیونکہ مسلمانوں کی نیابت کی جو نبست قرار دی گئی ہے وہ عشول جماعت احمد قرار وی گئی ہے اور خواہ وہ حصہ کتنا ہی قلیل ہو اس کی وجہ ہے مسلمانوں کی نشتوں میں بھینا کی واقع ہو گی ۔ ۱۔ اس میں جماعت احمد یہ کا تو فائدہ ہی ہے جیسا کہ ہم پہلے لکھ بھی بچے ہیں اور خود " ملاپ " نے بھی اپنے مندرجہ بالا الفاظ میں تسلیم کیا ہے۔ گر مسلمانوں کے لئے خت اور خود " ملاپ " نے بھی اپنے مندرجہ بالا الفاظ میں تسلیم کیا ہے۔ گر مسلمانوں کے لئے خت نقصان رسمان ہے۔ پنجاب میں مسلمانوں کو ناخنوں تک زور لگانے کے بعد جو اکثریت عاصل نقصان رسمان ہے۔ پنجاب میں مسلمانوں کو ناخنوں تک زور لگانے کے بعد جو اکثریت عاصل

ہوئی ہے اور وہ بھی اس لئے کہ تمام مسلمانوں نے متحد ہو کراس کا مطالبہ کیا وہ نمایت ہی قلیل ہے اور جماعت احمد یہ کے جداگانہ اقلیت قرار پا جانے کی صورت میں وہ قطعاً قائم نہ رہ سکے گی ہے اور جماعت احمد یہ خوش ان لوگوں کے مد نظر ہے جو احرار یوں کی تائید کر رہے ہیں۔ " ۱۹۹ سه مسلم اخبار" بیاست " نے براہ راست بھی علامہ کو یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی اور لکھا کہ احمد بینجاب کی وہ (تھوڑی می ) مسلم اکثریت کے احمد بینجاب کی وہ (تھوڑی می ) مسلم اکثریت بھی کے لئے ہم گذشتہ دس سال سے لور ہے ہیں۔ برباد ہو جائے گی وہ (تھوڑی می ) مسلم اکثریت بی طرح روزنامہ " حق " کھوڑے علامہ کی خدمت میں گذارش کی :۔

"- اندیوں کو اپ حلقہ سے جدا کرنے کے بعد ہم کو سب سے پہلا نقصان تو یہ پنچ گا
کہ ہاری جماعت کا ایک عضر گویا ہم سے علیمدہ ہو گیا ۔ ہماری اقلیت اور بھی اقل ہو کر رہ
بائے گی .... حکومت نے ایک نشست کی زیادتی سے مسلم اکثریت تسلیم کی ہے .... اب
ملانوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احمدیوں کو ان سے علیمدہ کرکے ان کو غیر مسلم
افلیت قرار دے دیا جائے .... کیا مسلمان آپ پیرپر خود کلما ڈی نہیں مار رہے۔ " او سے
فاہر ہے احمدیوں کو مسلمانوں میں شامل رکھتے سے ہی مسلمانوں کی تحوری می اکثریت
فاہر ہے احمدیوں کو مسلمانوں میں شامل رکھتے سے ہی مسلمانوں کی تحوری می اکثریت
قائم رکھی جاسمتی تھی اور اس طریق پر "صوبائی لیجسلیج کو کسی متوقع نقصان سے بچایا جا سکنا تھا
عرافوں کہ علامہ اس تجویز کی ہمنو ائی کرنے گے ۔ جس سے صوبائی لیجسلیج میں مسلمانوں

کا معمولی می اکثریت کو شدید نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ علامہ کے اس نوع کے سیاسی عزائم سے ملت کے بھی خواہ طبقہ اور جماعت احمد یہ کو دکھ پہنچنا ایک طبعی امر تھا۔ مسلم کی مماد گی

قارئین کرام! نومبر ۱۳۳۶ میں اخبار " زمیندار " کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خال نے ایک مختب منتوج کے خلاف اکترب منتوج کے ذریعہ جارج پنجم شمنشاہ ہندو تاجدار انگلتان کو احدید جاءت کے خلاف اکترب کی ترغیب دی تھی ۔ (صفحہ ۱۳۷) اور عذریہ تراشہ تھا کہ بانی سلسلہ احدید انگریزی عومت کا دراصل غیروفادار تھا اور مسیح ابن مریم کی عظمت کو داغدار کرنے والا تھا (نعوذ باللہ اور اس کا بیٹا (مرزا بشیر الدین محمود) حکومت پنجاب سے دست و گریبال ہے ۔۔۔ " زمیندار" نے مزید لکھا تھا کہ ۔۔۔ ... (احمدیوں) کو علیحدہ کرنے کے ) سلسلہ میں جو

تدابیر عمل میں لائی جائیں۔مسلمان بہ دل وجان سپاس گزار ہوں ہے۔ " 47 سے مندوؤں ' سکموں کے علاوہ عیسائی ' بھی ان کاروائیوں سے بدے خوش ہو رہے ہے۔ سجھتے تھے کہ اسلام کے مقابلہ میں احمیت کی بیر مخالفت عیسائیت کے لئے تقویت کا باعث ع - چنانچہ عیسائیوں کے ایک ذمہ دار اور خاص نمائندہ پادری احمد میج نے لکھا:۔ عیسائیوں کی تائید

" زمیندار " اور اس کے ہمنواؤل نے مرزا جی اور قادیا نیول کے بالقابل وہ کام کیا اور ک رے ہیں - جو قابل ستائش ہے - خداوند کے نام کی بردائی ہوجس نے ملانوں میں اسے لا كے لئے كام كرنے والے كو چن ليا - قاديان كى ول كھول كر ترديد كرنا - " زميندار "اوران كے ہمنواؤل كا نمايت اچھا كام ہے - ہم زميندار اور اس كے معاونين كى اس كام بى قدر كرتے ہيں ... مبارك ہيں ايديٹر زميندار اور ان كے معاون جو ميرے فداوند (يوع كے)ك بالقابل كى كونىي د كم سكتے - " ٩٣ سه

یہ تنے عالات جن میں علامہ اقبال نے بھی زمیندار کی ہمنوائی کا اعلان کرویا۔اور مطالبہ شروع كروياكم احديوں كوملت اسلاميه سے عليمده كرك الگ فرقد قرار وے ويا جاتے اور اي امر کا کوئی خیال نہ کیا کہ اس اقدام سے صوبائی سیحسلیر میں مسلمانوں کو نقصان بنچ گا۔

The state of the state of the sound of the state of the s

MANUAL STATE OF THE STATE OF TH

## جس طرح سکھوں کو علیجدہ سیاسی بونٹ تصور کرلیا گیا .... اقبال

مصنی " زندہ رود" رقط از ہیں :
اقبال نے اششی کے لیڈنگ آرٹکل میں اپنے بیان پر تیمرہ کا جواب ایک خط کے اور جواب کا اہم کتہ یہ تھا کہ برصغیر کے ذریعہ دیا جو ۱۱ برون ۱۹۳۵ء کو اسٹیسمین میں شائع ہوا ۔ جواب کا اہم کتہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کسی رسمی یا دواشت کی وصولی کا انتظار کئے بغیر برلٹس گور نمنٹ کا فرض کے کہ وہ مسلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر نوٹس لے ۱۰ جیدے کہ سموں کو ۱۹۱۹ء تک انتظامی اعتبار سے ایک علیحدہ سیای یونٹ نہ سمجھا جا تا تھا ۔ گربعد میں بغیر ان کی طرف سے کسی رسمی عرض داشت کی وصولی کی انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ" میں راقم عرض کرتا ہے کہ بقول آپ کے سکھوں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ" راقم عرض کرتا ہے کہ بھول آپ کے سکھوں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ" کے تک سکھوں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ" کے تک سکھوں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ " کے سکھوں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیای یونٹ " کے سکھوں کی دو سکھ موحد قوم ہے اور ہندہ غیر موحد ۔۔۔ طرت بابا نائک الہام کے بھی مدی تھے ۔ وہ ہندہ ند بہ اور اسلام میں صلح کرانا چاہتے تھے کی روے بابا نائک الہام کے بھی مدی تھے ۔ وہ ہندہ ند بہ اور اسلام میں صلح کرانا چاہتے تھے ۔۔ گرپنڈلوں نے ان کی مخالفت کی ۔

دراصل سکھوں کو اپنی زبردست عسکری اور سیاسی اہمیت کا احساس ہو چکا تھا۔ ان کی اپنی خواہش تھی کہ ان کا علیحدہ تشخص قائم ہو۔ اور وہ ہندوؤں کے ساتھ یا ان میں مدغم ہو کرنہ رایں - ہندوؤں کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کاوشیں سکھوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں سے بندوؤں کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کاوشیں سکھوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں سے بنانچہ ۱۹۵ء کا اخبار اس صورت حال کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"- سکھوں میں اپنے علیمدہ قومیت قائم کرنے کی زوردار امربہ رہی ہے۔ اور وہ اپنی جداگانہ شخصیت اور ہستی کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ ہندو قوم کے لیڈر کوشش کر رہے ہیں کہ سکھول کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی ہر تجویز اور تدبیر کو ہاتھ سے نہ دیں محر خالصہ قوم کے رہن اور فنیم لوگ یقین کر چکے ہیں کہ وہ علیمدہ قوم ہیں .... گور نمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ سندو نہیں ، ۹۵ ہے۔

ای طرح "انڈین اینویل رجم" کھتا ہے:
" سکھ جو صوبے کی جموی آبادی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ ابھی تحو ڈاعرہ ہوا۔ ہندوی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ ابھی تحو ڈاعرہ ہوا۔ ہندوی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ انہ میں ایک فردست انتقاب ہو گیا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایک "جداگانہ قوم" نصور کرنے گئے ہیں۔ اس کے طادہ ان میں اپنی سیای اور عسکری اہمیت کا شعور بھی بیدار ہو گیا ہے۔ " 94 سے رافع عرض کرتا ہے کہ سکھوں نے اس دور میں "خالصہ ایڈ و و کیبطی، تخالصہ سما جا ر، بنجاب درب رافع عرض کرتا ہے کہ سکھوں نے اس دور میں "خالصہ ایڈ و و کیبطی، تخالصہ سما جا ر، بنجاب درب اور لائل کرنے " کے ذریعہ ابنی قوم کے لئے ہند وڈوں سے مذہباً علی وقرار دی جانے کی نہیں بگر ہوں کے معدل کے لئے رافعہ ایک میں با مور کی سے مقال کے لئے رافعہ و گائی انہی آزر دست کہ ہم جال رکھی تھی "خالصہ ایڈ و و کیسے، نے لئے سے محمدارہ " ہن مالے کے حقدار کہی بعدل کی کا آئی زر دست کی ہیں کہ اور انہیں ہندووں کے باعث اسمیلوں کے باوج و کی علامہ فرماتے ہیں کہ سکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی ہیں گہاور جو دی علامہ فرماتے ہیں کہ سکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی ہیں گہایں ۔ اور انہیں ہندووں سے علی دورک راگیا۔

معنف زنده رود کے مطابق علامہ کا خصوص اہمیت کا حامل تکنت ہر کھا کہ 1910 ویل مکھوں کی سیاسی علی روش میں بلا تاخیرا حدبوں کو مسلی نوں سے علی دہ کردیا جائے (زنده رودس ۱۵۵۱) حالانکہ بین نوط علامہ کے مطالبہ کو رد کرنے کے لئے کافی ہے کیو تکہ حکومت بنجاب کے اس نوط میں کہا گیا تھا ۔ کہ جو اکمید وار اپنے آپ کوجس فرمیان ۔ منده رسکھ کی طرف منوب کرے گا۔
میں کہا گیا تھا ۔ کہ جو اکمید وار اپنے آپ کوجس فرمیا کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
اس کا وہی مقدم ہے تی احداد لوراس سلم میں کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
بتا ہے اس نوٹ کے تحت احداد لوراس سلم میں کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
ملاحظہ ہوں ۔

#### separate electorates \_\_\_\_ Punjab government note

It would of course be recessary to maintain three separate electoral rolls ... where Muhammadans, Hindus and Sikhs have separate representation. Anyone claiming to be a Sikh, a Hindu or a Muhammadan, and being prima facie what he represents himself to be, would if possessed of the other qualifications be entered in the appropriate roll ... It is not proposed that there should be any official inquisition into a candidate's claim to belong to a particular religion.

. کوالرسکو سیریش می 29 مراجیو اے کیور London کوالرسکو میریش می 29 مراجیو اے کیور

ای طرح "انڈین اینویل رجم" کھتا ہے:
" سکھ جو صوبے کی جموی آبادی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ ابھی تحو ڈاعرہ ہوا۔ ہندوی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ ابھی تحو ڈاعرہ ہوا۔ ہندوی کا گیارہ ٹی صدیب ۔ انہ میں ایک فردست انتقاب ہو گیا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایک "جداگانہ قوم" نصور کرنے گئے ہیں۔ اس کے طادہ ان میں اپنی سیای اور عسکری اہمیت کا شعور بھی بیدار ہو گیا ہے۔ " 94 سے رافع عرض کرتا ہے کہ سکھوں نے اس دور میں "خالصہ ایڈ و و کیبطی، تخالصہ سما جا ر، بنجاب درب رافع عرض کرتا ہے کہ سکھوں نے اس دور میں "خالصہ ایڈ و و کیبطی، تخالصہ سما جا ر، بنجاب درب اور لائل کرنے " کے ذریعہ ابنی قوم کے لئے ہند وڈوں سے مذہباً علی وقرار دی جانے کی نہیں بگر ہوں کے معدل کے لئے رافعہ ایک میں با مور کی سے مقال کے لئے رافعہ و گائی انہی آزر دست کہ ہم جال رکھی تھی "خالصہ ایڈ و و کیسے، نے لئے سے محمدارہ " ہن مالے کے حقدار کہی بعدل کی کا آئی زر دست کی ہیں کہ اور انہیں ہندووں کے باعث اسمیلوں کے باوج و کی علامہ فرماتے ہیں کہ سکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی ہیں گہاور جو دی علامہ فرماتے ہیں کہ سکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی ہیں گہایں ۔ اور انہیں ہندووں سے علی دورک راگیا۔

معنف زنده رود کے مطابق علامہ کا خصوص اہمیت کا حامل تکنت ہر کھا کہ 1910 ویل مکھوں کی سیاسی علی روش میں بلا تاخیرا حدبوں کو مسلی نوں سے علی دہ کردیا جائے (زنده رودس ۱۵۵۱) حالانکہ بین نوط علامہ کے مطالبہ کو رد کرنے کے لئے کافی ہے کیو تکہ حکومت بنجاب کے اس نوط میں کہا گیا تھا ۔ کہ جو اکمید وار اپنے آپ کوجس فرمیان ۔ منده رسکھ کی طرف منوب کرے گا۔
میں کہا گیا تھا ۔ کہ جو اکمید وار اپنے آپ کوجس فرمیا کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
اس کا وہی مقدم ہے تی احداد لوراس سلم میں کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
بتا ہے اس نوٹ کے تحت احداد لوراس سلم میں کوئی مرکاری جانج پوٹال نہیں کی جائے گا۔
ملاحظہ ہوں ۔

#### separate electorates \_\_\_\_ Punjab government note

It would of course be recessary to maintain three separate electoral rolls ... where Muhammadans, Hindus and Sikhs have separate representation. Anyone claiming to be a Sikh, a Hindu or a Muhammadan, and being prima facie what he represents himself to be, would if possessed of the other qualifications be entered in the appropriate roll ... It is not proposed that there should be any official inquisition into a candidate's claim to belong to a particular religion.

. کوالرسکو سیریش می 29 مراجیو اے کیور London کوالرسکو میریش می 29 مراجیو اے کیور

ا۔ "۔ آئندہ انتخابات میں ہراحمدی کو مسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرنی چاہئے تاکہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ بلاخوف تردید 'کانگریس سے یہ کمہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہے ۔ میں سجھتا ہوں کہ کسی احمدی کو یو نسٹ کھٹ پر کھڑا نہیں ہونا چاہئے۔ "(۱۲اکتوبر ۱۳۵۶ء) مسر خصر حیات خال کا استفعالی ا

ب- قیام پاکتان کے اعلان کے وقت لیمن کے ۱۹۳۹ء میں خطر حیات خال بی پنجاب کے وزیراطلم تھے۔ آپ یو نسبٹ پارٹی کے لیڈر بھی تھے۔ اس پارٹی میں خاصی تعداو میں فیر مسلم تھے۔ اگر یکی پارٹی برسرافتدار رہتی تو مسلم لیگ اور قیام پاکتان کی راہ میں ایک بوری روک پیدا ہو جاتی۔ اگر عظم اس صورت حال سے سخت پریشان تھے۔ قائداعظم اور مسلم لیکی ارکان کی کاوشوں کے باوجود سر خطر حیات خال نہ تو مسلم لیگ میں شامل ہوئے نہ اپ عمدہ سے فوری مستعنی میں شامل ہوئے نہ اپ عمدہ سے فوری مستعنی موے۔

تاریخ قیام پاکتان کا یہ انتائی اہم واقعہ ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا ررخ پلانے کے رکھ دیا کہ سر خطر حیات خال نے گور نر پنجاب کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ۔ انگریز گور نر نے اس دور وائنسرائے ہند فیلڈ مارشل دیول کو اس تاریخی واقعہ کی اطلاع دی ۔ گور نر کا یہ سرکاری کمتوب محومت برطانیہ کی جانب سے "ٹرانسفر آف پاور" تامی جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔
گور نر پنجاب سرای جیکن نے لارڈ دیول کو خطر حیات خال کے فوری استعفیٰ کے محرک کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے لکھا '

Para.4-On the morning of 2nd March (1947)...he

(Khizar) said (to me) that he had consulated

Zafrulla...and had come to the conclussion that the

Muslim League, must be brought up against reality

without delay..."

لینی خعر (حیات خال) نے مجھے بتایا کہ وہ ظفر اللہ خال سے مشورہ کے بعد اس بتیجہ کا پنچ ہیں کہ مجھے (استعفیٰ دے کر) بلا آخیر مسلم لیگ کو تقائق کا سامنا کرنے کا موقعہ دیتا جائے ۔ " 92 سے 192 سے " ما ارج ١٩٣٤ء بروز الوار صبح ٩ بج حضرت امام جماعت احمد به الهور سے سندھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آنریبل چود هری ظفر الله خال صاحب بھی حضور کو الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے اور بید خوشخبری سائی کہ آج انشاء الله ملک خضر حیات خان صاحب کے استعفیٰ کا اعلان ہو جائے گا۔ چنانچہ اوکا ڑہ یا کسی اور ریلوے اسٹیشن سے حضور نے قائداعظم محمد علی جناح کو آر دلوایا کہ آج شام آپ ایک خوشخبری سنیں گے۔ اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی جناح کو آر دلوایا کہ آج شام آپ ایک خوشخبری سنیں گے۔ اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی مناح کے اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی مناح کے اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی مناح کے اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی مناح کے اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی مناح کے اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ محمد علی دیا ہے کو آباد کو اس کے دور اس کا کی دیا ہو گیا۔ محمد علی دیا ہو گیا ہو گیا ہے کے کہ اس کی دیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ محمد علی ہو گیا ہے کے کہ کی دور استعفان کی کی دیا ہو گیا ہو گی

ہفت روزہ " پیہ اخبار "لاہور لکمتا ہے

"اطلاع ملی ہے .... کہ موجودہ خوشگوار صورت حالات پیدا کرنے میں سر ظفراللہ خال فے بہت بڑا پارٹ اوا کیا ہے۔ لاہور کے مسلمان بے حد خوشی کا اظهار کر رہے ہیں۔ شہراور فواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اوا کیا ہے۔ کا رہے ہیں۔ " اوا کیا ہے۔ کا رہے ہیں۔ " اوا کیا ہے۔ کا دواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جھوڑے جا رہے ہیں۔ " اواجی بستیوں میں پٹانے جستیوں میں پٹانے جستیوں میں پٹانے جستی ہے جس بیں ہے جستیوں میں پٹانے جستیوں میں بستیوں میں ہیں ہے جستیوں میں ہیں ہے جستیوں میں ہے جستیوں میں ہیں ہے جستیوں میں ہے جستیوں میں ہیں ہے جستیوں ہے جستیوں ہیں ہے جستیوں ہے جس

اور بوں " قیام پاکتان " کی راہ کا ایک سٹک گراں ہٹا دیا گیا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب ورد ناظرامور خارجہ بماعت احمد یہ کو قائداعظم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ۔۔" آپ کی جماعت نے نمایت آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے اور کما

I can never forget it الیخی میں (قیام پاکستان کے ضمن میں جماعت احمد ہیں۔ ناقل)اس خدمت کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ۲۔

استحک پارٹی کی قرار داد

ماسر آرا علی اور ان کی جشمک پارٹی کے لئے یہ خرسخت جرت و پریٹانی کا موجب بی ۔

ہارہ بجے پنجاب اسمبلی جیبر میں جشمک پارٹی کے اجلاس میں درج ذیل قرار داد پاس کی گئی۔
" ہم نے وزارت کے استعفی خبر کو زبردست تعجب سے سنا ہے ۔ ملک خضر حیات خال دزیراعظم نے ایسے وقت میں استعفیٰ داخل کیا ہے جبکہ کولیشن پارٹی ( یونی نسٹ پارٹی ) کو کہ جس کے وہ رہنما تھے اس ایوان میں واضح اکثریت حاصل تھی ۔ اور ہماری پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان کی حمایت پر تلی ہوئی تھی ۔۔۔۔ ہمارے احساسات یہ جی کہ وزیراعظم نے اس ارادے ساتھ ان کی حمایت پر تلی ہوئی تھی ۔۔۔۔ ہمارے احساسات یہ جی کہ وزیراعظم نے اس ارادے

ے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عنان حکومت ' اگریز کے ہاتھ سے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ختل اور نے سے بندوستانیوں کے ہاتھ میں ختل مونے سے بہا کے ہیں مسلم لیگ کو ہر سرافتدار آجانے کی سولت بہم پہنچائیں۔ " ، ، ا سے

یو نسٹ پارٹی کے خلاف سر ظفر اللہ خال کے اس تاریخی معرکہ کے بعد جب نواب معروث (جنہوں نے بعد جس مسلم لیگ کی وزارت عظمیٰ سنجالی) قائداعظم سے ملاقات کے لئے نئی دبلی سے دبایا '

پاکتان کی منزل اب بالکل ہمارے سامنے ہے اور پنجاب پاکتان کا ول ہے۔ است پاکتان کا جنازہ نکا لئے والے احمدی کے پاکتان کی منزل کو قریب تر لانے والے اور یو نسٹ پارٹی کا جنازہ نکا لئے والے احمدی کے متعلق مصنف زندہ رود کی محقیق کہ

"- سرظفرالله خال نے يو نسك پارٹى سے تعلق آخر تك قائم ركھا" كا اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ اللہ على راقم كى رائے ميں نظر فانى كے لاكت ہے۔

ای طرح اقبال کے خدشہ کو دہرانے کی بجائے مصنف زندہ رود کے لئے زیادہ بھرید تھا کہ وہ قار تین کو بتاتے کہ احمدیوں کے طرز عمل سے اقبال کا یہ خدشہ بے حقیقت ہو کر رہ میاکہ

"- احمدی یونی نسٹ پارٹی کے اثر ورسوخ کے ذریعہ 'مسلمانوں کی تھوڑی می اکثریت کو 'صوبائی کی محمدی ہوں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پنچا سے ہیں۔ " سے اسٹ اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نقصان پر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نواز کر اور موقعہ پر - ناقل ) سے اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نواز کر اور موقعہ پر - ناقل ) شدید نواز کر اور نواز کر نواز کر اور نواز کر اور نواز کر نواز کر اور نواز کر نو

## -حواشی-

ا۔ زندہ رود ص - ۲۷۵

Superior even to the prophethood of the Founder of Islam was definately put forward.

س كتابي " احميت اور اسلام " ختم نبوت - اداره طلوع اسلام مطبوعه ١٩٥٢ء

س زندہ رود ص ٢٩٦ (حيات اقبال كا وسطى دور ) - مقالہ كے اصل مسودہ ير اقبال كے اپنے اتھ كالكها موا نوث - اصل موده "مسلم كيونى - ايك معاشرتى مطالعه " ك عنوان سے اقبال ميوزيم میں محفوظ ہے۔

۵۔ زندہ رود ص ۵۵۱

٢- ملت بيفار ايك عمراني نظر ص ٩٣

۷- ایناص ۹۳

٨ - اقبال اور ملاص ١١٠

9- كليات مكاتيب اقبال خط مورخه ٢٥ ر أكتوبر ١٥ء

ان اقبال نامه حصه اول سر ۱۳۳۰

ا- ايناص ١٨١١

١١- اليناص ٢٥٨ خط بنام نياز الدين ١١ فروري ١٩٣١ء

ا محتوب بنام راغب صاحب ۳۰ منی ۱۹۳۳ء جمان دیگر - کراچی ۱۹۸۳ء ص ۲۳

١١٠ ايناص ٢٩ مكتوب ١٥ ستبر ١٩٣١ء

الما مكاتيب اقبال بنام خان نياز الدين ص ٢٢ خط ٢٠ ر جنوري ٢٥ ناشر پروفيسر محمد منور - اقبال

١٥ - الفضل ١٥ مارج ١٩٢٧ء

۱۷ ۔ آریخ احمدیت جلد نمبر ۲ ص ۳۷۵ مولفہ مولانا دوست محمد صاحب شاہر مطبوعہ ۱۹۷۵ء۔ رپود

١١ اليناص ١١٥

١٨ دوزنامه انقلاب ٢٩ راكتوبرا٣ ء

١٩ - اقبال نامه ص ٢٣٠

٢٠ - مجامد كبيرص ١٩٠ مطبوعه وممبر ١٩٧٢ء

K.L.Gauba'Friends and Foes P.103(People Publishing - ri

۲۲ - خط بنام اكبر الله آبادى كليات مكاتيب اقبال ص ۲۲ - خط بنام اكبر الله آبادى كليات مكاتيب اقبال ص ۲۲ - به الفضل ۱۸ رجولائي ۱۹۳۵ء

#### علامه کی تبدیلی رائے پر اخبار سیاست کا تبصرہ

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اہام جماعت احمد بیے ان وجوہ کے اظہار سے گریز کیا ہے جو احمد یت کے بارہ میں علامہ کی تبدیلی رائے کا موجب ہوئے گرمسلم پریس میں ان وجوہ کی جانب اشارہ ملتا ہے۔مسلم اخبار "سیاست "لکھتا ہے۔

ا۔ "۔ علامہ سرؤاکٹر محر اقبال صاحب امت مرحومہ کے ایسے فرد ہیں۔ جن کے وجود پر ہرمسلمان افخر و ناز کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ حاشیہ نشینول کے محراہ مشورہ نے سرموصوف کو ایسے راستہ پر لگا دیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے۔ (پرچہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء)

الى رچه لكمتا -:-

جائے تو تحری قادیان کو اس قدر ضرر پنچ گا جو احرار کی فتنہ آرائی اور افتراق پروری اور دشنام جائے تو تحری تاریخ سکتا۔ تعجب ہے سالها سال سے احمدیوں غیر احمدیوں میں عقائد کی جنگ طرازی سے ہرگز نہیں پنچ سکتا۔ تعجب سے سالها سال سے احمدیوں غیر احمدیوں میں عقائد کی جنگ جاری ہے اور علامہ ایک رسالہ تک اس موضوع پر نہیں لکھ سکے۔ "

جاری ہے اور سنت سے منت درخواست کی کہ علامہ اس طرف توجہ کریں نے مگرافسوس کہ علامہ وفات " بیاست " نے منت درخواست کی کہ علامہ اس طرف توجہ کریں نے مگرافسوس کہ علامہ وفات میں اغیب نہ ہوئے ۔ دیکھئے سیاست بحوالہ الفضل ۱۸ مئی ۱۹۳۵۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر کئی اس طرف راغب نہ ہوئے ۔ دیکھئے سیاست بحوالہ الفضل ۱۸ مئی ۱۹۳۵۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر

144.30%

جس تقرر کا اوپر ذکر ہے اخبارات میں وائترائے کونسل میں اس تقرری کے لئے علامہ اقبال اور مظفر اللہ خال کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ گر حکومت نے سر ظفر اللہ خال کا تقرر کر دیا۔ آپ نے اور سر ظفر اللہ خال کا تقرر کر دیا۔ آپ نے میں میں میں علامہ کی طرف سے احمدیت کے خلاف پہلا بیان جاری ہوا " (زندہ رود ص ۵۹۸)

۲۰ صور اسرافیل لمی بهایان ص ۱۵۰ ( نغمات علمی )

۲۲ آئینه کمالات اسلام صفحه ۲۲۳ مطبوعه ۱۸۹۳

۲۵ رساله دلگدازجون ۱۹۲۷ء

۲۷ خط نمبر ۱۹ محرره ۲ متبر ۱۹۲۵ مکاتیب اقبال نمبراص ۵۱

1. 0° -16

۲۸ - کشتی نوح ص ۲۰

٢٩ - الفضل ٣٠ مارچ ١٩٣٥ء

" مظلوم اقبال ص ٢٠٨ - شخ اعجاز احمد صاحب كا اشاره اپ والد بعنی علامه كے برے بھائی شخ عطا محمد صاحب كا اشاره اپ والد بعنی علامه كے برے بھائی شخ عطا محمد صاحب كی طرف ہے جو ان دنوں علامه كے ہاں مقیم نتھے ۔ آپ احمد ى نتھے ۔ آپ سے باتسانی دریافت كیا جا سكن "ا۔

- Start Start Line Land I Knowled

ريقازات بوريا كالمناف المناف المناف والأناف والمناف

اس زنده رود ص ۱۸۵

۳۳ اقبال نامه نمبر ۲ ص ۲۳۰

٢٣٠ أرماله تحفظ ختم نبوت ملكان

444- V - FF

" نوائے وقت لاہور۔ ( ۲۳ جون ۱۹۹۰ء ) کے کالم نویس میاں عبدالرشیدنے اپنے کالم " نور اہمرت میں بھی ای اس کالم " نور اس کے اس کی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اس کے نظریہ کا اظہار کیا ہے۔ اس پر تبعرہ کرتے ہوئے ماہنامہ " وعوت " کھتا ہے۔ "کالم نویس میاں عبدالرشید اور ان جیسے لوگوں کے بارہ میں حضرت نوح نے فرمایا تھا۔ "

تہيں كيا ہو گيا ہے ۔ تم اللہ كے وقار كاكوئى خيال نبيں كرتے - طالاتكہ اس نے كئى اطوار سے تہيں ہيدا فرمايا ہے ۔ " ( ماہنامہ " وعوت " ستبر ١٩٩٥ء ص ٣٦)

٢٧ - القرآيت ٢٥

٣١٨ - ليكير فضائل القرآن ص ٣١٨

۳۸ ۔ اقبال نامه حصه اول مکتوب ۱۹ رجولائی ۱۹۱۲ ص ۳۱

۳۹ - کتوب اقبال بنام والد صاحب محرره ۳ ر جنوری ۱۹۲۰ء مظلوم اقبال

٠٠٠ علامه كاخط - تفاش ايندري فليكش ز آف اقبال ص ١٠٢ (مطبوع ١٥١٥)

اسم مظلوم اقبال ص ١٩٢

۲۲ - زنده رود ص ۱۷۵

٣٣ - ترجمان القرآن ابريل ١٩٦٧ ص ٨٣ - ٨٦ مضمون نكار جناب عبد الحميد صديق -

۳۳ ۔ وظیفہ کے حصول کی خواہش ۔۔۔۔ علامہ کے مکتوب محررہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ رود سخہ کے محتوب محررہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰ ) انہی ایام میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں احمدی ۔ غیر احمدی کا سوال اٹھا کر چوہدری ظفر اللہ خال کے خلاف ریزولیوشن پاس کرایا گیا تھا۔

اس پر مسلم پرچہ " سیاست " نے لکھا : ---- " افسوس ہے پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ عاشیہ نشینوں کے گراہ کن پروپیگنڈا نے سر موصوف (علامہ اقبال) کو ایسے راستہ پرلگا دیا ہے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے ۔ (اقبال - انجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست سے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے ۔ (اقبال - انجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست سمار مئی ۳۵)

۵۵ - زنده رود ص ۵۵۳ -

٣٥ - اس خطوط اقبال ص ٢٥٦ - مرتبه رفيع الدين ہاشمى - خط محرده ٢١ رجون ١٩٣٩ء نوٹ - اس خط سے تو قارى كى طبيعت ميں يہ تاثر پيدا ہوتا ہے جيسے علامہ كا مخاطب " اسلام اور ہندوستان " دونوں كا زبردست مويد و محافظ ہے - اور ايك كلمہ كو جماعت كى بيخ كنى كے لئے علامہ كا اس كى مدد اور تعاون دركار ہے -

01- 0000 - MA

DATUS - M9

تہيں كيا ہو گيا ہے ۔ تم اللہ كے وقار كاكوئى خيال نبيں كرتے - طالاتكہ اس نے كئى اطوار سے تہيں ہيدا فرمايا ہے ۔ " ( ماہنامہ " وعوت " ستبر ١٩٩٥ء ص ٣٦)

٢٧ - القرآيت ٢٥

٣١٨ - ليكير فضائل القرآن ص ٣١٨

۳۸ ۔ اقبال نامه حصه اول مکتوب ۱۹ رجولائی ۱۹۱۲ ص ۳۱

۳۹ - کتوب اقبال بنام والد صاحب محرره ۳ ر جنوری ۱۹۲۰ء مظلوم اقبال

٠٠٠ علامه كاخط - تفاش ايندري فليكش ز آف اقبال ص ١٠٢ (مطبوع ١٥١٥)

اسم مظلوم اقبال ص ١٩٢

۲۲ - زنده رود ص ۱۷۵

٣٣ - ترجمان القرآن ابريل ١٩٦٧ ص ٨٣ - ٨٦ مضمون نكار جناب عبد الحميد صديق -

۳۳ ۔ وظیفہ کے حصول کی خواہش ۔۔۔۔ علامہ کے مکتوب محررہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ رود سخہ کے محتوب محررہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰ ) انہی ایام میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں احمدی ۔ غیر احمدی کا سوال اٹھا کر چوہدری ظفر اللہ خال کے خلاف ریزولیوشن پاس کرایا گیا تھا۔

اس پر مسلم پرچہ " سیاست " نے لکھا : ---- " افسوس ہے پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ عاشیہ نشینوں کے گراہ کن پروپیگنڈا نے سر موصوف (علامہ اقبال) کو ایسے راستہ پرلگا دیا ہے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے ۔ (اقبال - انجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست سے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے ۔ (اقبال - انجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست سمار مئی ۳۵)

۵۵ - زنده رود ص ۵۵۳ -

٣٥ - اس خطوط اقبال ص ٢٥٦ - مرتبه رفيع الدين ہاشمى - خط محرده ٢١ رجون ١٩٣٩ء نوٹ - اس خط سے تو قارى كى طبيعت ميں يہ تاثر پيدا ہوتا ہے جيسے علامہ كا مخاطب " اسلام اور ہندوستان " دونوں كا زبردست مويد و محافظ ہے - اور ايك كلمہ كو جماعت كى بيخ كنى كے لئے علامہ كا اس كى مدد اور تعاون دركار ہے -

01- 0000 - MA

DATUS - M9

١١٧ - مكاتيب اقبال حمد اول ص ١١١

١٠١ - اقبال نامه حصد دوئم ص ١٠١

۲۹ - زنده رود ص ۱۵۵

٥٠ - مكاتيب اقبال حصد اول ص ١٩٥

اك مكاتيب حصد اول ص ١٩٩ - خط كر اكت ١٩٣٤ء ١٨/١

٢٧ - ويكفي مكتوب ٢٧ منى ١٩٣٤ء

۲۳۰ - کتاب تعلیمات اسلام لمور مسیحی اقوام ص ۲۲۸ - ۲۳۰

الا مرود رفة

۵۷ ۔ رسالہ انڈین اینٹی کوری سمبر ۱۹۰۰ ص ۲۳۹

٢٧ - حقيقته الوحي ص ١٢٠

22 ۔ از مولوی عبدالحق غزنوی اشاعتر السنر جلد نمبر ۱۳ ص ۷ وص ۱۹۰

۵۷ - جامع الصغيرسيوطي جلد نمبر ٢ ص ١٥١

٥١ - وتده رود صفحه ٥١٥ تا ١٥٥

٨٠ - الضاص ١٩٥

٨١ - الفضل كم متى ١٩٣٥ء

DAY PAT, A' DAO P - AT

۸۳ ۔ اقبال کے آخری دو سال صفحہ ۲۲۸

٨٢ - الفضل ٢١ رايريل ١٩٥٥ء

٨٥ - الفضل ٢٠ جون ١٩٣٤ء بحواله حيات بشير از مولانا شيخ عبد القادر صاحب مبي مرحوم (ع ٨٨

しましたのうちょうなんとう

٨١ - پرچه ٢٧ فروري ١٩٣٢ء

۸۷ ۔ بحوالہ زمیندار ۱۴ مئی ۱۹۳۵ء ص ۳

٨٨ - بحواله الفضل ٢٣ ر مئي ١٩٣٥ء

١٨٥ - ١١

٩٠ \_ الفضل ١٨ مئي ٥٣ء ص ٩

١١٧ - مكاتيب اقبال عد اول ص ١١١

١٠١ - اقبال نامد حصد دوئم ص ١٠١

۲۹ - زنده رود ص ۱۵۵

٠١٠ مكاتيب اقبال حصد اول ص ١٩٥

اك مكاتيب حصد اول ص ١٩٩ - خط كر اكت ١٩٣٤ء ١٨/١

٢٧ - ويكفي مكتوب ٢٧ منى ١٩٣٤ء

۲۳۰ - کتاب تعلیمات اسلام لمحیر مسیحی اقوام ص ۲۲۸ - ۲۳۰

٣٧٥ - مرود رفة

۵۷ - رساله اندین اینی کوری سمبر ۱۹۰۰ ص ۲۳۹

٢٧ - حقيقته الوحي ص ١٢٠

۷۷ - از مولوی عبدالحق غزنوی اشاعتر السنه جلد نمبر ۱۳ ص ۷ وص ۱۹۰۷

۵۷ - جامع الصغيرسيوطي جلد نمبر ٢ ص ١٥١

٥٧ - زنده رود صفحه ٥٧٥ تا ٨٧٥

٨٠ - الضاص ١٩٥

٨١ - الفضل كم متى ١٩٣٥ء

DAY PAT, A' DAO P - AT

٨٣ - اقبال ك آخرى دو سال صفحه ٢٨٨

٨٧ - الفضل ٢١ رايريل ١٩٥٥ء

٨٥ - الفضل ٢٠ جون ١٩٣٤ء بحواله حيات بشير از مولانا شيخ عبد القادر صاحب مبي مرحوم (ص ٨٨

しましたのうちょうなんとう

٨١ ـ پرچه ٢٧ فروري ١٩٣٢ء

۸۷ - بحواله زمیندار ۱۲ متی ۱۹۳۵ء ص ۳

٨٨ - بحواله الفضل ٢٣ ر مئي ١٩٣٥ء

١٨٥ - ١١٠

٩٠ \_ الفضل ١٨ مئي ٥٣ء ص ٩



بانی سلسلہ احدید کے پہلے جانشین حضرت الحاج مولوی عکیم نور الدین صاحب

آپ ی کے دور میں علامہ اقبال نے علی گڑھ میں اعلان کیا تھا کہ: 
" قادیاتی جماعت 'خالصتا "مسلم کردار کا طاقتور مظہر ہے "



بانی سلسلہ احدید کے پہلے جانشین حضرت الحاج مولوی عکیم نور الدین صاحب

آپ ی کے دور میں علامہ اقبال نے علی گڑھ میں اعلان کیا تھا کہ: 
" قادیاتی جماعت 'خالصتا "مسلم کردار کا طاقتور مظہر ہے "

١١ ر نومبر ١٩٢٣ء كو بريد لا بال كے ايك پلك بيكجر ميں مسلمانوں كو آمادہ عمل ہونے كى رغيب تلقین کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت سے فرمائی کہ

مسلمان اپنے تین مضبوط کریں۔ جس کے لئے مسلم لیگ جیسی تظیموں کا زندود قائم ر کھنا ضروری ہے تا مسلمانوں کے توی حقوق کا تحفظ ہو - (ربویو آف ریلجز جون سم ۱۹۴۹) ١٩٢٤ء مين حضوركي شمله مين مسرجناح سے ملاقات ہوئي اور آپ كو ان كے ساتھ

تحنثوں مل كركام كرنے كا موقع ملا - تو حضور نے فرمايا:-

" - میں مسٹر جناح کو ایک بہت ہی زیرک - قابل اور مخلص خادم قوم سمجھتا ہوں ۔" ادهرعلامه اقبال كاجوربط و ضبط ۱۹۳۵ء من قائم موا - اس كى ۱۹۳۸ء من كياكيفيت موچكى تقى ؟ اگلی سطور میں ملاحظہ ہوں

### ا قبال کی بستر مرگ سے اپنے قائد کے خلاف جنگ

گذشتہ سطور میں بیان شدہ حقائق سے ظاہر ہے کہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت ے علامہ اقبال کی عملی سیاست یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج محسین اوا کرنا بدے ول كرده كاكام ہے - علامہ كے سياى اثر و رسوخ كابير حال تھاكہ --- " و پنجاب كے مطابوں میں کا تکریس کی موافقت کے جذبات ' سرعت کے ساتھ برھنے لگے۔ " م علامہ کی وفات کے قریب اقبال جناح تحکش کے سلسلہ میں علامہ کی آخری تحریر کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس میں کما گیا تھا کہ ۔۔۔ " سكندر جناح میثاق كو كالعدم سمجھا جائے۔ مشرجنان

نے علامہ کی وفات سے کا ون پیشعریذراجہ تار اس کی اشاعت رکوا دی۔ مولانا عبدالجید سالک لکھتے ہیں۔" یہ چیز علامہ کے لئے بہت مایوس کن تھی (ذکر اقبال ص ۲۰۹) اس محکش کی دوسری شق بیہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے دفترے مشرجناح کے دستخطوں سے سر کلرجاری ہوا کہ ۱۵ مارچ ۱۹۳۸ء سے پیشتر تمام صوبائی لیگوں کی طرف سے مرکز میں الحاق کی درخواشیں بجوائی جائیں --- درخواسیں پنچیں - تو پنجاب لیگ کے متعلق بعد از غور فیصلہ ہوا کہ مرکز اس کا الحاق کرنے سے معذور ہے۔ یہ خط ۵ر اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ تک پنچا دا کیا (علامہ كى جكہ اب نواب مروث صدر ہو چكے تھے مرعلامہ روزمرہ كے كامول مي ولچى لے رج تنے) بسر علالت پر سے خبر' علامہ کے لئے بہت صدمہ کا موجب بنی اور علامہ بنج و ناب مار

١١ ر نومبر ١٩٢٣ء كو بريد لا بال كے ايك پلك بيكجر ميں مسلمانوں كو آمادہ عمل ہونے كى رغيب تلقین کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت سے فرمائی کہ

مسلمان اپنے تین مضبوط کریں۔ جس کے لئے مسلم لیگ جیسی تظیموں کا زندود قائم ر کھنا ضروری ہے تا مسلمانوں کے توی حقوق کا تحفظ ہو - (ربویو آف ریلجز جون سم ۱۹۴۹) ١٩٢٤ء مين حضوركي شمله مين مسرجناح سے ملاقات ہوئي اور آپ كو ان كے ساتھ

تحنثوں مل كركام كرنے كا موقع ملا - تو حضور نے فرمايا :-

" - میں مسٹر جناح کو ایک بہت ہی زیرک - قابل اور مخلص خادم قوم سمجھتا ہوں ۔" ادهرعلامه اقبال كاجوربط و ضبط ۱۹۳۵ء من قائم موا - اس كى ۱۹۳۸ء من كياكيفيت موچكى تقى ؟ اگلی سطور میں ملاحظہ ہوں

### ا قبال کی بستر مرگ سے اپنے قائد کے خلاف جنگ

گذشتہ سطور میں بیان شدہ حقائق سے ظاہر ہے کہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت ے علامہ اقبال کی عملی سیاست یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج محسین اوا کرنا بدے ول كرده كاكام ہے - علامہ كے سياى اثر و رسوخ كابير حال تھاكہ --- " و پنجاب كے مطابوں میں کا تکریس کی موافقت کے جذبات ' سرعت کے ساتھ برھنے لگے۔ " م علامہ کی وفات کے قریب اقبال جناح تحکش کے سلسلہ میں علامہ کی آخری تحریر کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس میں کما گیا تھا کہ ۔۔۔ " سكندر جناح میثاق كو كالعدم سمجھا جائے۔ مشرجنان

نے علامہ کی وفات سے کا ون پیشعریذراجہ تار اس کی اشاعت رکوا دی۔ مولانا عبدالجید سالک لکھتے ہیں۔" یہ چیز علامہ کے لئے بہت مایوس کن تھی (ذکر اقبال ص ۲۰۹) اس محکش کی دوسری شق بیہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے دفترے مشرجناح کے دستخطوں سے سر کلرجاری ہوا کہ ۱۵ مارچ ۱۹۳۸ء سے پیشتر تمام صوبائی لیگوں کی طرف سے مرکز میں الحاق کی درخواشیں بجوائی جائیں --- درخواسیں پنچیں - تو پنجاب لیگ کے متعلق بعد از غور فیصلہ ہوا کہ مرکز اس کا الحاق کرنے سے معذور ہے۔ یہ خط ۵ر اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ تک پنچا دا کیا (علامہ كى جكہ اب نواب مروث صدر ہو چكے تھے مرعلامہ روزمرہ كے كامول مي ولچى لے رج تنے) بسر علالت پر سے خبر' علامہ کے لئے بہت صدمہ کا موجب بنی اور علامہ بنج و ناب مار

#### اقبال جناح مفاهمت - عدم مفاهمت - ایک اور پهلو

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی کتاب "اقبال کے آخری دو سال" میں ڈاکٹر عاشق حین بٹالوی

"جہاں تک میری ناچیز معلومات کا تعلق ہے ڈاکٹر اقبال اور مسٹر جناح کے درمیان اس ( ١٩٣٧ء - ناقل) سے قبل مجھی مرا ربط و ضبط قائم نہیں ہوا تھا۔ (ص ٢٩٣) اس مفاہد کی كمانى كچھ يوں ہے - كم ١٩٣٦ء ميں مسرجتاح لاجور تشريف لائے اور يو نسٹ پارٹی كے بائی س فضل حیین سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان 'امیدواروں کولیگ کے علمت بر الكِشْ مِين حصه لينا جائے - سرفضل حسين كاكهنا تھا - كه بير طريقه كار پنجاب ميں ملمانوں كے لئے مفید نہیں رہے گا کیونکہ اسمبلی میں ملمانوں کی اکثریت اس صوبہ میں برائے نام ہے جو کسی وقت بھی خطرہ میں بڑ سکتی ہے۔ اول توبیہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمام ملمان ایک ہی تکٹ پر کھڑے ہوں۔ پھراگر ان میں سے تین چار بھی علیحدہ ہو گئے تو ملمان 'اقلیت میں ہو جائیں گے جو ہندوؤں اور سکھوں کی فتح ہوگی ۔۔۔ مسٹرجناح نے بھی اپنے موقف کے حق میں ولا کل دیئے۔ مراس بحث کا کوئی تتیجہ نہ نکلا --

اس کے بعد مسٹر جناح 'علامہ اقبال سے ملے جو بعض وجوہ کے باعث سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کے شدید مخالف تھے۔ سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کو چت گرانے کے شوق میں آپ نے مسرجناح کی امداد کی حامی بھرلی ۔ مولانا ظفر علی خال کی مجلس "اتحاد ملت" ہے کی قسم کی خیر کی توقع ند تھی ۔ مولانا کانگرس رجان رکھتے تھے۔ " مجلس احرار بھی کانگریس کی ہمنوائقی" ( زندہ رود ص ۵۸۵ ) - مسرجناح کو تو یہاں کے حالات کا تفصیلی اور جامع علم نہ تھا۔ علامہ نے مشرجناح کو مشورہ دیا کہ وہ ان پارٹیوں کو بھی مسلم لیگ میں شامل کرنے کی غرض سے ان کے لیڈروں سے ملیں (ص ۵۸۵)۔ مجلس احرار نے مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہونے کے لئے یہ "لا یعنی مطالبہ" پیش کردیا کہ سمی قادیانی کولیک میں شال نه كيا جائے - مرمسرجناح نے يہ شرط تنليم كرنے كا وعدہ نه كيا - بسرحال ان دونوں جماعتوں

#### اقبال جناح مفاهمت - عدم مفاهمت - ایک اور پهلو

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی کتاب "اقبال کے آخری دو سال" میں ڈاکٹر عاشق حین بٹالوی

"جہاں تک میری ناچیز معلومات کا تعلق ہے ڈاکٹر اقبال اور مسٹر جناح کے درمیان اس ( ١٩٣٧ء - ناقل) سے قبل مجھی مرا ربط و ضبط قائم نہیں ہوا تھا۔ (ص ٢٩٣) اس مفاہد کی كمانى كچھ يوں ہے - كم ١٩٣٦ء ميں مسرجتاح لاجور تشريف لائے اور يو نسٹ پارٹی كے بائی س فضل حیین سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان 'امیدواروں کولیگ کے علمت بر الكِشْ مِين حصه لينا جائے - سرفضل حسين كاكهنا تھا - كه بير طريقه كار پنجاب ميں ملمانوں كے لئے مفید نہیں رہے گا کیونکہ اسمبلی میں ملمانوں کی اکثریت اس صوبہ میں برائے نام ہے جو کسی وقت بھی خطرہ میں بڑ سکتی ہے۔ اول توبیہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمام ملمان ایک ہی تکٹ پر کھڑے ہوں۔ پھراگر ان میں سے تین چار بھی علیحدہ ہو گئے تو ملمان 'اقلیت میں ہو جائیں گے جو ہندوؤں اور سکھوں کی فتح ہوگی ۔۔۔ مسٹرجناح نے بھی اپنے موقف کے حق میں ولا کل دیئے۔ مراس بحث کا کوئی تتیجہ نہ نکلا --

اس کے بعد مسٹر جناح 'علامہ اقبال سے ملے جو بعض وجوہ کے باعث سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کے شدید مخالف تھے۔ سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کو چت گرانے کے شوق میں آپ نے مسرجناح کی امداد کی حامی بھرلی ۔ مولانا ظفر علی خال کی مجلس "اتحاد ملت" ہے کی قسم کی خیر کی توقع ند تھی ۔ مولانا کانگرس رجان رکھتے تھے۔ " مجلس احرار بھی کانگریس کی ہمنوائقی" ( زندہ رود ص ۵۸۵ ) - مسرجناح کو تو یہاں کے حالات کا تفصیلی اور جامع علم نہ تھا۔ علامہ نے مشرجناح کو مشورہ دیا کہ وہ ان پارٹیوں کو بھی مسلم لیگ میں شامل کرنے کی غرض سے ان کے لیڈروں سے ملیں (ص ۵۸۵)۔ مجلس احرار نے مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہونے کے لئے یہ "لا یعنی مطالبہ" پیش کردیا کہ سمی قادیانی کولیک میں شال نه كيا جائے - مرمسرجناح نے يہ شرط تنليم كرنے كا وعدہ نه كيا - بسرحال ان دونوں جماعتوں

بورڈ کی نے سرے سے تفکیل ہوئی اور اس میں یونی نسٹ پارٹی کے آومیوں کو اکثریت مطا ہوئی تو اس کاروائی کا مقصدیہ ہو گاکہ کسی نہ کسی طرح لیگ پر قبضہ کر کے اسے موت کے کھاٹ اتار دیا جائے (اقبال کے آخری دو سال صفحہ ۵۰۵) اقبال کا موقف تھا کہ سلم لیگ اور بونی نسٹ پارٹی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے بلکہ آپ نے اس معمون کا ایک اعلان بھی اشاعت کے لئے تیار کرلیا تھا مر قائداعظم نے اس کی اشاعت رکوا دی۔ ( اندہ رود صفحہ ۳۲۲) زاں بعد قائداعظم نے نہ صرف پنجاب لیگ کی مرکز سے الحاق کی ورخواست مسرو كردى بلكه ليك پارلىمىنىرى بورۇكى ئے سرے سے تفكيل كردى اور اس ميں سرسكندر حيات کی زیر قیادت یونی نسٹ پارٹی کے آدمیوں کو اکٹربیت عطاکردی ( زندہ رود صفحہ ۱۳۵) واضح رے کہ یونی نسٹ پارٹی کو پنجاب کے مسلمانوں کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی اور اس میں ب ٩٠ مسلمان " تح (اقبال کے آخری دو سال صفحہ ١٣٦١) جبکہ لیگ کو اس دور میں عوامی جماعت كا مقام حاصل نه موسكا تھا۔ اور وسائل كے اعتبار سے بھى اس كى حالت تأكفته به تھى۔ اليے حالات میں قائداعظم ایسے دور اندیش لیڈر کے نزدیک اقبال کے موقف سے ہم آہلی کا اظمار مسلم اتحاد کو یارہ یارہ کرنے یا اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے متراوف تھا۔ فود مصنف زندہ رود نے حالات کا تجزیر کرتے ہوئے قائداعظم کے اقدام کو "وانشمندانہ" قرار ويا ہے - (ص ١٣٤)

قار كين كرام! علامه بار باركه رب بين كه مسلم اتخاد كو تورخ كي ذه داري بوني ك بار بي بائه برق ب - ان كے باتھ ميں صوبائي ليگ كي باگ دور دينا ان كو اكثريت دينا "ليگ كو موت كے گھاٹ الار نے كے مترادف ہے - علامه اس خدشه كا بھي اظهار كرد ہا ہيں كه اگر احربوں كي تعداد ميں اضافه ہو گيا تو وہ " بوني نشك پارٹی كے اثر و رسوخ كے ذريع مسلمانوں كي تعوري مي اكثريت كو صوبائي ليحليج ميں شديد نقصان پنچا كتے ہيں - " (نكا رود صفحه 194) - كرجب قائدا عظم صوبائي ليگ كي باگ دور بوني نشك پارٹی كے باتھ ميں منظم الدور سوخ كو رہ قائدا عظم صوبائي ليگ كي باگ دور بوني نشك پارٹی كے باتھ ميں تعالى الله كي بائد ميں كر اس كے اثر و رسوخ كو سه آشه بنا ديتے ہيں تو مصنف زندہ رود فراتے ہيں كہ بيد آي الله عندان " فيصلہ تھا ----

ان حالات میں کچھ عرصہ کے لئے اگر جماعت احمدیہ نے علامہ اقبال کے "غیروانشندانہ" طرز عمل کی جماعت کی بجائے قائد اعظم کے " وانشندانہ " فیصلہ کو وقعت دی توجائے " طرز عمل کی جمایت کرنے کی بجائے قائد اعظم کے " وانشندانہ " فیصلہ کو وقعت دی توجائے اسس

ی خضب ہو گیا۔ اے لیگ دشمنی پر معمول کرنا یا بیہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کے خضب ہو گیا۔ اے لیگ دشمنی پر معمول کرنا یا بیہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری جماعت احمد بیہ پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکر درست قرار دیا جا سکتا ہے! جماعت احمد بیہ پر بلاوجہ ۔ برہمی

راقم کی رائے میں مصنف 'جماعت احمدید کے اس دور کے طرز فکر و عمل پر بلاوجہ برہم

ہیں۔ 0 مصف کو قائداعظم سے کوئی محکوہ نہیں۔ جنہوں نے سکندر جناح پیکٹ کرکے ایسے اقدام کئے جو اقبال کے نقطہ نگاہ سے لیگ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے مت

0 مصنف کو پنجاب کے مسلمانوں سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ جنہوں نے یونی نسٹ امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔

0 مصنف ' اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھی انگشت نمائی کے لئے تیار نہیں جن کے مدارتی دور کے اختام کے قریب لیگ کی مقبولیت کا گراف اس بری طرح گر گیا کہ آپ نے (
مدارتی دور کے اختام کے قریب لیگ کی مقبولیت کا گراف اس بری طرح گر گیا کہ آپ نے (
اپنے کمتوب ۲۲ ر اپریل ۱۹۳۷ء میں ) خود مسٹر جناح کو اطلاع دی کہ ۔۔ " پنجاب کے مسلمانوں میں کا گریس کی موافقت کے جذبات سمرعت کے ساتھ بردھ رہے ہیں۔ "

0 مصنف کو "شیعول" سے بھی کوئی شکوہ نہیں ۔ جنہوں نے:۔

" بورڈ میں بی مطالبہ پیش کیا کہ مجالس قانون ساز اور انتخابی ادارت میں مسلمانوں کی نشتوں میں سے " شیعوں " کا حصہ الگ مخصوص کر دیا جائے (اداریہ انقلاب لاہور ۲۷ جنوری ۱۹۳۵ء صفحہ س)

مصنف کو "اہل حدیثول" پر کوئی غصہ نہیں۔ جنہوں نے اس دور میں علیحدہ نیابت اور مخلوط انتخاب پر زور دے رکھا تھا۔

0 مصنف احراربول کو بھی معصوم سجھتے ہیں۔ جنہوں نے خاص طور پر لکھنو میں شیعوں کے خلاف فتئہ خوابیدہ 'بیدار کیا اور بوں مسلم اتحاد کو بھیں پنچانے کی سازشیں کیں۔
مصنف کے نزدیک ندکورہ بالا جماعتوں یا مخصیتوں کا کوئی اقدام ایبا نہیں 'جس کی وجہ سے ان پر مسلم اتحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ استحاد توڑنے کا الزام عائد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ السلام سے خارج کا دینے کا دینے کا مطالبہ السلام سے خارج کا دینے کا دینے کا دینے کی مطالبہ السلام سے خارج کا دینے کیا دینے کی مطالبہ السلام سے خارج کیا دینے کا دینے کیا دینے کیا دینے کو دینے کا دینے کیا دینے کیا دینے کی دینے کا دینے کیا دینے کیا دینے کیا دینے کیا دینے کیا دینے کیا دینے کر کے دینے کیا دینے کی دینے کیا دینے کے کیا دینے کیا

مصنف کو اگر غصہ ہے تو صرف جماعت احمدیدی مجس کی تعداد علامہ کے زدیک صوبہ بھر میں صرف ۵۲ ہزار تھی ۔۔۔ مصنف کے نزدیک اس جماعت نے چونکہ یونی نسٹ پارٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لئے ان کے متعلق اقبال کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یہ بیل ننٹوں کے کہنے پر غیر مسلموں کے ساتھ مل جائے گی - اس لئے اس پر مسلم اتحاد کو پارہ پارہ كرنے اور پھراسے غيرمسلم قرار دے دينا ضروري تھا ---- بيہ سوچ كس حد تك محقول ہے؟ قارئین کرام خود اندازه لگا کتے ہیں -The Man And The Control of the Contr

· 在 10年上記報信息的知识的意识的是是是 10年上記 10年10年10年10日

おからいはまとうなる ノマコンル はいまでしてい

A DESCRIPTION OF LEWIS SERVICE STRUCTURES

Mary Mary Mary Control of the Contro

President of the Party of the P

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O - حواشي -State of the state of the state

ا۔ اقبال کے آخری دو سال ص ۲۹۳ ۲۔ مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت ص ۹ سے علامہ کا خط بنام قائد اعظم ۲۲ر ایریل کے ۱۹۳۰ء سے اقبال کے آخری دو سال ص ۲۰۹

# سرفضل حسين پر نکته چيني

مصف زنده رود فرماتے بیں:-

"۔ اقبال " کے سرفضل حیین سے تعلقات .... ان کی .... انگریز کے ساتھ ذالت آمیز وفاداری کے باعث خراب ہوئے تھے" (صفحہ ۱۳۷)

اس الزام ميس كوئي وزن وكھائي نهيس دہيا۔

مرفضل حسين كى ملى خدمات

مورخه پاکستان جناب عاشق حسین بٹالوی کی رائے میں:-

"--- سرفضل حسین سے پہلے تمین مسلمان علی الترتیب وائسرائے کی کونسل کے ممبررہ چکے تھے۔ سرعلی امام 'سرمجر شفیع اور سرحبیب اللہ --- لیکن تدبر 'معاملہ فنمی 'سیاسی بصیرت اور مسلمانوں کی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لحاظ سے ان تنیوں میں سے کوئی شخص میاں (فضل حین) صاحب کے برابر کام نہ کرسکا۔ "ا۔

"- بوے بڑے فرعون صفت انگریزوں سے سر فضل حسین کا واسطہ پڑا۔ لیکن انہوں نے ہر فرعون کی اکڑی ہوئی گرون کو جھک جانے پر مجبور کر دیا " ۲۰۔

عبدالجيد سالك " سرگذشت " ميں لکھتے ہيں : ۔ سرفضل حسين كوئى چودہ سال اقتدار كے ملاول پر فائز رہے اور اس مرت ميں زمينداران پنجاب - مسلمانان پنجاب - مسلمانان ہند اور اللہ ہند کے لئے جو کچھ انہوں نے كيا - اس كى داستان بہت طویل ہے - لارڈ و كنگذن نے كها فاك مثل تمام مسلمانان ہند كے دو ہى ليڈرول كو مانتا ہوں - جنہوں نے اس قوم كى مستقل و فائد مثل تمام مسلمانان ہند كے دو ہى ليڈرول كو مانتا ہوں - جنہوں نے اس قوم كى مستقل و پائمار خدمت كى ہے - ايك سرسيد احمد خال اور دو سرے سرفضل حسين " - ميرے نزديك مجانب تھا ۔ "

مصنف زندہ رود کی تحقیق کے مطابق اگریز حاکم نے اوا خر جنگ عظیم میں۔ " اقبال کو ایک نظم تحریر کرنے کی فرمائش کی جس کو ٹالنے کی کوئی صورت نہ نکل سکتی تھی۔ اقبال نے مجبورا نظم تکھی۔ اقبال نے مجبورا نظم تکھی۔ " ا

دوسری طرف سر فضل حیین کا کردارید نقا که آپ نے ۔۔ " ہر فرعون ( انگریز) کی اکڑی ہوئی گردن کو جھک جانے پر مجبور کردیا ۔

ان حقائق کے ہوتے ہوئے مصنف زندہ رود کا یہ دعویٰ کہ ۔۔ " سرفضل حین اعریز کے ذات آمیز وفادار تھے۔ " ۔ کتنا عجیب لگتا ہے۔

### قابل فخرخدمت گزاری

سر فضل حین کے کام اور مقام کا اندازہ کرنے کے لئے ۱۹۳۵ء کے انقلاب کا ایک اداریہ کافی ہے جس کا عنوان ہے " ملک و ملت کا ایک قابل فخر خدمت گذار "

" ۔۔ آئریبل سرفضل حیین چودہ پندرہ برس تک حکومت پنجاب اور حکومت ہند کے بلند ترین عہدوں پر فائز رہنے کے بعد اوا خر مارچ (۱۹۳۵ء) میں اپنی گراں بما ذمہ داریوں سے بلند ترین عہدوں پر فائز رہنے کے بعد اوا خر مارچ (۱۹۳۵ء) میں اپنی گراں بما ذمہ داریوں سے بلندوش ہو رہے ہیں ۔ انہوں نے اپنے رنگ میں اپنے دائرہ عمل کے حدود کو مدنظر دکھتے ہوئے ملک ۔ قوم اور ملت کی جو عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں ۔ بلاخوف تردید کما جا سکتا ہے کہ کوئی دو سرا ہندوستانی ان کی نظیراور امثال پیش نہیں کر سکتا ....

مسلمانوں پر انہوں نے جو گراں بھا احمان کے آن کے تشکر اور سپاس گزاری سے ہماری المت کبھی سبکدوش نہیں ہو عتی ۔ اسلامی حکومت کے زوال کے بعد 'مسلمان ہر لحاظ ہے جاہ ہو چکے تنے ۔ اس دور زوال میں سب سے پہلے سرسید اجمد خان مرحوم المحے ۔ جنہوں نے بدلے ہوئے حالات اور بدلی ہوئی فضا کے مطابق مسلمانوں کو از سرنو المحنے اور زندہ ہونے کی راہیں ہتا کیں ۔۔۔۔ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا مجمد علی جو ہر مرحوم نے مسلمانوں میں نہیت اور ملیت کے بے بناہ جذبات پیدا کئے ۔۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک جوہڑ میں جوش و تمونی پیدا کرے اسے ایک اتھاہ سمندر بنا دیا ۔۔۔ لیکن ملی و قومی زندگی کا ایک اہم دائرہ سے بھی تھا کہ مسلمان ایک قوم کی حثیت میں ایک مستقل پروگر ام کو لے کر بہ حالت سکوں کو تر آگے مسلمان ایک قوم کی حثیت میں ایک مستقل پروگر ام کو لے کر بہ حالت سکوں کو تر آگے بروھیں ۔ بلند مقاصد کے لئے مجاہدانہ اقدامات ۔ برے قبتی ۔ برے بیش بھا اور برے قاتل قد

الله الدامات قوموں کے اندر ہروقت جاری نہیں رہ سکتے۔ اس امری ضرورت ملی میں۔ بہن جاہدانہ اقدامات قوموں کے اندر ہروقت جاری نہیں رہ سکتے۔ اس امری ضرورت میں کہ سلمان کے سامنے 'سکون۔ اطمینان اور استقلال کے سامنے تغیری اور اصلاحی کاموں کا رات جی کیا جاتا۔ بید وظیفہ میاں سرفضل حسین نے انجام دیا۔ اور حق بید ہے کہ بردی قابلیت رات جان خوبی اور بردی خوش اسلوبی سے انجام دیا .....

ملانوں نے گذشتہ پندرہ سال کی مدت میں جتنی ترقی کی ہے۔ اس میں سب سے بردھ کر میاں سر فضل حین کی شاندار اور صحیح ملکی خدمات کا حصہ ہے۔ مسلمان اگر آج ملک کے اندرایک مستقل اور عزت مندی کے لئے اندرایک مستقل اور عزت مندی کے لئے اندرایک مستقل اور عزت مندی کے لئے انہیں سب سے بردھ کر میاں صاحب ہی کی مساعی مشکور کا ممنون ہوتا چاہئے ....

بلاشبہ میاں صاحب فرشتے نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں۔ ممکن ہے ان سے گذشتہ پندرہ سال کا بدت شن غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہوں .... لیکن ان سے ان کی شاندار اور مستقل و محکم ملی و قوی خدمات پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اس دور میں مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ (سارے) ملک کی ایک بہت بڑی اور قابل قدر ہستی ہیں۔

خواجہ حسین نظامی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ۲۹ مارچ کو ہندوستان بحر میں ودیوم فضل حسین "منایا جائے اور اس روز بعد نماز جمعہ ہر معجد میں میاں صاحب کی صحت و سلامتی کے لئے پوردگار عالم کے دربار میں دعائیں کی جائیں ۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان خواجہ صاحب کی اس تجویز پر پورے جوش کے ساتھ عمل کریں گے۔ میں سے

ملمانوں کے "اور نگ زیب"

سر فضل حيين كے ول ميں مسلم قوم كے لئے برا ورد تھا۔ انہوں نے مسلم مفاد كے لئے برا کام كيا۔ نتيجہ يد نكلا كہ

اسلامی المجمنول نے قرار دادیں منظور کر کے برملا سرفضل حسین کی تائید کی۔
 مجدول تک میں فضل حسین کی تندرستی اور ورازی عمر کی دعائیں ماتکیں جانے لگیں۔
 اپنی قوم میں فضل حسین کی مقبولیت کا بید عالم تھا کہ ۱۱ مارچ ۱۹۳۳ء کو راجہ نریندر الموں نے فضل میں ان کے خلاف مسلسل کئی تھٹے تک تقریر کی .... انہوں نے فضل میں کو فرقہ پرستی کا بانی 'ہندو مسلم اتحاد کا دعمن اور ہندوؤں کا بدخواہ قرار دیا۔ آخر میں اسسے

انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہا: اور نگ زبیب مت بنو۔ اکبر بننے کی کوشش کرو۔

جواباً (میاں متاز محمد خال دولتانہ کے والد جناب احمد یار خال دولتانہ نے اپنی پرجوش تقریر کے آخر میں کہا:۔

0 " - راجہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر تعلیمات (میاں ہم فضل حین ) اورنگ زیب کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں - میں راجہ صاحب کو بتا دیتا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سے "سیوا جی " ہمارے مدمقائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں - ہمیں "اکبر" پیدا کرنے کی ضرورت نہیں - ہمیں " اورنگ زیب " پیدا کرنے چاہئیں -- جھے یہ کئے میں مسرت اور فخرہے کہ خواہ کتنے ہی " سیوا جی " ہمارے سامنے آ جائیں - میاں سر فضل حسین تنا ان کا مقابلہ کرنے کو کافی ہیں " م

جہاں تک ہیرون ملک مسلم حقوق کی تگہداشت کا تعلق ہے۔ جناب عاشق حسین بٹالوی کر لفظہ ور مد

0 " - "ول میز کانفرنس میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابی حاصل ہوئی - اس کا سرا میاں فضل حسین کے سر ہے - " الا م مصنف زندہ رود لکھتے ہیں -

" مرزا بشیرالدین محمود نے ظفراللہ خال کو ہدایت کی کہ کونسل میں اور سیاس میدان عمل میں سرفضل حسین کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے ۔ ۲۔

اگرید اظهار تقیدی پہلو گئے ہوئے ہے تو سرفضل حین کی بے غرضانہ لمی خدمات کے پیش نظر 'سوچ کا بدرخ قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔

چودهری ظفرالله خال صاحب این خود نوشت سوانح عمری " تحدیث نعمت " می رقطران

یں ۔۔

" - ۱۹۲۱ء میں جب میں پنجاب کی کونسل کے لئے منتف ہو گیا۔ تو حضرت اما کی جاعت المقال اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں کونسل اور سیاسی میدان عمل میں اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں کونسل اور سیاسی میدان عمل میں میاں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں قیادت کا میں تو جائے کی تو ہے ہی ۔ اس پر مستزاد سے کمروری ہے کہ جب کوئی کام کا مخص آ کے آنا ہے تو جائے ہوں۔

انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہا: اور نگ زبیب مت بنو۔ اکبر بننے کی کوشش کرو۔

جواباً (میاں متاز محمد خال دولتانہ کے والد جناب احمد یار خال دولتانہ نے اپنی پرجوش تقریر کے آخر میں کہا:۔

0 " - راجہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر تعلیمات (میاں ہم فضل حین ) اورنگ زیب کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں - میں راجہ صاحب کو بتا دیتا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سے "سیوا جی " ہمارے مدمقائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں - ہمیں "اکبر" پیدا کرنے کی ضرورت نہیں - ہمیں " اورنگ زیب " پیدا کرنے چاہئیں -- جھے یہ کئے میں مسرت اور فخرہے کہ خواہ کتنے ہی " سیوا جی " ہمارے سامنے آ جائیں - میاں سر فضل حسین تنا ان کا مقابلہ کرنے کو کافی ہیں " م

جہاں تک ہیرون ملک مسلم حقوق کی تگہداشت کا تعلق ہے۔ جناب عاشق حسین بٹالوی کر لفظہ ور مد

0 " - "ول میز کانفرنس میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابی حاصل ہوئی - اس کا سرا میاں فضل حسین کے سر ہے - " الا م مصنف زندہ رود لکھتے ہیں -

" مرزا بشیرالدین محمود نے ظفراللہ خال کو ہدایت کی کہ کونسل میں اور سیاس میدان عمل میں سرفضل حسین کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے ۔ ۲۔

اگرید اظهار تقیدی پہلو گئے ہوئے ہے تو سرفضل حین کی بے غرضانہ لمی خدمات کے پیش نظر 'سوچ کا بدرخ قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔

چودهری ظفرالله خال صاحب این خود نوشت سوانح عمری " تحدیث نعمت " می رقطران

یں ۔۔

" - ۱۹۲۱ء میں جب میں پنجاب کی کونسل کے لئے منتف ہو گیا۔ تو حضرت اما کی جاعت المقال اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں کونسل اور سیاسی میدان عمل میں اللہ تعالی ان سے راضی ہو ) نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں کونسل اور سیاسی میدان عمل میں میاں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں قیادت کا میں تو جائے کی تو ہے ہی ۔ اس پر مستزاد سے کمروری ہے کہ جب کوئی کام کا مخص آ کے آنا ہے تو جائے ہوں۔

خالفین و معاندین تک کو ہے ۔۔۔۔ اور اگر مصنف زندہ رود کے نزدیک '' خاموشی '' ایک وصف نہیں ۔ کزوری اور خامی ہے تو مصنف کا حضرت اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے جنوں نے اپنی وفات سے چند برس پیشخرا پے صاحبزادے کو وصیت فرمائی تھی (جے مصنف نے اپنی وفات سے چند برس پیشخرا پے صاحبزادے کو وصیت فرمائی تھی (جے مصنف نے اپنی کتاب زندہ رود میں بھی درج کیا ہے) اور جس کا پہلا فقرہ ہیہ ہے۔

" - جاوید کو میری نفیحت میں ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور " خاموشی " کے ساتھ اپی مر سرکر ہے " اور

ہاں ظفر اللہ خاں خاموش مخص تھا ۔۔۔۔ سر فضل حیین کی ان کے متعلق بیر رائے اس اعتبار سے سوفی صد درست ہے کہ ظفر اللہ خال کو حضرت قائد اعظم کی طرح بلاوجہ اور بغیر سوچے سمجھے بیان بازی کا شوق نہیں تھا۔

"كردار قائداعظم" - كے مصنف قائداعظم كے متعلق كھتے ہيں: " - عام ليڈرول كى طرح قائداعظم كو بيان بازى كا شوق نہ تھا - آپ نے " كم كوئى " كوئى اور اپنى صلاحيتوں كو قوم كى امانت سجھتے تھے اور ہيشہ اپنا شعار بنائے ركھا - آپ اپنى زندگى اور اپنى صلاحيتوں كو قوم كى امانت سجھتے تھے اور است صرورت كے بغير خرچ كرنا خيانت تصور كرتے تھے - "اا -

ظفراللہ خال بھی ایک کم گو۔ شریف اور بظاہر خاموش انسان تھے۔ لیکن جب مسلم مغاد کی وکالت و ترجمانی کے لئے بولنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ بولنے تھے اور جاون تولئے یاؤرتی بات کہتے تھے۔

سرفضل حسین پارٹی کے لیڈر تھے اور ظفرائلہ خال پارٹی کے ایک رکن۔ جرت ہوئی ہے ۳۳۸

مڑھ کرکہ خلوص نیت پر جنی اپنے پارٹی لیڈر کے ہر تھم کی تغیل بھی مصنف زندہ رود کو خامی اور م مزوری محسوس ہوئی۔ جبکہ مصنف علامہ اقبال کے بارے میں (جنہوں نے ایک طویل عرصہ عي قائداعظم إلى اختيار كئ ركمي) ابني تصنيف من لكست بين :-"۔ اقبال کو محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت اور اخلاقی دیانتداری پر بورا اعتاد تھا اور اس احدد کی بنا پر اپ آپ کو ان کا معمولی " سپانی " تصور کرتے تھے " --- نیز ان کے تھم کی ھیل میں سر سکندر کے خلاف اپنا فروری ۱۹۳۸ء کا بیان جاری نہ کیا۔ بیہ اقبال کے پارٹی ڈسپلن ع احرام کی ایک نمایت عمده مثال ہے۔" کے چوری ظفراللہ خال نے سرفضل حسین کو شاندار خراج مخسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔ " \_ آگر آج قوم میں زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو بیہ تام زواجب الاحرام خادمان ملت كى مساعى اور ان كى مسلسل قربانيون كا تمرو ب- ميال سر فنل حین صاحب اس کروہ میں متاز حیثیت رکھتے تھے اور ۱۹۲۱ء تا ۱۹۳۲ء کے دور میں ان کی الیری فدمات ' سلمانان بند کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی تھیں ۔ اس صدی کے چھے اور ماتی عشرے کے ساسی نقاد اور مورخ بھول جاتے ہیں کہ صدی کے آغاز میں مسلمان بادجود بناب میں اکثریت رکھنے کے دوسری قوموں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے تھے۔ اگر ١٩٢١ء كے بعد بھى وى حالات جارى رہتے تو ترقى كے رائے كھلنے پر غير مسلم عناصر كا قدم ترقى كى ثاہراہ پر سلمانوں کے مقابلہ میں تیزے تیز تر ہوتا جاتا اور ہرسال سلمانوں کی تعبی حالت كرتى چلى جاتى ---- قياس غالب ہے كه ان نقادوں اور مؤرخوں ميں سے أكثر كو كالج ميں

داخله بحی نصیب نه موسکتا - ۱۳۳۰

سرفضل حسين براحمديوں كو آكے براها فے كاازام

مصنف زندہ رود کے نزدیک سرفضل حسین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی بجائے اور اللہ اللہ کی بجائے اور اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

ترجيجي سلوك كالتجزبيه

راقم عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بجائے اجریوں کو ترجیج دیے یا مسلمانوں کے گئے مخصوص مناصب اجریوں کو دینے کے الزام (ص ۵۹۲) کا تقاضا تھا کہ مو بجائی الجمایوں گا اساء درج کے جاتے جنہیں سر فضل حین نے مسلمانوں پر ترجیج دیتے ہوئے اعلیٰ مناصب نوازا تھا۔۔ پھریہ بھی بتانا چاہئے تھا کہ اہلیت کے انتبار سے یہ اجمدی اپنے ہم رہ غیراتھا امیدواروں سے کم ترجیع ۔ مختلف محکموں کے اجریوں کی تعداد کا جائزہ لے کر قابت کرنا چاہئے تھا۔ کہ اس دور بیل یہ سو بچاس احمدی نہ انتخاب کے ذرایعہ آئے نہ احتمان بیل ہاں ہوئے۔ بلکہ مسلمانوں کی حق تعلق کرتے ہوئے سر فضل حمین کے دباؤ کی وجہ سے رعایا محمول مناصب پر فائز کر دیئے گئے۔ گر مصنف نے اس قتم کی جانچ پر تال کرنا خروری نہیں سجاار اس ضمن میں صرف ایک ہی نام درج کرنے پر اکتفا کیا ہے اور دہ ہے سر مجھ ظفراللہ فال اس ضمن میں صرف ایک ہی نام درج کرنے پر اکتفا کیا ہے اور دہ ہے سر مجھ ظفراللہ فال اللہ خال کی متوقع تقرری کے خلاف " اخبار زمیندار " اور دیگر (احراری ۔ ناقل) اخبادل ٹی اخد خال کی متوقع تقرری کے خلاف " اخبار زمیندار " اور دیگر (احراری ۔ ناقل) اخبادل ٹی منصب دیا جائے ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے کی جلیل القدر مسلمان کو یہ منصب دیا جائے ۔ (ص ۸۹۵) ۔ گویا اقبال کے سر فضل حمین سے تعلقات اس لئے آئا منصب دیا جائے ۔ (ص ۸۹۵) ۔ گویا اقبال کے سر فضل حمین سے تعلقات اس لئے آئا گیڑے کہ آپ نے ایک احمدی کو زندگی ہیں آگے بردھانے کی کوشش کی۔

اقبال نے امام جماعت اجمدید کو آگے بردھایا

قبل اس کے کہ ہم اس اکلوتے احمدی کی اہلیت کے بارے میں پچھ عرض کریں۔ یہ اس قابل توجہ ہے کہ خود اقبال نے ۱۹۳۱ء میں برصغیر کے قابل ذکر لیڈروں کی موجودگی میں میں سا سرفضل حسين براحمديوں كو آكے براها فے كاازام

مصنف زندہ رود کے نزدیک سرفضل حسین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی بجائے اور اللہ اللہ کی بجائے اور اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

ترجيجي سلوك كالتجزبيه

راقم عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بجائے اجریوں کو ترجیج دیے یا مسلمانوں کے گئے مخصوص مناصب اجریوں کو دینے کے الزام (ص ۵۹۲) کا تقاضا تھا کہ مو بجائی الجمایوں گا اساء درج کے جاتے جنہیں سر فضل حین نے مسلمانوں پر ترجیج دیتے ہوئے اعلیٰ مناصب نوازا تھا۔۔ پھریہ بھی بتانا چاہئے تھا کہ اہلیت کے انتبار سے یہ اجمدی اپنے ہم رہ غیراتھا امیدواروں سے کم ترجیع ۔ مختلف محکموں کے اجریوں کی تعداد کا جائزہ لے کر قابت کرنا چاہئے تھا۔ کہ اس دور بیل یہ سو بچاس احمدی نہ انتخاب کے ذرایعہ آئے نہ احتمان بیل ہاں ہوئے۔ بلکہ مسلمانوں کی حق تعلق کرتے ہوئے سر فضل حمین کے دباؤ کی وجہ سے رعایا محمول مناصب پر فائز کر دیئے گئے۔ گر مصنف نے اس قتم کی جانچ پر تال کرنا خروری نہیں سجاار اس ضمن میں صرف ایک ہی نام درج کرنے پر اکتفا کیا ہے اور دہ ہے سر مجھ ظفراللہ فال اس ضمن میں صرف ایک ہی نام درج کرنے پر اکتفا کیا ہے اور دہ ہے سر مجھ ظفراللہ فال اللہ خال کی متوقع تقرری کے خلاف " اخبار زمیندار " اور دیگر (احراری ۔ ناقل) اخبادل ٹی اخد خال کی متوقع تقرری کے خلاف " اخبار زمیندار " اور دیگر (احراری ۔ ناقل) اخبادل ٹی منصب دیا جائے ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے کی جلیل القدر مسلمان کو یہ منصب دیا جائے ۔ (ص ۸۹۵) ۔ گویا اقبال کے سر فضل حمین سے تعلقات اس لئے آئا منصب دیا جائے ۔ (ص ۸۹۵) ۔ گویا اقبال کے سر فضل حمین سے تعلقات اس لئے آئا گیڑے کہ آپ نے ایک احمدی کو زندگی ہیں آگے بردھانے کی کوشش کی۔

اقبال نے امام جماعت اجمدید کو آگے بردھایا

قبل اس کے کہ ہم اس اکلوتے احمدی کی اہلیت کے بارے میں پچھ عرض کریں۔ یہ اس قابل توجہ ہے کہ خود اقبال نے ۱۹۳۱ء میں برصغیر کے قابل ذکر لیڈروں کی موجودگی میں میں سا انڈیا کشمیر کمیٹی "کی تفکیل کے موقعہ پر امام جماعت احمدیہ کو سب حاضر زعماء پر ترقی وی تھے اور علامہ کی تحریک و ترفیب پر ہی شملہ میں اس مسلم کمیٹی کی صدارت کے لئے الم بعافت احمدیہ کے الم بعافت احمدیہ "کو " اللہ احمدیہ کے انتخاب پر " اتفاق کیا گیا ۔ سوال یہ ہے کہ کیا " امام جماعت احمدیہ "کو " اللہ برحائے "کی وجہ سے مسلمانان برصغیر کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سے بھوڑ لیے برحائے "کی وجہ سے مسلمانان برصغیر کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سے بھوڑ لیے

حقیقت بیر ہے کہ علامہ کو اپنے گذشتہ تجربات کی بناء پر یقین ہو چکا تھا کہ احمدیہ بھاہت میں بہت سے مستقد آدی موجود ہیں جو مسلمانوں کے لئے " بہت مفید کام " سرانجام دے سے جیں۔اس کا اظہار آپ نے اپنے خط محررہ ۵ سمبر ۱۹۳۰ء میں بھی کیا تھا۔

ائی مستقد آدمیوں میں ایک مر ظفر اللہ خال بھی تھے۔ مر فضل حین نے کیا براکیاکہ جن احری خلعین کو علامہ "مسلمانوں کے لئے مغید کام کرنے والے " بجھتے تھا ان بی میں ہے ایک کو ۱۹۳۲ء میں چار ماہ کے لئے اپنی جگہ عارضی طور پر کام کرنے کی سفارش کردی۔ چائے ! مان لیا کہ چود حری ظفر اللہ خال کی دجہ سے پنجاب کے ڈیڑھ کو ڈ مسلمانوں کے حصہ میں آنے والے اعلی مناصب میں سے ایک عمدہ کم ہوگیا۔ گریہ بھی سوچنا چاہئے کہ اس ایک منصب کے طفیل "مسلم مناصب کے شجر "کو کتے شیری پچل گے۔ چود حری صاحب فی و مرف اور صرف "مسلم حقوق" کی تفاظت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی دکنیت تعلی کی تھی ۔ آپ کے ہمہ گیر کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی علمہ کا درکن بنے تی یہ جود جمد شروع کر دی ۔ کہ مسلمان 'اعلیٰ مناصب سے محوم نہ دیاں۔ چود حری صاحب کی اس کاوش کا حال 'غیر مسلموں کی ذبانی شنے ۔ ایک ہندو اخبار لکھتا ہے۔ حد مسلمان 'اعلیٰ مناصب سے محوم نہ دیاں۔ حمد علی دیا مسلم

الشراللہ خال کے متعلق ایک دلچپ بات معرض وجود بیں آئی ہے۔ جس جوش اللہ خور سے وہ مسلم حقوق پر زور دے رہے ہیں۔ وہ ضرب المثل بن مجی ہے۔ بیر شرعت بی سے خور شرح المثل بن مجی ہے۔ بیر شرعت بی سے مسلم حقوق پر زور دے رہے ہیں۔ وہ ضرب المثل بن مجی ہے۔ بیر شعبر فار مسلم مسلم المثان کو اب ذاق کے طور پر "ممبر فار مسلم "کما جاتا ہے۔ سب سے پہلا علیم المثان کا رنامہ ان کا بیر ہے کہ انہوں نے ایک " خال صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ بر شال صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ بر شال مساحب بنوا دیا ہے۔ " 10 سے

ت بوادیا ہے۔ 10 سے یہ طنز صاف بتا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو حضرت چود هری صاحب کی کوئی ادا ناپند تھی۔ سے طنز صاف بتا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو حضرت چود هری صاحب کی کوئی ادا ناپند تھی۔ انڈیا کشمیر کمیٹی "کی تفکیل کے موقعہ پر امام جماعت احمدیہ کو سب حاضر زعماء پر ترقی وی تھے اور علامہ کی تحریک و ترفیب پر ہی شملہ میں اس مسلم کمیٹی کی صدارت کے لئے الم بعافت احمدیہ کے الم بعافت احمدیہ "کو " اللہ احمدیہ کے انتخاب پر " اتفاق کیا گیا ۔ سوال یہ ہے کہ کیا " امام جماعت احمدیہ "کو " اللہ برحائے "کی وجہ سے مسلمانان برصغیر کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سے بھوڑ لیے برحائے "کی وجہ سے مسلمانان برصغیر کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سے بھوڑ لیے

حقیقت بیر ہے کہ علامہ کو اپنے گذشتہ تجربات کی بناء پر یقین ہو چکا تھا کہ احمدیہ بھاہت میں بہت سے مستقد آدی موجود ہیں جو مسلمانوں کے لئے " بہت مفید کام " سرانجام دے سے جیں۔اس کا اظہار آپ نے اپنے خط محررہ ۵ سمبر ۱۹۳۰ء میں بھی کیا تھا۔

ائی مستقد آدمیوں میں ایک مر ظفر اللہ خال بھی تھے۔ مر فضل حین نے کیا براکیاکہ جن احری خلعین کو علامہ "مسلمانوں کے لئے مغید کام کرنے والے " بجھتے تھا ان بی میں ہے ایک کو ۱۹۳۲ء میں چار ماہ کے لئے اپنی جگہ عارضی طور پر کام کرنے کی سفارش کردی۔ چائے ! مان لیا کہ چود حری ظفر اللہ خال کی دجہ سے پنجاب کے ڈیڑھ کو ڈ مسلمانوں کے حصہ میں آنے والے اعلی مناصب میں سے ایک عمدہ کم ہوگیا۔ گریہ بھی سوچنا چاہئے کہ اس ایک منصب کے طفیل "مسلم مناصب کے شجر "کو کتے شیری پچل گے۔ چود حری صاحب فی و مرف اور صرف "مسلم حقوق" کی تفاظت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی دکنیت تعلی کی تھی ۔ آپ کے ہمہ گیر کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی علمہ کا درکن بنے تی یہ جود جمد شروع کر دی ۔ کہ مسلمان 'اعلیٰ مناصب سے محوم نہ دیاں۔ چود حری صاحب کی اس کاوش کا حال 'غیر مسلموں کی ذبانی شنے ۔ ایک ہندو اخبار لکھتا ہے۔ حد مسلمان 'اعلیٰ مناصب سے محوم نہ دیاں۔ حمد علی دیا مسلم

الشراللہ خال کے متعلق ایک دلچپ بات معرض وجود بیں آئی ہے۔ جس جوش اللہ خور سے وہ مسلم حقوق پر زور دے رہے ہیں۔ وہ ضرب المثل بن مجی ہے۔ بیر شرعت بی سے خور شرح المثل بن مجی ہے۔ بیر شرعت بی سے مسلم حقوق پر زور دے رہے ہیں۔ وہ ضرب المثل بن مجی ہے۔ بیر شعبر فار مسلم مسلم المثان کو اب ذاق کے طور پر "ممبر فار مسلم "کما جاتا ہے۔ سب سے پہلا علیم المثان کا رنامہ ان کا بیر ہے کہ انہوں نے ایک " خال صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ بر شال صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ بر شال مساحب بنوا دیا ہے۔ " 10 سے

ت بوادیا ہے۔ 10 سے یہ طنز صاف بتا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو حضرت چود هری صاحب کی کوئی ادا ناپند تھی۔ سے طنز صاف بتا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو حضرت چود هری صاحب کی کوئی ادا ناپند تھی۔

# دونول مرتبه کی تقرریوں کے متعلق چند حقائق

اس ضمن میں راقم ایک اور گذارش کرنے کی جمارت کرتا ہے۔ بقول مصنف آئدہ رود علامہ اقبال ۱۹۳۵ء سے قبل جماعت اجمدیہ کو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سجھتے تھے ، اسلم تعلیم تقرری ۔ حضرت چوہدری صاحب کا وائسرائے کونسل میں پہلا (عارضی تقرر (عارب کے لئے ) ۱۹۳۲ء میں ہوا۔ اس وقت چوہدری صاحب 'علامہ اقبال کے زددیک "مسلمان " کو بی آگے بردھایا۔ مسلمان " کو بی آگے بردھایا۔

دوسمری تقرری - دوسری مرتبہ اکتوبر ۱۹۳۴ء میں چوہدری صاحب کی مستقل تقرری کا اعلان اللہ اجمی ۱۹۳۵ء سے قبل ہوا جبکہ چوہدری صاحب علامہ اقبال کے نزدیک "مسلمان " تھے۔ اس موقعہ پر بھی سرفضل حیین نے ایک مسلمان کو ہی آگے بردھا ۔۔۔ لیکن راقم یماں ایک گذارش اور بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ مستقل تقرری کے لئے وزیر ہمد نے چودھری صاحب کے قیام انگستان کے دوران ازخود ہی آپ کو اس منصب کی آفری تھی۔ چودھری صاحب نے قیام انگستان کے دوران ازخود ہی آپ کو اس منصب کی آفری تھی۔ چودھری صاحب نے اس موقعہ پر وزیر ہمد کے روبرہ تھین عذر پیش کئے۔

### چود هری صاحب کے تین عذر

اول سے کہ -- میرا تعلق پنجاب ہے ہے۔ گذشتہ چار میں ہے دو "ممبران وائسرائے کونسل "کا تقرر پنجاب سے ہوا ہے۔ مناسب ہے کہ اب بنگال ۔ یوپی یا جمبئ کے مسلمانوں میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے۔

دوم بیر کہ -- اس منصب کے لئے نواب صاحب چھتاری اور سر سکندر حیات کی موزونیت پر غور کرلیا جائے۔

لیکن --- وزیر ہندنے ان تجاویز کو کوئی وقعت نہ دی اور اپنی پیشکش کو منظور کرنے پر اصرار کیا - اس پر حضرت چود هری صاحب نے -- " ایک اور عذر " -- وزیر ہند کے سامنے رکھ دیا -

وزیر ہندنے کہا۔ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے مللے میں اب تک جو سہم

3年17年17日上 ery Transfer July 40.

La Hay to the Day Hay Bear of White House to the state of

واقرائه بمدي كوسل كراركان

mad the trainer

الإلايل إلى الإلكام

Bent Sung F

خدمات انجام دی ہیں ۔ اس کے بعد کوئی بہت ہی ۔ "کو آہ اندیش " ۔ مسلمان ہو گا۔ ہو آپ کے تقرر پر معترض ہو گا۔ " 19 سے

یہ ہیں آپ کے دوسری مرتبہ کے تقرر کے بارے میں حقائق ۔۔۔ جنہیں مصف ذعو رود نے کول مول انداز میں یوں پیش کیا ہے:۔

" اکتوبر ۳۳ میں جب مستقل طور پر سر ظفر اللہ خال کا وائسرائے کونسل میں تقرر ہوا تو اسے بھی سرفضل حسین کی کوششوں کا بتیجہ سمجھا گیا " ۴۰ سے

مسلمانوں کے فہمیدہ طبقہ کی سوج

یہ درست ہے کہ چودھری صاحب کی تقرری کے خلاف احتجاج ہوا گر اے سب مسلمانوں کی ناراضی نہیں کما جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جنہیں امت مسلم کا دل و دماغ کما جا سکتا ہے۔ جنہوں نے اپنی عمریں ' ملت کی خیر خوابی اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دی تھیں ۔۔۔ جس طبقہ کو ختب شدہ طبقہ شار کیا جا تا تھا۔ ان کے دل اس تقرر پر خوشی و مسرت کے جذبات ہے پر تھے۔ ان رہنماؤں نے چودھری صاحب کے اعزاز میں ہونے والے جلوں میں شریک ہو کر چودھری صاحب کی قومی و مکی خدمات کو زیروست خوان محسین چیش کیا اور اس تقرر کو ملک و قوم کے لئے ایک فحمت عظمی اور اپنے لئے باعث فخر سمجھا۔ ان رہنماؤں میں ہے چند ایک نام شائع شدہ موجود ہیں۔ اس یہ درست ہے کہ احرار کے اس رہنماؤں کی طرح سوچنے بھے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا متاثر کیا۔ گیل طبح کو جو قائدین کی طرح سوچنے بھے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے سب مداح ' سر ضل حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر ایکٹر کو اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کو خواند کی اس کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دیکھنے کے در ان کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دور کے دور کے در ان کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دور کے دور کی دور کے دور کی کر در کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور ک

(۱) آنریبل ملک سرفیروز خان صاحب نون وزیر تعلیم پنجاب گورخمنث (۲) آنریبل نواب خان صاحب مظفر خان سی - آئی - ای ربونیو ممبر پنجاب گورخمنث (۳) آنریبل مسٹر جسٹس شیخ دین محمد صاحب خدمات انجام دی ہیں ۔ اس کے بعد کوئی بہت ہی ۔ "کو آہ اندیش " ۔ مسلمان ہو گا۔ ہو آپ کے تقرر پر معترض ہو گا۔ " 19 سے

یہ ہیں آپ کے دوسری مرتبہ کے تقرر کے بارے میں حقائق ۔۔۔ جنہیں مصف ذعو رود نے کول مول انداز میں یوں پیش کیا ہے:۔

" اکتوبر ۳۳ میں جب مستقل طور پر سر ظفر اللہ خال کا وائسرائے کونسل میں تقرر ہوا تو اسے بھی سرفضل حسین کی کوششوں کا بتیجہ سمجھا گیا " ۴۰ سے

مسلمانوں کے فہمیدہ طبقہ کی سوج

یہ درست ہے کہ چودھری صاحب کی تقرری کے خلاف احتجاج ہوا گر اے سب مسلمانوں کی ناراضی نہیں کما جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جنہیں امت مسلم کا دل و دماغ کما جا سکتا ہے۔ جنہوں نے اپنی عمریں ' ملت کی خیر خوابی اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دی تھیں ۔۔۔ جس طبقہ کو ختب شدہ طبقہ شار کیا جا تا تھا۔ ان کے دل اس تقرر پر خوشی و مسرت کے جذبات ہے پر تھے۔ ان رہنماؤں نے چودھری صاحب کے اعزاز میں ہونے والے جلوں میں شریک ہو کر چودھری صاحب کی قومی و مکی خدمات کو زیروست خوان محسین چیش کیا اور اس تقرر کو ملک و قوم کے لئے ایک فحمت عظمی اور اپنے لئے باعث فخر سمجھا۔ ان رہنماؤں میں ہے چند ایک نام شائع شدہ موجود ہیں۔ اس یہ درست ہے کہ احرار کے اس رہنماؤں کی طرح سوچنے بھے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا متاثر کیا۔ گیل طبح کو جو قائدین کی طرح سوچنے بھے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے متاثر گیا۔ مگر درج ذیل فتم کے فہمیدہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے سب مداح ' سر ضل حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے حسین کے آلہ کار اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر ایکٹر کو اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیجلیج میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے در اس کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کو خواند کی اس کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دیکھنے کے در ان کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دور کے دور کے در ان کر اور انگر بردوں کے ایکٹر کی دور کے دور کی دور کے دور کی کر در کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور ک

(۱) آنریبل ملک سرفیروز خان صاحب نون وزیر تعلیم پنجاب گورخمنث (۲) آنریبل نواب خان صاحب مظفر خان سی - آئی - ای ربونیو ممبر پنجاب گورخمنث (۳) آنریبل مسٹر جسٹس شیخ دین محمد صاحب (٢٩) خان بمادر شيخ چراغدين صاحب

(٣٠) ملك محد دين صاحب ايم - ايل - ى پريذيذت ميونيل تميني لامور

(٣١) خان صاحب چود هري فنخ شير خان جونيئر وائس پريذيدنت ميونسپل سميني 

(٣٢) خان صاحب ميال اميرالدين صاحب ميونيل كمشنرلا مور

(٣٣) مياں جلال الدين صاحب ميونسل تمشز لاہور

(٣٣) مولوي حاجي سررجيم بخش صاحب کے س- آئی-اي-ايم-ايل-سي

(٣٥) نواب ميال محد حيات صاحب قريش - ى - آئى - اى - ايم - ايل - ى のうちゃんなどりかい

(明天上出版社)

CHINAL PLANTS

(m) Deprise and 3 A

(a) HONK THIS -

(ST) ACTION OF THE

(M) WONLOW TO LEVE

(#) 3 July - Color

MALLUNC Y

可以を上記した

(٣٧) نواب محد جمال خان صاحب ايم - ايل - ى

(٣٤) خان بهادر ميال احمد يار خان صاحب دولتانه ايم ايل سي

(٣٨) نواب فضل على صاحب او - بي - اي 'ايم - ايل - ي

(٣٩) خان برادر ملك محرامين خان صاحب ايم ايل ي

(٣٠) خان بمادر مردار جبيب الله خال صاحب ايم - ايل - ي

(١٣) خان بهاور ملك زمان مهدى خان صاحب ايم - ايل - ى

(٣٢) خان بهادر كينين ملك مظفر خان صاحب ايم - ايل -سي

(٣٣) خان بهاور ميال مشاق احد كرماني صاحب ايم - ايل - ي

(٣٣) خان صاحب شيخ فضل الني صاحب دُائر يكثر انفرميش بيورو

(٣٥) بيكم صاحبه شاه نواز ٢١ ـ

سالوں کا کام دنوں میں

پھر یہ امر بھی سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے کہ چودھری صاحب کو جس دور میں بھی کوئی منصب دیا گیا۔ آپ نے اپنے مفوضہ فرائض کو اس محنت ' خلوص اور بصیرت سے سرانجام دیا کہ آگر اس پر متعدد عهدیدار اے بھی مقرر کئے جاتے تو شاید وہ مل کر بھی اپنے فرائض کو اس خوبی ہے نہ نبھا کتے جس خوبی سے آپ نے نبھایا ۔ ہم یہاں باؤنڈری کمشن میں چود هری صاحب کی طرف سے مسلم لیگ کی و کالت کے کام کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ مورخ پاکستان جناب عاشق حسین بثالوی مرحوم " مهاری قومی جدوجمد " میں لکھتے ہیں:-



فوثو -- به شکریه جنزل چوېدري ناصر احمه صاحب -

٢ ستبر ١٩٥٣ء - آخم ملكول كے اعلى مندوبين = بائيں سے دائي = بزامكي كينى رچرڈ جي كيے - آسريليا = بز ا کیسی لینسی کے لاچیمبر- فرانس = ہز ایکسی لینسی ٹی کلفٹن سمب نیوزی لینڈ - سرمحمہ ظفر اللہ خاں - پاکستان - آزیبل كارلوس - بي گارسيا - فلپائن - پرنس وان وا -لتحايا كون - تحائى لينز - بزايكسى لينسى ماركونس آف ريْد تك - برطانيه - آزيل جان فاسر دار - امريك

معامده سينويس جارحانه اقدام كي دو صورتس بيان كي عني تفيل - ايك ايها جارحانه اقدام جو كسي اشراكي ملك كي طرف سے کیا جائے۔ اس صورت میں سیوے تمام ممالک کا فرض تھا کہ وہ ایسے اقدام کو ردکیں اور متعلقہ ملک کے دفاع کے زمہ دار ہوں ---- دو سرے ایبا اقدام جو کسی اور ملک کی طرف سے کیا جائے۔ اس صورت میں سیٹو ممالک کا صرف یہ فرض قرار دیا گیا۔ کہ ان کے نما تعدے اکھنے ہوں اور جارحانہ اقدام کو رد کنے کے لئے باہمی مشورہ کریں۔ كد دفاع كے لئے كيا طريق اخب كيا جائے - چوہدرى ظفرالله خال (پاكتان) كے نزديك بيد صورت قابل قبول ند على ۔ اس لئے آپ نے صرف میہ ذمہ واری قبول کی کہ معاہدے کا مسودہ حکومت پاکستان کو بھیج دیا باکہ وہ قیصلہ کرے۔ چوہدری صاحب کی عدم موجودگی میں سے مسئلہ کابینہ کے سامنے پیش ہوا اور فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو سیٹو میں شمولیت العتيار كرني جائية -

In an impassioned plea at the Manila conserence, the Pakistan delegate, Foreign Minister Zasrullah Khan, insisted that "aggression is evil and there are no varieties of aggression and it is necessary to عزل - آف ديسر شاح حوس أن المارا من resist it wherever it comes from."25

" \_ ۱۹۳۲ء کے نومبر میں ملک برکت علی نے قائداعظم کو لکھا کہ اگر واقعی مسلم لیگ کی قرارواد لاہور کے مطابق "بندوستان کی تغییم ہمارے پیش نظرے - قو ہمیں چاہئے کہ ابھی سے ایک سمینی بنا لیں "جس میں مسلم لیگی لیڈرول کے علاوہ چند جغرافیہ دان "مورخ" قانون دان" ماہرا قضادیات " ذبان دان " انجیئر" ریٹائرڈ مسلمان فوجی افروغیرہ شامل ہوں - باکہ ہندوستان کا نقشہ سامنے رکھ کر مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے کہ تقییم کی نوبت آئی تو مدبندی کی لائن کماں پرٹی چاہئے ۔ محکوم نہیں " کماں پرٹی چاہئے ۔ محکوم نہیں " کماں پرٹی چاہئے ۔ اس کا جواب کیا دویا تھا ۔ یہ احساس مجھے اب تک پریٹان کر رہا ہے کہ ہم نے انداس میں تقیم ہند کا کوئی نقشہ "کوئی فارمولا "کوئی بلیو پرنٹ تیار نہ کیا - سمات سال مسلسل نعروں اور بیان بازیوں میں صرف کر دیئے ۔ بالا خر جب قرارواد لاہور کو عملی جامہ پسانے کا وقت آیا تو چودھری ظفر اللہ خال کو صرف تمین دن کی مدت دی گئی کہ اس خالی عرصہ میں تن تنا بیٹھ کر کیس بھی تیار کریں اور گذشتہ ایک سو سال کا تاریخی مواد بھی فرائی کرس ۔ " ماہا

راقم عرض کرتا ہے ان تمن دنوں کی تیاری میں چودھری صاحب نے گذشتہ ایک سوسال کے ریکارڈ کا مطالعہ کر کے مسلم لیگ کا کیس کس خوبی و ہنرمندی اور خلوص سے پیش کیا؟ سابق سفیریاکتان متعینہ مصر' سابق صوبائی وزیرِ خزانہ' سابق صدر بار ہائی کورٹ لاہور کی زبانی سفتے!۔ جناب سید"احمہ سعید کرمانی فرماتے ہیں:۔

## سابق سفیریاکتان برائے مصرکے تاثرات

"جب میں نے چودھری صاحب کو (باؤنڈری کمٹن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے کے ضمن میں۔ ناقل) ہولتے ساتو پہ چلا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ انہوں نے سارے حاضرین کو معور کر کے رکھ دیا ۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ وقت رک گیا ہے۔ شاید وقت یہ عظیم تاریخی لیجات اپنے دامن میں سمونے کے لئے تھم ہی گیا تھا۔ جب وقفہ ہوا تو میری یہ حالت تھی اور جذبات ایسے ہو گئے تھے کہ میں بار بار چودھری صاحب کے ہاتھ چومتا تھا۔ مخترے وقت میں وہ مختص میرے لئے عظمت اور زہانت کا مینار بن گیا ..... (گھرجا کر میں نے اپنی والدہ مخترم میں وہ قفی میرے لئے عظمت اور زہانت کا مینار بن گیا ..... (گھرجا کر میں نے اپنی والدہ مخترم میں وہ قبل کو وہ تو کوئی مافوق البشر Super Human مختص ہے۔ میں جران ہوں وہ

کہاں سے الفاظ لا آ ہے ۔ کوئی خیالات تھے ۔ کوئی زبان تھی ۔ کوئی روانی اور الفاظ کی شوکت تھی ۔ کوئی اوائیگی تھی ۔ کوئی منطق کا زور تھا ۔ غرض کیا کیا تھا ہیں کیا بتاؤں ۔ ..... جب ولا کل ختم ہوئے تو کا گریں کے وکیل سر سیتلواڈ نے جو ہوا ما ہراور مشہور وکیل تھا ۔ چودھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پت نہیں کہ کیا فیصلہ ہو گا ۔ لیکن ایک فیصلہ بی ابھی کر جا آ ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر صرف ولا کل سے فیصلہ ہوتا ہے تو بین فیصلہ دیتا ہوں کہ ظفر اللہ خاں کیس جیت گیا ہے ۔ یہ ظفر اللہ خاں کیس جیت گیا ہے ۔ یہ وگوں نے بردی تابلیت سے یہ کیس پیش کیا ہے ۔ یہ ہوا دو سرا ساتھی سرنیک چند (سابق جج لاہور ہائی کورٹ) بھی میرے خیالات سے متفق ہے ۔ یہ لیکن چودھری ظفر اللہ خاں کو جسٹس دین محمد نے یہ بتا ویا کہ " ریڈ کلف "کا گریں سے مل کیا ہے اور قائد اعظم کے علم ہیں بھی یہ بات لائی گئی ۔ " اس سے اس اگر کوئی قائد اعظم کے علم ہیں بھی یہ بات لائی گئی ۔ " اس سے اس اگر کوئی قائد اعظم کے علم ہیں بھی یہ بات لائی گئی ۔ " اس سے اس اگر کوئی قائد اعظم کے علم ہیں بھی یہ بات لائی گئی ۔ " اس سے اس اگر کوئی قائد اعظم کے کا انتخاب ہیں کیڑے نکالے کہ انہوں نے چودھری صاحب کو اب اگر کوئی قائد اعظم کے زبان یا قلم کو تو روک نہیں سے تے ۔



پنجاب حد بندی کمیش کے ممبران چوہدری ممر ظفر اللہ خان کے ہمراہ ممبران - جسٹس دین محمر ' جسٹس محمد منیر (چوہدری محمد ظفر اللہ خان ) جسٹس تجا تھے ۔ جسٹس مهرچند مهاجن

#### -613-

ا۔ اقبال کے آخری دو سال ص - سا

٢ - ايضا

۳ - " سرگذشت " ص ۱۲ ۱۱ مطبوعه جنوری ۱۹۵۵ء

٣ - اخبار "انقلاب "١٠١٠ بح ١٩٣٥ء

۵۔ اقبال کے آخری دو سال ص ۱۳۰

٢- ايضاً ص ٢٥٣ مطبوعه ١٩٧٨

٨ - طبع دوئم ص - ٢٣٩

۹ - زنده مرود ص - ۱۹۵

۱۰ زنده رود ص - ۲۷۰

اا ۔ "كردار قائداعظم "ص ١٠١

۱۲ زنده رود ص ۱۳۷

١١١ تحديث نعمت طبع دو تم ص ٢٣٥

۱۱۰ کتوب اقبال بنام (پرائیویٹ سیرٹری) حضرت امام جماعت احدید ' تاریخ احمیت جلد نمبرا

١٥ - بحواله الفضل ١٣ جولائي ١٩٣٥ء

١١ - أانسفر آف ياور نمبر انمبر ١٣ مورخه ١٩ اگست ١٩٣٢ء

١١٥ تحديث نعمت طبع دوئم ص ١١٥

١١٥ زنده رود ص - ١٨٥

نوٹ - واضح رہے کہ سرفضل حیین نے جب وائترائے کے سامنے چوہدری ظفر اللہ خال کا ۲۴ كونسل میں تقرري كے لئے پیش كيا۔ تو وائسرائے نے فورا بى خوش دلى سے آمادگى كا اظهار نہيں كيا - سرفضل حسین این ڈائری میں لکھتے ہیں کہ

He was at first opposed to it but gradually gave in and eventually said he would think over it (Dairy dated 12-5-31)

ینی وائسرائے نے شروع میں تو چود هری صاحب کی تقرری کی تجویز کی مخالفت کی۔ آہستہ آہستہ یہ خالفت ترک کر دی۔ بالا خر اس نے کما کہ اچھا! میں اس نام پر غور کروں گا۔ " خالفت ترک کر دی۔ بالا خر اس نے کما کہ اچھا! میں اس نام پر غور کروں گا۔ " سر فضل حسین نے اپنی جانشینی کے لئے چود هری صاحب کا نام کیوں پیش کیا ؟ اس سوال کا

اسر مسل مسین سے اپن جا میں کے سے چود طری صاحب کا نام کیوں چیں گیا ؟ اس سوال کا جواب بھی سر فضل حسین کی ڈائری میں موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں :۔

Merits should be the sole test and I really Can't think of a more competent man. (Dated 17 May)

یعنی کسی منصب پر تقرری کا معیار محض استحقاق ہونا چاہئے۔ اور میں نمیں سمجھتا کہ (مسلمانوں کی نمائندگی کے اس اعلیٰ منصب کے لئے ) ظفر اللہ خال ہے بہتر کوئی آدمی مل سکتا ہو۔ (وائری شائع کردہ " ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان " ۔ لاہور)

19 خلاصہ ۔ تحدیث نعمت طبع دوئم ص ۳۵۵

الع المامد ورياس و

۲۰ س ۱۹۷

نوٹ - يمال شايد بيہ سوال پيدا ہو كه "اخبار زميندار "اور "احرار" سرفضل حسين كى مخالفتُ كول كرتے تھے - مولانا عبدالمجيد سالك اپنى كتاب " سرگزشت " ميں لکھتے ہيں :-

" --- زمیندار اور احرار ' سرفضل حین کولیڈری کی سند ہے اتارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانے تھے کہ ان کے آگے ہماری دال نہ گلے گی - وہ ان کی جگہ سرسکندر حیات کو پنجاب کالیڈر بنانا چاہتے تھے ۔ (ان کے نزدیک) سرسکندر سے معالمہ خوب رہے گا۔ " (ص ۳۵۸)

الا بحواله الفضل ١٦ رابيل ١٩٣٥ء

11-1 - 0 - TT

٢٠ ما مامامه " انصار الله " نومبرد سمبر ١٩٨٥ء ص ٥٠

معلى الله عليه وسلم كي فتم نبوت على يحد فرق نبيل بيزيا كيونك آپ كي بنوت كا دامن قيامت تک پيلا بوا ج- اور رسول پاک صلى الله عليه وسلم بمرحال "آفرى فيا" ييل-الله عليه وسلم مورج بين - اور آن وال استى يا الل في كى حييت مورج مد و شي ماص كريد اس يك طائى يو كر جائدى - اس من جائد ي مكوت فتر نيس يوتى بك مورج كي مكوت كا اقتدار اور جي فماياں يوجاتا ہے۔ اى طرح مرزا صاحب كے دموئ الل ويردزى يا اسى بن سے انخفرت

رت ملی الله وسلم نے جال جال اسلام کی ظاہری تخریج یا تعریف قربائی ہے وہاں مرف کار طینہ کو اسلام کا مرکزی فقط قرار دیا ہے۔ اس کے ایتدائی بكر برزماند ك محقق علاء ف فتر بنوت ك محقيده كى بحث ين يؤت ك بغيرا المام كى ظابرى صد بندى صرف كله طيبه قرار دى ب

# مسلم اتحاد کو توڑنے کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے

مصنف زنده رود فرماتے ہیں:-

روسیاسی طور میں اتحاد کی شدید ضرورت تھی .... اس اتحاد کو سیاسی طور پر توڑنے کی ذمہ داری اقبال کی رائے میں سرفضل جسن اور ان کی یو نسٹ پارٹی پر عائد ہوتی خلی ۔... دوسری طرف فرجی طور پر اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جاعت احد بیر پر عائد ہوتی تھی " فی جاعت احد بیر پر عائد ہوتی تھی " فی جاعت احد بیر پر عائد ہوتی تھی " فی

مسلم سیاسی انتحاد کی کیفیت

راقم یہ پوچینے کی جمارت کرتا ہے کہ پنجاب سمیت بر صغیر کے مسلمانوں میں وہ کونساسیاسی اتحاد تھا۔ جے یونی نسٹ پارٹی نے توڑا ؟ جواب دیتے وقت " زندہ رود" میں اسی دور سے متعلق درج شدہ مندرجہ ذیل حقائق سامنے رکھنے چاہئیں۔

معنف لكصة بن :

" - قائداعظم ہر مارچ ۱۹۳۳ء کو مسلم لیگ کے صدر منتی ہوئے .... اس دور میں برصفیر مسلم میای جماعت کا برصفیر مسلم میای جماعتوں کی تعداد ہیں سے اوپر جا چکی تھی اور ہر مسلم میای جماعت کا مسلک دو سری سے مختلف تھا ۔ خلافت کمیٹی کے رہنماؤں کا آئیس میں اختلاف تھا ..... ہمیت علاء ہند 'کاگریس کی ہمنو ا تھی ۔ بنجاب کی مجلس احزار ' جمعیت علاء ہند سے داہستہ تھی ۔ خلان عبد النظار خال نے صوبہ سرحد میں ایک سیاسی خدائی خدمت گار قائم کر رکھی تھی ۔ لکھنو میں کاگریس کی شہ پر شیعہ مسلمانوں نے شیعہ بو لیشل کانفرنس قائم کر رکھی تھی ۔ سمیر میں مسلمان مختلف دھڑوں میں یا سیاسی گردہوں میں بلے ہوئے تھے ۔ عنایت اللہ مشرقی نے بنجاب میں خاکسار پارٹی کی بنیاد رکھی ۔ ان مسلم سیاسی جماعتوں کے علاوہ کئی اور علا قائی یا فرقہ دارانہ بنیاد فاکسار پارٹی کی بنیاد رکھی ۔ ان مسلم سیاسی جماعتوں کے علاوہ کئی اور علا قائی یا فرقہ دارانہ بنیاد کی موجود تھیں ۔ مثلاً کلکتہ میں مومن کانفرنس ' بنگال میں مسلم پرجا پارٹی ۔ بنجاب میں میں زمینداروں کے حقوق کے شخط حسین کی یونی فنسٹ پارٹی ۔ دیگر مسلم سیاسی جماعتوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم سیاسی جاعوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم سیاسی جاعوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم سیاسی جاعوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم سیاسی جاعوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم سیاسی جاعوں کا بیمان ذکر غیر ضروری ہے ۔ گران کی تعداد سے ظاہر ہے کہ اس دور میں مسلم

سای رہنماؤں کے ذہنی انتشار کی کیا کیفیت تھی۔ " ۲ ب --- پھر لکھتے ہیں:-

" - گور نمنٹ کا انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ کھے جورتک تشکیم کر لیا گیا ..... بیہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں سیاسی انتشار اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا اور وہ مختلف سیاسی گروہوں اور ٹولیوں میں ہے ہوئے تھے ۔ " مو سے

# كيامسلمانول ميں مذہبی اتحاد موجود تھا؟

# كس نے توڑا؟

سیای اتحاد کی خشہ حالی کے بعد اب ندہی اتحاد کی تحمیری ملاحظہ ہو۔ تحریک احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے بہت بیشتر علاء سواور کفریاز مولویوں کے طفیل 'امت کا اتحاد پارہ پارہ برخ وجا تھا۔ اختلاف و انتشار اور کفر کے فناوی کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ علاء اسلام کے نزدیک۔۔

اگر کوئی شخص کے کہ میں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو وہ کافر ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی کے کہ مجھے علم نہیں کہ حضرت آدم نبی ہتھے یا نہیں تو کافر۔ اگر کوئی کے کہ ایمان برھتا اور گفتا ہے کہ مجلتا ہو گفتا ہے تو کافر۔ اگر کوئی سکول ماسر کے گفتا ہے تو کافر۔ اگر کوئی سکول ماسر کے کہ غیر مسلم 'مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں تو کافرہ۔

علادہ ازیں اہل السنت و الجماعت کتے تھے۔ شیعہ کافر بلکہ واجب القتل ہیں ہے شیعہ کے شیعہ کے شیعہ کے خاتم کے خاتم کے شیعہ کے کہتے تھے کہ سوائے فرقہ اثنا عشریہ امامیہ کے کوئی ناجی نہیں۔ لام

غرض تکفیر کا ایک سیلاب تحریک احمد یہ سے قبل بہایا جا چکا تھا۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں تھا جو تکفیر کی مهرسے بچا ہوا ہو۔ دو ہوے فرقے شیعہ سنی کی منافرت اس حد تک بورہ بچکی تھی۔ کہ جب ۱۸۵۷ء کے بعد اگریزوں نے تعلیم کی طرف توجہ کی تو اُن فرقوں کے طالب علم آیک جگہ بیٹھ کر دبی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ۱۸۲۲ میں بیٹھ کر دبی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ۱۸۲۲ میں سلمانوں کے لئے سے اینگلو عربک سکول دبلی میں مسلمانوں کے لئے سے ۱۳۸۷

سای رہنماؤں کے ذہنی انتشار کی کیا کیفیت تھی۔ " ۲ ب --- پھر لکھتے ہیں:-

" - گور نمنٹ کا انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ کھے جورتک تشکیم کر لیا گیا ..... بیہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں سیاسی انتشار اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا اور وہ مختلف سیاسی گروہوں اور ٹولیوں میں ہے ہوئے تھے ۔ " مو سے

# كيامسلمانول ميں مذہبی اتحاد موجود تھا؟

# كس نے توڑا؟

سیای اتحاد کی خشہ حالی کے بعد اب ندہی اتحاد کی تحمیری ملاحظہ ہو۔ تحریک احمدیہ کے معرض وجود میں آنے سے بہت بیشتر علاء سواور کفریاز مولویوں کے طفیل 'امت کا اتحاد پارہ پارہ برخ وجا تھا۔ اختلاف و انتشار اور کفر کے فناوی کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ علاء اسلام کے نزدیک۔۔

اگر کوئی شخص کے کہ میں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو وہ کافر ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی کے کہ مجھے علم نہیں کہ حضرت آدم نبی ہتھے یا نہیں تو کافر۔ اگر کوئی کے کہ ایمان برھتا اور گفتا ہے کہ مجلتا ہو گفتا ہے تو کافر۔ اگر کوئی سکول ماسر کے گفتا ہے تو کافر۔ اگر کوئی سکول ماسر کے کہ غیر مسلم 'مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں تو کافرہ۔

علادہ ازیں اہل السنت و الجماعت کتے تھے۔ شیعہ کافر بلکہ واجب القتل ہیں ہے شیعہ کے شیعہ کے شیعہ کے خاتم کے خاتم کے شیعہ کے کہتے تھے کہ سوائے فرقہ اثنا عشریہ امامیہ کے کوئی ناجی نہیں۔ لام

غرض تکفیر کا ایک سیلاب تحریک احمد یہ سے قبل بہایا جا چکا تھا۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں تھا جو تکفیر کی مهرسے بچا ہوا ہو۔ دو ہوے فرقے شیعہ سنی کی منافرت اس حد تک بورہ بچکی تھی۔ کہ جب ۱۸۵۷ء کے بعد اگریزوں نے تعلیم کی طرف توجہ کی تو اُن فرقوں کے طالب علم آیک جگہ بیٹھ کر دبی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ۱۸۲۲ میں بیٹھ کر دبی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ۱۸۲۲ میں سلمانوں کے لئے سے اینگلو عربک سکول دبلی میں مسلمانوں کے لئے سے ۱۳۸۷

# بهنوردباب نواب نفتین گوزرصادب بصار ماکه بنیاب و نیره اورشترک تابون کی وقت دو نوفریقون کورون کا کهنا بنیا نتا کی نده به بهی جرم کابب موگا

الم ایک جلسه بی اگریه و میسانی ادر دلوبت می قادیانی و فیب و جو اسلام کو نام این به بین وه بسی به بون و له دلوبت دلون کاند نه چاہیئے۔

ارشاد میدون کی این سے موافقت کیجائے گئے - حاشا یہ محال ہے اسلام پر اس میں کوئی اعتداض نہیں ۔

میں کوئی اعتداض نہیں ۔

وض میرونی و برکھیں سے کواسلام ہی میں اختلاف ہوگی ا

444

ويستروم

ملفوظات

ارشاد - حاشااسلام میں اختلاف نہیں اسلام وادر ہے۔ برلوّ اسلام عنظاء سُنّ مرتد ہو سُکنۃ مرتدین کی موافقت برتر ہے کافراصلی کی موافقت سے ۔

419

المفران مثك

ارنشاد - الديكرد شديق الرفادة قد المنتائ في سولا على المام و أن امير معاديم المراب المراب المراب المراب المرب الم

# بهنورد باب نواب نفتین گوزرصادب بصار ماکه بناب و نیره اورشترک تابون کی وقت دو نوفر نقوق کو کون کا کهنا بنیا نتا کی نده به می جرمی کاب مواد

ا کون - ایک جلسه بن اگریه و میساتی اور دلوبت دی قادیانی و خب و جو اسلام کا نام سلیتے میں وہ بھی موں وہ ل دلوبت دلوں کا مد مرجا ہیئے ۔

ارشاد - کیوں - کیاان سے موافقت کیجائے گی - حاشا یہ محال ہے اسلام پر اس میں کوئی اعتباض نہیں ۔

میں کوئی اعتباض نہیں ۔

میں کوئی اعتباض نہیں ۔

میں اختلاف بوگریا

PP4 - 10 :

ارشاد - حاشااسلام میں اختلاف نہیں اسلام واصب - بولوگ اسلام عنکا، سُنت مرتد ہو گئے مرتد بن کی موافقت بدتر ہے کافرامسی کی موافقت سے -

ويستروم

19

ارنشاد - الديكرد شديق و بخرفاندق و منان في سولا على المام من الهيرمدادي و بخرين والفي المام من الهيرمدادي و الفي المام من الته و المن الته و المن الته و المن الته و المن الله و الله و المن الله و المن الله و الله و

پارہ پارہ کر دیا ہے ۔ طالا نکہ جماعت اجمدیہ کی سوسالہ تاریج گواہ ہے کہ وہ بھیشہ بی اس بات کے کوشال رہی ہے کہ مسلمان متفق و متحد ہو کر رہیں ۔۔۔ انجمن جمایت اسلام کی سیج ہویا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ۔ مسلم کانفرنس کا سیاسی اتحاد ہویا شدھی کی مہم کی روک تھام کا معرکہ ۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی کارگزاریاں ہوں یا گول میز کانفرنس میں مسلم مفاد کا تحفظ ۔ قیام پاکتان کی جدوجمد ہویا تحفظ پاکتان کے لئے دفاعی عسکری خدمات کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محسین کام کیا ہے ۔ اور ہر جگہ اپنے مسلم بھائیوں کے دوش بروش گرائی تعداد اور استطاعت سے بہت بڑھ کر قربانیاں پیش کرکے ان معرکوں میں شراکت بدوش گرائی تعداد اور استطاعت سے بہت بڑھ کر قربانیاں پیش کرکے ان معرکوں میں شراکت کی ہوت ہو گئی ہوت کے خلاف اشتعال انگیزیاں کر کے صورت حال کشیدہ کرنے کی کوششیں جاری رکھی گئیں۔

## غيرمسلم پرچ

مصنف تو جماعت احمد بير مسلم اتخاد كو پاره پاره كرنے كا الزام لگا رہے ہيں۔ حقيقت بيد عبر مسلم بيد سمجھ بيكے تنے كه مسلمانوں ميں " اتفاق و اتخاد" كا قيام جماعت احمد بيد كى كاوشوں يا بزعم ان كے جماعت احمد بيد كى سازشوں كا نتيجہ ہے۔ چنانچہ آريہ اخبار رقمطرازہ: كاوشوں يا بزعم ان كے جماعت احمد بيد كى سازشوں كا نتيجہ ہے۔ چنانچہ آريہ اخبار رقمطرازہ:

"- جماعت (احمریہ - ناقل) نے مسلمانوں کے اندر جیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے .... اس تحریک نے مسلمانوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے - آج مسلمان ایک طاقت ہیں - مسلمان قرآن کے گر دجع ہو گئے - " نام اسلمان قرآن کے گر دجع ہو گئے - " نام ایک اور آریہ اخبار - " آریہ ور "کھتا ہے -

"جاعت احمدیہ کے کام نے مسلمانوں کے اندر جرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ملک اور قوم کے لئے (یعنی ہندوؤں اور ان کے رام راج کے لئے) یہ تبدیلی کس قدر خطرناک ہے۔ اس کا ذکر میں اس جگہ نہیں کروں گا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ احمدی تحریک نے مسلمانوں کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے۔ آج مسلمان 'ہندوؤں کے مقابلہ پر متحد ہیں۔ سن ۔ شام مسلمانوں کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے۔ آج مسلمان 'ہندوؤں کے مقابلہ پر متحد ہیں۔ سن ۔ شام مسلمان ایک طاقت ہیں "
شیعہ ۔ قادیانی ۔ اہل حدیث ۔ وہابی ۔ آغا خانی سب متحد ہیں۔ آج مسلمان ایک طاقت ہیں "
(برچہ ۹ ر اگست ۱۹۳۱ء بحوالہ الفضل ۲۲ ستمبر ۱۹۳۱ء)

پارہ پارہ کر دیا ہے ۔ طالا نکہ جماعت اجمدیہ کی سوسالہ تاریج گواہ ہے کہ وہ بھیشہ بی اس بات کے کوشال رہی ہے کہ مسلمان متفق و متحد ہو کر رہیں ۔۔۔ انجمن جمایت اسلام کی سیج ہویا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ۔ مسلم کانفرنس کا سیاسی اتحاد ہویا شدھی کی مہم کی روک تھام کا معرکہ ۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی کارگزاریاں ہوں یا گول میز کانفرنس میں مسلم مفاد کا تحفظ ۔ قیام پاکتان کی جدوجمد ہویا تحفظ پاکتان کے لئے دفاعی عسکری خدمات کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محسین کام کیا ہے ۔ اور ہر جگہ اپنے مسلم بھائیوں کے دوش بروش گرائی تعداد اور استطاعت سے بہت بڑھ کر قربانیاں پیش کرکے ان معرکوں میں شراکت بدوش گرائی تعداد اور استطاعت سے بہت بڑھ کر قربانیاں پیش کرکے ان معرکوں میں شراکت کی ہوت ہو گئی ہوت کے خلاف اشتعال انگیزیاں کر کے صورت حال کشیدہ کرنے کی کوششیں جاری رکھی گئیں۔

## غيرمسلم پرچ

مصنف تو جماعت احمد بير مسلم اتخاد كو پاره پاره كرنے كا الزام لگا رہے ہيں۔ حقيقت بيد عبر مسلم بيد سمجھ بيكے تنے كه مسلمانوں ميں " اتفاق و اتخاد" كا قيام جماعت احمد بيد كى كاوشوں يا بزعم ان كے جماعت احمد بيد كى سازشوں كا نتيجہ ہے۔ چنانچہ آريہ اخبار رقمطرازہ: كاوشوں يا بزعم ان كے جماعت احمد بيد كى سازشوں كا نتيجہ ہے۔ چنانچہ آريہ اخبار رقمطرازہ:

"- جماعت (احمریہ - ناقل) نے مسلمانوں کے اندر جیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے .... اس تحریک نے مسلمانوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے - آج مسلمان ایک طاقت ہیں - مسلمان قرآن کے گر دجع ہو گئے - " نام اسلمان قرآن کے گر دجع ہو گئے - " نام ایک اور آریہ اخبار - " آریہ ور "کھتا ہے -

"جاعت احمدیہ کے کام نے مسلمانوں کے اندر جرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ملک اور قوم کے لئے (یعنی ہندوؤں اور ان کے رام راج کے لئے) یہ تبدیلی کس قدر خطرناک ہے۔ اس کا ذکر میں اس جگہ نہیں کروں گا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ احمدی تحریک نے مسلمانوں کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے۔ آج مسلمان 'ہندوؤں کے مقابلہ پر متحد ہیں۔ سن ۔ شام مسلمانوں کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے۔ آج مسلمان 'ہندوؤں کے مقابلہ پر متحد ہیں۔ سن ۔ شام مسلمان ایک طاقت ہیں "
شیعہ ۔ قادیانی ۔ اہل حدیث ۔ وہابی ۔ آغا خانی سب متحد ہیں۔ آج مسلمان ایک طاقت ہیں "
(برچہ ۹ ر اگست ۱۹۳۱ء بحوالہ الفضل ۲۲ ستمبر ۱۹۳۱ء)

حضور مزيد فرماتے ہيں:-

..... پہلی دفعہ مسلم لیگ کے جلسہ لاہور میں اس تعریف کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سب
نے اس کو مان لیا سوائے چند متعضب علا کے ..... پس موجودہ حالت میں تمام مسلمانوں میں
انتحاد پیدا کرنے کا بمی طریق ہے کہ ..... تھ نی اور سیاسی لحاظ سے جو مسلمان کہلا تا ہے۔ اسے
مسلمان کہیں اور متحدہ تھ نی و سیاسی معاملات میں مل کر کام کریں۔ اس تحریک کا ایسا اثر ہواکہ
معا مسلمانوں میں انتحاد شروع ہو گیا ..... کئی شیعوں 'سینوں اور اہل حد یشوں کی طرف سے
خطوط آئے جنہوں نے لکھا کہ آپ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ آپ ہی کے ذرایجہ مسلمانوں
میں انتحاد اور انقاق ہو گا "م) سے

پس جماعت احمد بیہ اتخاد اسلامی کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ اس پر مسلم اتخاد کو پارہ پارہ کرنے کا الزام عائد کرنا ظلم عظیم ہے۔

ہندو کا گریس کو جماعت احمد ہے کا یہ کردار سخت ناگوار تھا۔ اس نے خود تو اچھوتوں اور
سکھوں تک کو ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ادھر اپنے آلہ کاروں کے ذریعہ مسلمانوں کے اسخاد
کو پارہ پارہ کرنے کے لئے ان میں نہ ہی منافرت بھیلانے کے لئے منصوبے بنائے۔
میں مولوی ظفر علی خال اور مجلس احرار (کا گریس کے ہمنواوں) کے ذریعہ یہ
تخریک زور پکڑ گئی کہ احمدیوں کو جن کی وجہ سے مسلم اسخاد کے قیام کو تقویت ملی تھی۔ غیر مسلم
قرار دے کر امت مسلمہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد علامہ اقبال جو اب تک
مسلمانوں میں بگا گت اور اسخاد کے دائی تھے اس طبقہ کے بیج میں آگئے۔
مسلمانوں میں بگا گت اور اسخاد کے دائی تھے اس طبقہ کے بیج میں آگئے۔

یہ منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کلمہ کو جماعت کو ملت سے کا منے والے تو اتحاد اسلامی کے علمبردار ہیں۔ اور ملت سے بیوستہ رہنے کی خواہاں جماعت ' اتحاد المسلمین کی راہ میں سب سے بردی رکاوٹ ہے۔

۳۵ء میں جب بیہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ افتراق و انتشار کے بیہ جراثیم اتحاد اسلامی کی جزیں کھو کھلی نہ کر دیں ۔ تو '' انقلاب '' نے اپنے اداریئے میں لکھا:۔

انقلاب كااداربير

" - (اتحاد پیدا کرنا) اس وقت مسلمانوں کی سب سے بردی خدمت ہے - ہندوؤں کی سب سے بردی خدمت ہے - ہندوؤں کی سب

حالت سي ہے كہ وہ اپنى قوتوں كو بے بناہ بنانے كے لئے سكھوں كے ساتھ بھى كرا اتحاد كر رہے ہیں ۔ چنانچہ آجکل میہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سکھ اور ہندو باہم مشترک انتخاب پر آ جائیں اور اس سلیلے میں سکھول کے لئے نشتیں مخصوص کر دی جائیں ۔ ہندو، سال تک تیار ہیں کہ مَرِیمِیں سکھوں کو مزید نشتیں دے کر ان کا نئاسب ۵ فی صدی تک پہنچا دیں۔ پھر کیا اس موقع پر مسلمانوں کے لئے اتحاد و بگانگت اور یک آہنگی سے بردھ کر کوئی چیز اہم ہو سکتی ہے ؟ ۱۳ سه مگرافسوس کہ اس دور میں علامہ 'مخالف احمیت طبقہ کے اس حد تک زیرِ اثر آ چکے تھے ۔ کہ مسلم اخباروں کی کوئی اپیل یا دلیل کارگر ثابت نہ ہوئی اور آپ مئی ۳۵ء میں کھل کر " زمیندار "اور "احرار" کے ہمنوا ہو گئے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت ے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ وہ "استحام اسلام" اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لئے کام کرے اور اس کی صورت میہ بتائی کہ '' قادیا نیول ''کو الگ اقلیت قرار دیا جائے۔

سوال میہ ہے کہ جب قیام پاکستان کے بعد ۱۹۷۳ء میں قومی اسمبلی کے ذریعہ جماعت احمد میہ کو غیرمسلم ا قلیت قرار دے دیا گیا تو کیا ملکی یا بین الا قوامی سطح پر مسلمان بیجان ہو گئے ۔ پاکستان اور کابل حکومت میں رشتہ اخوت بڑھ گیا؟ ایران عراق میں یگا نگت اور ہم آہنگی : کو فروغ نصیب ہوا ؟ عراق و کویت کے حکمران یک جان ہو گئے ؟ وطن عزیز کے شیعہ سنی سواو اعظم میں بھائی چارے کی فضا پیدا ہوئی؟ شریعت بل پر اتفاق ہو گیا۔ تکفیری سیلاب رک گیا؟ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔

ظا ہر ہے علامہ اقبال کا یا قیام پاکستان کے بعد بعض مسلم زعماء کا یہ کمناکہ احمدیوں کو اقليت قرار دينا " استحام اسلام " يا " استحام ملت " كا موجب مو كا - عملي طور پر نادرست ابت ہو چکا ہے۔ بلکہ اس اقدام کے بعد مسلم انتشار اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔

دور حاضر كالتكفيري سيلاب

جماعت احمد میہ کو اقلیت قرار دینے کے بعد تکفیربازی کی جو صورت حال پیدا ہو چکی ہے ہم اں کے متعلق اس وبت نمویته "ایک تحریر درج کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ( رسالہ الفرقان ۔ لکھنؤ ) کے ذریعہ شیعوں کی تکفیر کے سلسلہ میں سینکٹول فآویٰ کو حال ہی میں کیجا کر کے شائع کیا گیا ہے۔ پھر بیہ فآویٰ کراچی کے ماہنامہ "

الینات "کی زینت بے ہیں - یہ پرچہ جتاب مولوی یوسف بنوری صاحب کی یادگار ہے۔
شیعوں کے خلاف سینکڑوں فاوی درج کرتے ہوئے لکھا گیا ہے - کہ " اثنا عشریہ ' منصب
امامت کو نبوت سے بالاتر مانتے ہیں - اس لئے ختم نبوت کے منکر ہیں " - " ان کو مسلمان کمنا خود اسلام کی نفی ہے "

ی پرچہ جماعت احمریہ کے متعلق لکھتا ہے:-

" - قادیانی ن نہ صرف ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں اور کلمہ کو ہیں - بلکہ انہوں نے اپنے نقط نظر کے مطابق ایک صدی ہے بھی زیادہ مدت ہے اپنے طریقہ پر اسلام کی تبلغ و اشاعت کا جو کام خاص کر یورپ اور افریق ممالک ہیں کیا - اس سے باخبر حضرات واقف ہیں ۔۔۔ اور خود ہندوستان ہیں جو قریباً نصف صدی تک اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا وکیل ثابت کرنے کے لئے عیمائیوں اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا - تحریری اور تقریری مناظرے مباحث کئے وہ بہت پرانی بات نہیں ۔۔۔ پھر ان کا کلمہ ۔۔ ان کی اذان اور نماز وہی ہے ۔ جو عام امت مسلمہ کی ہے - ذندگی کے مختلف شعبوں کے بارے ہیں ان کے فقہی مسائل قریب قریب وہی ہیں ۔ جو عام مسلمانوں کے ہیں :۔

ليكن \_\_\_ اثنا عشريه (شيعه ) كا حال بير ہے كه: -

۔ ان کا کلمہ الگ ہے۔

ے ان کا — وضوالگ ہے۔ •

۔ ان کی تماز اور اذان الگ ہے۔

۔ زکوۃ کے سائل بھی الگ ہیں۔

۔ نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل بھی الگ ہیں۔

۔ حتی کہ موت کے بعد کفن وفن اور وراثت کے مسائل بھی الگ ہیں۔

مضمون کے آخر میں حضرات علماء کرام سے گذارش کی گئی ہے کہ قادیا نیوں کے کفرو ارتداد کا تو آب نے فیصلہ کر دیا۔ اثنا عشری شیعوں کے کفرکے بارے میں اپنی ذمہ داری کب نبھائمیں سے ؟ " میں ا

پروفیسررفع الله شاب --- جناب اشرف ظفر صاحب کی کتاب " ندجی اور بیای فرقه بندی " پر تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں - الینات "کی زینت بے ہیں - یہ پرچہ جتاب مولوی یوسف بنوری صاحب کی یادگار ہے۔
شیعوں کے خلاف سینکڑوں فاوی درج کرتے ہوئے لکھا گیا ہے - کہ " اثنا عشریہ ' منصب
امامت کو نبوت سے بالاتر مانتے ہیں - اس لئے ختم نبوت کے منکر ہیں " - " ان کو مسلمان کمنا خود اسلام کی نفی ہے "

ی پرچہ جماعت احمریہ کے متعلق لکھتا ہے:-

" - قادیانی ن نہ صرف ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں اور کلمہ کو ہیں - بلکہ انہوں نے اپنے نقط نظر کے مطابق ایک صدی ہے بھی زیادہ مدت ہے اپنے طریقہ پر اسلام کی تبلغ و اشاعت کا جو کام خاص کر یورپ اور افریق ممالک ہیں کیا - اس سے باخبر حضرات واقف ہیں ۔۔۔ اور خود ہندوستان ہیں جو قریباً نصف صدی تک اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا وکیل ثابت کرنے کے لئے عیمائیوں اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا - تحریری اور تقریری مناظرے مباحث کئے وہ بہت پرانی بات نہیں ۔۔۔ پھر ان کا کلمہ ۔۔ ان کی اذان اور نماز وہی ہے ۔ جو عام امت مسلمہ کی ہے - ذندگی کے مختلف شعبوں کے بارے ہیں ان کے فقہی مسائل قریب قریب وہی ہیں ۔ جو عام مسلمانوں کے ہیں :۔

ليكن \_\_\_ اثنا عشريه (شيعه ) كا حال بير ہے كه: -

۔ ان کا کلمہ الگ ہے۔

ے ان کا — وضوالگ ہے۔ •

۔ ان کی تماز اور اذان الگ ہے۔

۔ زکوۃ کے سائل بھی الگ ہیں۔

۔ نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل بھی الگ ہیں۔

۔ حتی کہ موت کے بعد کفن وفن اور وراثت کے مسائل بھی الگ ہیں۔

مضمون کے آخر میں حضرات علماء کرام سے گذارش کی گئی ہے کہ قادیا نیوں کے کفرو ارتداد کا تو آب نے فیصلہ کر دیا۔ اثنا عشری شیعوں کے کفرکے بارے میں اپنی ذمہ داری کب نبھائمیں سے ؟ " میں ا

پروفیسررفع الله شاب --- جناب اشرف ظفر صاحب کی کتاب " ندجی اور بیای فرقه بندی " پر تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں - الماني كا حال سب كے سامنے ہے ۔ جماعت اسلای كے پہلے امير مولاتا ابو الاعلى مودودی صاحب نے ١٩٥٢ء ميں فرمايا تھا كہ "احمدی " دسلم معدے " ميں ايك و كھی "كی طرح تے ۔ اب جبكہ حکومت نے يہ " كھی " نكال پينكی ہے ۔ قوم كو نئى زندگى عطا ہوگى ۔ صالح خون پيدا ہوگا ۔ گويا قوم كى نشا ق ٹانيہ ہوگى اور يہ ديانت 'اخلاق اور اتحاد كا گموارا بن كر ابحرے گی ۔ گراس جماعت كے دوسرے امير مياں طفيل محمد صاحب نے اس كھی كے نظار الجرے گی ۔ گراس جماعت كے دوسرے امير مياں طفيل محمد صاحب نے اس كھی كے نكالے جانے كے بعد اپنى "ليبارٹرى" ميں قوم كى رگوں ميں دوڑنے والے صالح خون كى ١٩٩٠ء ميں جو تازہ شك رپورٹ تياركى ہے ۔ اس كے اجزاء كى تفصيل كھے يوں ہے ۔ ايك انٹرويو ميں فرماتے ہیں ۔

"- قوم میں کس پر اسلام لایا جائے۔ کس پر اسلام نافذ کیا جائے۔ قوم کا اس وقت کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں جائے ۔... امر واقعہ یہ ہے کہ یہ قوم تو بالکل مڑگئ ہے۔ پہنے بغیر کوئی ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں۔ کوئی ناچ رہا ہو۔ کوئی زانی ' زنا کر رہا ہو۔ کسی کو پروا نہیں۔ بھو تو وہ لیڈر بن جائے گا۔ کسی کو امانت اور دیانت کی کوئی پروا نہیں نہ ضرورت۔ بھتا برا کوئی رشوت خور ہو۔ جتنا برا کوئی بددیانت ہو۔ بھتا برا کوئی سمگلر ہو۔ زائی ہو۔ برمعاش ہو۔ اس کو ووٹ دیں گے۔ اب آپ بی بتا کی کس قوم کے اندر اسلام نافذ کیا جائے۔ آپ کے علماء کا کیا حال ہے؟ ایک حلوے کی پلیٹ کسی مولوی صاحب کو کھلا دیں۔ جو چاہیں فتوکی لے لیں۔ ہرمولوی دو سرے مولوی کو کا فربتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ۵۰ برس سے کام کر رہی ہے لیں۔ ہرمولوی دو سرے مولوی کو کا فربتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ۵۰ برس سے کام کر رہی ہے اس لیں۔ ہرمولوی دو سرے مولوی کی کا فربتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ۵۰ برس سے کام کر رہی ہے وقت بھی پانچ ہزار جماعت اسلامی کے ارکان ہیں وہ بھی چھوٹی برادریوں اور ذاقوں کے تعلق رکھنے والے ۔ یا وفتروں کے چہراسی۔ کوئی قابل ذکر آدی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں رکھنے والے ۔ یا وفتروں کے چہراسی۔ کوئی قابل ذکر آدی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں رکھنے والے ۔ یا وفتروں کے چہراسی۔ کوئی قابل ذکر آدی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ۔ ۔ "مرا

# -حواشی-

ا۔ ص- ۱۹۵

٥٣٥- ٥٠ - ١

٥١٥- ٥ - ١٥

-- مسلم لیگ کے انتشار کے متعلق مصنف فرماتے ہیں:-

(چود حری ظفر اللہ خال کے بعد) میاں عبد العزیز لیگ کے قائمقام صدر منتخب ہوئے گر انہوں نے دھاندلی سے لیگ کو ایک گروہی جماعت کے طور پر چلانا چاہا اور سر مجر یعقوب کو سیرٹری شپ سے علیحدہ کر دیا ۔ ۱۹۳۳ء میں حافظ ہدایت حسین لیگ کے صدر بے ۔ لیکن اس دور ان اراکین میں نفاق کے سبب ہنگامہ ہو گیا۔ جس میں عثمان آزاد مدیر روزنامہ " انجم" کے چند دانت ٹوٹ گئے ۔ پس لیگ مزید انتشار کا شکار ہوئی (ص ۳۲۱)

٣- الجراسرائق جلد نمبره ص ١٣٠٠

۵- رد تبراص ۳۰

۲- صدیقه شداء ص ۲۵

۷- اردو نامه مئی ۱۹۸۷ء ص ۱۷ پنجاب گورنمنث پریس

٨ - ملفوظات حصه سوئم - ص ٣٣٧ - كامياب دار التليغ اردو بإزار لا مور

٩- ايناص ١٩-

ا - ( بحواله فاروق ۲۸ ر ۲۱ اپریل ۱۹۳۲ء صفحه ۱۰ - تاریخ احمیت جلد نمبر ۲ صفحه ۳۰۳)

ا اداريه انقلاب پرچه ۲۹ ر جون ۱۹۳۲ع)

ا الله الكير صفحه ١٠ جلسه سالانه ٢٨ د ممبر ١٩٢٤ء

ا پچه ۱۹۳۵ پرچه ۱۹۳۵

ا ما مامامه البينات - كراجي جنوري فوري ١٩٨٨ء ص ٩٦

١٥٥ روزنامه امروز لابور ٢٠ مارچ ١٩٨٧ء

#### ۱۱ - زنده رود ص ۵۹۵ اوائے وقت و عبر ۱۹۷۰ ۱۸ - بدار ڈائجنٹ - اگت ۱۹۹۰ء ص (۹) (میاء الحق شهید نبر) حضرت بانی سلسلہ احمد رہی کی ولی ترمی - اشحاد المسلمین

جماعت احمدید کے بانی 'مسلم اتحاد کی دلی تڑپ رکھتے تھے اور انتشار کے سخمت خلاف تھے۔ سر فضل حسین حضور کی وفات سے دو ایک یوم قبل آپ سے طے۔ اور اتحاد المسلمین ہر بات چیت کی۔ اس ضمن میں اپنے آبڑات بیان کرتے ہوئے سر فضل حسین لکھتے ہیں :۔

Curiously enough this docrine business was the one which I discussed with Mirza Sahib a day or two before his death in Lahore and the impression left on my mind was that he was fully cogr ant of the Importance of Muslim Unity' and was strongly opposed to disruption.

### مسٹرجناح کو ہندوستان واپس جانے کی ترغیب

ای طرح حضرت ادام جماعت احمدید (وفات ۱۹۹۵) سیجینے تھے کہ مسلم مفاد ای میں عظم ہے کہ مسلم مفاد ای میں عظم ہو گئے تھے ۔ والی کہ مسلم اتحاد کے علمبردار مسٹر محمد علی بنان کو جو مستقل طور پر انگلتان میں مقیم ہو گئے تھے ۔ والی ہندوستان تشریف لا کر مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی جائے ۔ اس مفصد کے لئے مسلخ انگلتان مولانا عبدالرحیم صاحب نے حضور کی ہدایت کے مطابق 'قاکداعظم کو والی ہندوستان جائے پر آمادہ کیا ۔ اور یوں آپ کی کاوش سے چند سال بعد پاکستان کا حصول ممکن ہوا ۔ جناب س - ش (متاز صحافی) لکھتے ہیں :۔

Rahim Dard'an Imam of London Mosque'who persuaded Mr. M.A Jinnah to change his mind and return home to play his role in the National Politics. (Pakistan-Times supply II Col. I.11.9.S1).

#### ۱۱ - زنده رود ص ۵۹۵ اوائے وقت و عبر ۱۹۷۰ ۱۸ - بدار ڈائجنٹ - اگت ۱۹۹۰ء ص (۹) (میاء الحق شهید نبر) حضرت بانی سلسلہ احمد رہی کی ولی ترمی - اشحاد المسلمین

جماعت احمدید کے بانی 'مسلم اتحاد کی دلی تڑپ رکھتے تھے اور انتشار کے سخمت خلاف تھے۔ سر فضل حسین حضور کی وفات سے دو ایک یوم قبل آپ سے طے۔ اور اتحاد المسلمین ہر بات چیت کی۔ اس ضمن میں اپنے آبڑات بیان کرتے ہوئے سر فضل حسین لکھتے ہیں :۔

Curiously enough this docrine business was the one which I discussed with Mirza Sahib a day or two before his death in Lahore and the impression left on my mind was that he was fully cogr ant of the Importance of Muslim Unity' and was strongly opposed to disruption.

### مسٹرجناح کو ہندوستان واپس جانے کی ترغیب

ای طرح حضرت ادام جماعت احمدید (وفات ۱۹۹۵) سیجینے تھے کہ مسلم مفاد ای میں عظم ہے کہ مسلم مفاد ای میں عظم ہو گئے تھے ۔ والی کہ مسلم اتحاد کے علمبردار مسٹر محمد علی بنان کو جو مستقل طور پر انگلتان میں مقیم ہو گئے تھے ۔ والی ہندوستان تشریف لا کر مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی جائے ۔ اس مفصد کے لئے مسلخ انگلتان مولانا عبدالرحیم صاحب نے حضور کی ہدایت کے مطابق 'قاکداعظم کو والی ہندوستان جائے پر آمادہ کیا ۔ اور یوں آپ کی کاوش سے چند سال بعد پاکستان کا حصول ممکن ہوا ۔ جناب س - ش (متاز صحافی) لکھتے ہیں :۔

Rahim Dard'an Imam of London Mosque'who persuaded Mr. M.A Jinnah to change his mind and return home to play his role in the National Politics. (Pakistan-Times supply II Col. I.11.9.S1).

" یہ درست ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجھی نصیب نمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۵ء میں تو بوجہ علالت وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ وائسرائے کی رکنیت قبول کرتے۔ اس زمانہ میں سرفضل حسین نے اپنے خط مورخہ ۲ر مئی ۱۹۳۳ء بنام میاں امیرالدین میں تحریر کیا:

"اقبال کا کیا حال ہے! کچھ عرصہ ہوا میں نے سنا تھا کہ وہ علیل ہیں اور مالی مشکلات سے دوچار۔ مجھے بدی مسرت ہوگی اگر آپ مجھے بصیغہ راز اطلاع دیں کہ صحیح پوزیشن کیا ہے۔ میں کالج کے ایام سے ان کا بردا بداح ہوں اور ایک بار پھران کی امداد کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ "میاں امیرالدین نے انہیں جواب دیا کہ اقبال 'علالت کے سب ایک مت سے وکالت ترک کر بچے ہیں۔ ان کی صحت اور مالی حالت دونوں خراب ہیں اور ان کی آواز بردی سرعت کے ساتھ مبیعتی چلی جا رہی ہے۔ "

مصنف تیجند رقطرازین:-

" - اس حالت میں بیہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی انگزیکٹو کونسل کی رکنیت کے امیدوار عصر یا اس منصب پر تقرری کے خواب دیکھ رہے تھے اور جب ان کی بجائے یہ منصب وزیر مند نے سر ظفر اللہ خال کو سونپ دیا تو وہ انقاباً احمیت کی مخالفت میں بیان جاری کرنے گئے۔ اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے دیکھنے والوں کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ " ما سے

### علامہ کے اینے خطوط

راقم کی رائے میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ علامہ کی صحت کی کیفیت کے بارہ میں میال امیر الدین صاحب کے ایک میط پر انحصار کرنے کی بجائے علامہ کے اپنے رقم فرمودہ متعدد خطوط کو پیش نظرر کھا جائے ۔ جو آپ نے بواسط سید نذریہ نیازی 'اپنے معالج حکیم نابینا صاحب کو ( و پیش نظرر کھا جائے جس و اللی ) بھجوائے ۔۔ نیز ۱۹۳۳ء کا چار پانچ ماہ کا وہ عرصہ خصوصیت سے پیش نظرر کھا جائے جس و بیل اس منصب رفیع کے لئے سر فضل حسین رکن وائسرائے کونسل کی جگہ علامہ اقبال اور چود مری صاحب کی موافقت و مخالفت پر بحث جاری تھی۔

" یہ درست ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجھی نصیب نمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۵ء میں تو بوجہ علالت وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ وائسرائے کی رکنیت قبول کرتے۔ اس زمانہ میں سرفضل حسین نے اپنے خط مورخہ ۲ر مئی ۱۹۳۳ء بنام میاں امیرالدین میں تحریر کیا:

"اقبال کا کیا حال ہے! کچھ عرصہ ہوا میں نے سنا تھا کہ وہ علیل ہیں اور مالی مشکلات سے دوچار۔ مجھے بدی مسرت ہوگی اگر آپ مجھے بصیغہ راز اطلاع دیں کہ صحیح پوزیشن کیا ہے۔ میں کالج کے ایام سے ان کا بردا بداح ہوں اور ایک بار پھران کی امداد کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ "میاں امیرالدین نے انہیں جواب دیا کہ اقبال 'علالت کے سب ایک مت سے وکالت ترک کر بچے ہیں۔ ان کی صحت اور مالی حالت دونوں خراب ہیں اور ان کی آواز بردی سرعت کے ساتھ مبیعتی چلی جا رہی ہے۔ "

مصنف تیجند رقطرازین:-

" - اس حالت میں بیہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی انگزیکٹو کونسل کی رکنیت کے امیدوار عصر یا اس منصب پر تقرری کے خواب دیکھ رہے تھے اور جب ان کی بجائے یہ منصب وزیر مند نے سر ظفر اللہ خال کو سونپ دیا تو وہ انقاباً احمیت کی مخالفت میں بیان جاری کرنے گئے۔ اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے دیکھنے والوں کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ " ما سے

### علامہ کے اینے خطوط

راقم کی رائے میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ علامہ کی صحت کی کیفیت کے بارہ میں میال امیر الدین صاحب کے ایک میط پر انحصار کرنے کی بجائے علامہ کے اپنے رقم فرمودہ متعدد خطوط کو پیش نظرر کھا جائے ۔ جو آپ نے بواسط سید نذریہ نیازی 'اپنے معالج حکیم نابینا صاحب کو ( و پیش نظرر کھا جائے جس و اللی ) بھجوائے ۔۔ نیز ۱۹۳۳ء کا چار پانچ ماہ کا وہ عرصہ خصوصیت سے پیش نظرر کھا جائے جس و بیل اس منصب رفیع کے لئے سر فضل حسین رکن وائسرائے کونسل کی جگہ علامہ اقبال اور چود مری صاحب کی موافقت و مخالفت پر بحث جاری تھی۔

کے لئے آکسفورڈ (انگلتان) جانے کو تیار ہو گئے جس کے متعلق وہ لارڈ لو تعین سے وعدہ کر بچکے تھے ۔۔۔۔ چونکہ عموی صحت اچھی تھی اس لئے شدید کرمیوں میں سرھند تشریف لے گئے۔ (صفحہ ۱۹۳) اس زمانے میں علامہ کو اپنی صحت کی طرف سے اس قدر اطمینان تھا کہ انہوں نے مشاغل ادبی کو از سرنو شروع کر دیا) (صفحہ ۱۹۳۳)

- ۲۳۳ جولائی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت پر عود کر

۱۷۵ - ۲۳ جولائی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت پر عود کر آئی تومین اس بیاری کو

خدا کی رحمت تصور کروں گا کیونکہ اس بیاری نے حکیم صاحب سے وہ
ادوبیہ استعال کرنے کا موقعہ پنیدا کیا ۔ جنہوں نے میری صحت پر ایبا
نمایاں اثر کیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت الیمی اچھی نہ تھی
۔ جیسی اب ہے۔

۱۹۵ - ۳ رستمبر ۱۹۳۳ء - ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیے میرا بدن نے سرے سے تغمیرہورہا

۲۰۷- ۳۰ متبر ۱۹۳۳ء - صحت خدا کے فضل سے بہت اچھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے الکھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے الکھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے اکتوبر ۱۹۳۳ء - حکومت نے اعلان کر دیا کہ سر فضل حسین کی جگہ سر ظفراللہ خال منصب سنجالیں گے -

اس چارٹ سے ظاہر ہے کہ چودھری صاحب کی تقرری کے اعلان سے قبل 'علامہ 'بار بار اپنے معالج کے نوٹس میں یہ بات لاتے رہے کہ ان کی صحت "اچھی " ہے ۔۔۔ ایک موقع پر جزایا کہ ساری عمر میں میری صحت اتنی اچھی نہ تھی جتنی اب ہے۔ ایک اور موقع پر فرایا کہ میرا بدن نئے سرے سے نقمیر ہو رہا ہے۔ رجٹرار مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے نام اپنے خط اسار جولائی ۱۹۳۳ء میں گلے کی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: سم سے

کے لئے آکسفورڈ (انگلتان) جانے کو تیار ہو گئے جس کے متعلق وہ لارڈ لو تعین سے وعدہ کر بچکے تھے ۔۔۔۔ چونکہ عموی صحت اچھی تھی اس لئے شدید کرمیوں میں سرھند تشریف لے گئے۔ (صفحہ ۱۹۳) اس زمانے میں علامہ کو اپنی صحت کی طرف سے اس قدر اطمینان تھا کہ انہوں نے مشاغل ادبی کو از سرنو شروع کر دیا) (صفحہ ۱۹۳۳)

- ۲۳۳ جولائی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت پر عود کر

۱۷۵ - ۲۳ جولائی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت پر عود کر آئی تومین اس بیاری کو

خدا کی رحمت تصور کروں گاکیونکہ اس بیاری نے حکیم صاحب سے وہ اوویہ استعال کرنے کا موقعہ پندا کیا ۔ جنہوں نے میری صحت پر ایبا نمایاں اثر کیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت ایسی اچھی نہ تھی ۔ جیسی اب ہے۔

۱۹۵ - ۳ رستمبر ۱۹۳۳ء - ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیے میرا بدن نے سرے سے تغمیرہورہا

۲۰۷- ۳۰ متبر ۱۹۳۳ء - صحت خدا کے فضل سے بہت اچھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے الکھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے الکھی ہو گئی ہے - ۳۳ سے اکتوبر ۱۹۳۳ء - حکومت نے اعلان کر دیا کہ سر فضل حسین کی جگہ سر ظفراللہ خال منصب سنجالیں گے -

اس چارٹ سے ظاہر ہے کہ چودھری صاحب کی تقرری کے اعلان سے قبل 'علامہ 'بار بار اپنے معالج کے نوٹس میں یہ بات لاتے رہے کہ ان کی صحت "اچھی " ہے ۔۔۔ ایک موقع پر جزایا کہ ساری عمر میں میری صحت اتنی اچھی نہ تھی جتنی اب ہے۔ ایک اور موقع پر فرایا کہ میرا بدن نئے سرے سے نقمیر ہو رہا ہے۔ رجٹرار مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے نام اپنے خط اسار جولائی ۱۹۳۳ء میں گلے کی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: سم سے

باب نمبرا فصل نمبرا

# ۲- کیا حکومت پر تنقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی بیدا نہیں ہو تا تھا؟

مصنف زنده رود كاموقف

" ۔ اگریز حاکموں کو اس فتم کے تقرر (وائسرائے کونسل کی ممبری ۔ ناقل) کے وقت سب سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی تھی جو ان کے اطاعت گزار اور وفادار ہوں ۔ نہ کہ ان کے نقاد 'اس لئے یہ بات پنجاب میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے اس شخص کا تقرر ہو گا جو اگریز حاکموں کی توقعات کے مطابق مرفضل حسین کا صحیح جانشین ہو .... لیکن اقبال جیسی شخصیت جس نے کئی بار اگریزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا 'کے تقرر کا توسوال ہی پیدا نہ ہو تا تھا " کے سے

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ خواہش صرف انگریزی عکومت کی ہی نہیں تھی کہ اس کے عالی منصب عہدیداران جنہوں نے وزراء کی حیثیت سے وائسرائے کو مشورے دینے ہوتے تھے یا اسے گائڈ کرتا ہوتا تھا' حکومت کے اطاعت گزار ہوں بلکہ ہر جماعت' ہرادارہ اور ادنی سے ادنی' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں ادنی ' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں

یہ بھی واضح رہے کہ مثبت اور تغمیری نکتہ چینی کرتے ہوئے بھی آدمی ' حکومت کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اطاعت کر سکتا ہے۔

## خوگر حمر کے گلے کی کیفیت

اقبال 'انگریز حکمرانیل کو " سامیہ خدا " قرار دے کچے تھے۔ انہیں " قصرعدل کا معمار " سمجھتے تھے۔ آپ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیاست " تک تاپیند تھی " آپ استجھتے تھے۔ آپ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیاست " تک تاپیند تھی۔ آپ استجھتے ہوں یا حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے۔ اس

باب نمبرا فصل نمبرا

# ۲- کیا حکومت پر تنقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی بیدا نہیں ہو تا تھا؟

مصنف زنده رود كاموقف

" ۔ اگریز حاکموں کو اس فتم کے تقرر (وائسرائے کونسل کی ممبری ۔ ناقل) کے وقت سب سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی تھی جو ان کے اطاعت گزار اور وفادار ہوں ۔ نہ کہ ان کے نقاد 'اس لئے یہ بات پنجاب میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے اس شخص کا تقرر ہو گا جو اگریز حاکموں کی توقعات کے مطابق مرفضل حسین کا صحیح جانشین ہو .... لیکن اقبال جیسی شخصیت جس نے کئی بار اگریزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا 'کے تقرر کا توسوال ہی پیدا نہ ہو تا تھا " کے سے

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ خواہش صرف انگریزی عکومت کی ہی نہیں تھی کہ اس کے عالی منصب عہدیداران جنہوں نے وزراء کی حیثیت سے وائسرائے کو مشورے دینے ہوتے تھے یا اسے گائڈ کرتا ہوتا تھا' حکومت کے اطاعت گزار ہوں بلکہ ہر جماعت' ہرادارہ اور ادنی سے ادنی' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں ادنی ' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں

یہ بھی واضح رہے کہ مثبت اور تغمیری نکتہ چینی کرتے ہوئے بھی آدمی ' حکومت کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اطاعت کر سکتا ہے۔

## خوگر حمر کے گلے کی کیفیت

اقبال 'انگریز حکمرانیل کو " سامیہ خدا " قرار دے کچے تھے۔ انہیں " قصرعدل کا معمار " سمجھتے تھے۔ آپ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیاست " تک تاپیند تھی " آپ استجھتے تھے۔ آپ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیاست " تک تاپیند تھی۔ آپ استجھتے ہوں یا حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے۔ اس

" - پنجاب میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے ظفراللہ خال یا سرفضل حسین کے ہی کسی صحیح جانشین کا تقرر ہوگا اقبال کے تقرر کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو تا تھا

"- اخبارات ميں اس منصب كے لئے اقبال كا نام بھى ليا جا رہا تھا" "

ظاہرے۔ اگر ہر کوئی جانتا تھا کہ الحبال کا تقرر نہیں ہو گاتوا قبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم کی رائے میں نام لینے والوں کا بھی خیال ہو سکتا ہے کہ حکومت 'علامہ کی قابلیت اور شہرت کے پیش نظر آپ کو اس منصب پر فائز کر دے گی۔ چنانچہ بیبہ اخبار لاہور اپنے اواریہ میں رقمطراز ے:۔۔

## سرفضل حسين كاجانشين؟

" حکومت ہند کے وزیر تعلیم سرفضل حسین کی معیاد عہدہ عنقریب ختم ہونے والی ہے .... اگر صوبہ پنجاب کا ہی خیال کرلیا جائے تو اس میں بیسیوں ایسے مسلمان مقنن موجود ہیں۔ جو چود هری ( ظفر الله خال ) صاحب سے بہت زیادہ شہرت و قابلیت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک نہیں ہیں ؟

بید اخباراابرر

ارگرسوم بنجاب ی کاخیال کیا جائے۔ قراس ای بیسیول کے مسابان علمی موجو دھی معادیب بیسیول کے مسابان علمی موجو دھی معادیب کے بہت زیادہ شدت اور قامیت کے ماک میسی ہی و می یا کہ یا و علی میسی ہے کہ مین الاقوامی میں اور میں اور ماک میسی ہی و میں الاقوامی میں اور میں کو حقوم و فی جو میرو ف جو نیزاوریوں کو جو و کر خور میرو ف جو نیزاوریوں کو جو و کر خور میرو ف جو نیزاوریوں کو و در رین علیم جیسے میں زخمیدہ پر مقرر کر دی ہو

حکومت الیی بودی یا کو آہ عقل نہیں ہے کہ بین الاقوامی شرت کے سینئر آدمیوں کو چھوڈ کر غیر معروف جو نیئر آدمیوں کو وزیر تعلیم جیسے معزز عہدہ پر مقرر کر دے "سوا ہے ۱۳۲۹ " - پنجاب میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے ظفراللہ خال یا سرفضل حسین کے ہی کسی صحیح جانشین کا تقرر ہوگا اقبال کے تقرر کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو تا تھا

"- اخبارات ميں اس منصب كے لئے اقبال كا نام بھى ليا جا رہا تھا" "

ظاہرے۔ اگر ہر کوئی جانتا تھا کہ الحبال کا تقرر نہیں ہو گاتوا قبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم کی رائے میں نام لینے والوں کا بھی خیال ہو سکتا ہے کہ حکومت 'علامہ کی قابلیت اور شہرت کے پیش نظر آپ کو اس منصب پر فائز کر دے گی۔ چنانچہ بیبہ اخبار لاہور اپنے اواریہ میں رقمطراز ے:۔۔

## سرفضل حسين كاجانشين؟

" حکومت ہند کے وزیر تعلیم سرفضل حسین کی معیاد عہدہ عنقریب ختم ہونے والی ہے .... اگر صوبہ پنجاب کا ہی خیال کرلیا جائے تو اس میں بیسیوں ایسے مسلمان مقنن موجود ہیں۔ جو چود هری ( ظفر الله خال ) صاحب سے بہت زیادہ شہرت و قابلیت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک نہیں ہیں ؟

بید اخباراابرر

ارگرسوم بنجاب ی کاخیال کیا جائے۔ قراس ای بیسیول کے مسابان علمی موجو دھی معادیب بیسیول کے مسابان علمی موجو دھی معادیب کے بہت زیادہ شدت اور قامیت کے ماک میسی ہی و می یا کہ یا و علی میسی ہے کہ مین الاقوامی میں اور میں اور ماک میسی ہی و میں الاقوامی میں اور میں کو حقوم و فی جو میرو ف جو نیزاوریوں کو جو و کر خور میرو ف جو نیزاوریوں کو جو و کر خور میرو ف جو نیزاوریوں کو و در رین علیم جیسے میں زخمیدہ پر مقرر کر دی ہو

حکومت الیی بودی یا کو آہ عقل نہیں ہے کہ بین الاقوامی شرت کے سینئر آدمیوں کو چھوڈ کر غیر معروف جو نیئر آدمیوں کو وزیر تعلیم جیسے معزز عہدہ پر مقرر کر دے "سوا ہے ۱۳۲۹

## باب نمبرا فصل نمبرا

# س- کیاعلامہ انگریزوں کی ملازمت کرنے کے لئے تیار

Se :

" زندہ رود" کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ علامہ کو انگریزوں کی ملازمت سے کوئی دلچیں نہ تھی۔ بلکہ آپ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں:۔

#### مصنف زنده رود كاموقف

"- اقبال کی زندگی کا سرسری مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اگریزوں کی ملاز مت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انگلتان سے واپس آکر گور نمنٹ کالج لاہور میں فلفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے لیکن کچھ مدت کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے ویا ۔ الله علی بخش (علامہ کے ملازم) نے پوچھا۔ نوکری کیوں چھوڑ دی۔ جواب دیا۔

" - علی بخش! میرے دل میں کچھ یا تھیں ہیں ' جنہیں میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ۔ گر اگریز کا نوکر رہ کر انہیں تھلم کھلا نہیں کمہ سکتا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں۔ جو جی چاہے کروں 'جو جی چاہے کہوں ۔ ۱۔

"-اس حالت میں (احمدیوں کا) یہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت
کے امیدوار تھے یا اس منصب پر تقرری کے خواب دیکھ رہے تھے اور جب ان کی بجائے یہ
منصب وزیر ہند نے سر ظفر اللہ خال کو سونپ دیا تو اقبال 'انقاباً احمدیت کی مخالفت میں بیانات
جاری کرنے گئے 'اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے دیکھنے والوں کی
آنکھ سے دیکھنا ہے ۱۸۔

### ملازمت كاجارث

راقم عرض كرتا ہے كه فدكورہ بالا تحرير ميں مصنف نے اقبال كى تقررى بحيثيت "بوفيسر فلفه " ذكر كرنے پر ہى اكتفاكى ہے ۔ اس سے غالبا بيہ ثابت كرنا مقصود ہے كه انهول في اندگى ميں صرف ايك مرتبه انگريزكى ملازمت كى ۔ زيادہ بهتر تھا اگر سلسله ميں علامه كى درج ذيل ملازمتوں كا تذكرہ بھى كر ديا جاتا ۔

## باب نمبرا فصل نمبرا

# س- کیاعلامہ انگریزوں کی ملازمت کرنے کے لئے تیار

Se :

" زندہ رود" کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ علامہ کو انگریزوں کی ملازمت سے کوئی دلچیں نہ تھی۔ بلکہ آپ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں:۔

#### مصنف زنده رود كاموقف

"- اقبال کی زندگی کا سرسری مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اگریزوں کی ملاز مت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انگلتان سے واپس آکر گور نمنٹ کالج لاہور میں فلفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے لیکن کچھ مدت کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے ویا ۔ الله علی بخش (علامہ کے ملازم) نے پوچھا۔ نوکری کیوں چھوڑ دی۔ جواب دیا۔

" - علی بخش! میرے دل میں کچھ یا تھیں ہیں ' جنہیں میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ۔ گر اگریز کا نوکر رہ کر انہیں تھلم کھلا نہیں کمہ سکتا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں۔ جو جی چاہے کروں 'جو جی چاہے کہوں ۔ ۱۔

"-اس حالت میں (احمدیوں کا) یہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت
کے امیدوار تھے یا اس منصب پر تقرری کے خواب دیکھ رہے تھے اور جب ان کی بجائے یہ
منصب وزیر ہند نے سر ظفر اللہ خال کو سونپ دیا تو اقبال 'انقاباً احمدیت کی مخالفت میں بیانات
جاری کرنے گئے 'اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے دیکھنے والوں کی
آنکھ سے دیکھنا ہے ۱۸۔

### ملازمت كاجارث

راقم عرض كرتا ہے كه فدكورہ بالا تحرير ميں مصنف نے اقبال كى تقررى بحيثيت "بوفيسر فلفه " ذكر كرنے پر ہى اكتفاكى ہے ۔ اس سے غالبا بيہ ثابت كرنا مقصود ہے كه انهول في اندگى ميں صرف ايك مرتبه انگريزكى ملازمت كى ۔ زيادہ بهتر تھا اگر سلسله ميں علامه كى درج ذيل ملازمتوں كا تذكرہ بھى كر ديا جاتا ۔

۔ سمار اگست ۱۹۱۷ء کو شاد صاحب حیدر آباد کے نام ہی ایک اور خطیس لکھتے ہیں۔
است ۱۹۷۱ء کو شاد صاحب حیدر آباد کی اسامی خالی ہے .... تو میں اسے
است آگر حیدر آباد میں میر مجلسی عدالت العالیہ (بینی بجی) کی اسامی خالی ہے ..... تو میں اسے
قانون کی پروفیس اور پرائیویٹ پر کیٹس پر ترجیح دول گا۔ آپ حیدری صاحب ..... کی توجہ اس
طرف دلائمیں ۔ بندہ درگاہ۔ اقبال ۸ ب

م جناب عبدالسلام ندوی "اقبال کامل" میں لکھتے ہیں۔ "حیدر آباد کی ہائی کورٹ کی ججی کی مطرف ہے شبہ اقبال کا شدید میلان پایا جا تا تھا۔ و موسم

۔ ۱۹۱۸ء میں علامہ کی اسلامیہ کالج لاہور میں پروفیسر ہیک کی جگہ عارضی ملازمت ہیں ۔ ۱۹۲۵ء میں علامہ نے تشمیر میں ملازمت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک انگریز افسر مسٹر تفامیسن کو لکھا:۔۔

الا میں آپ کو یہ خط ایک ایسے معاملہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ جس کا فوری تعلق میری اپنی ذات سے ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے وقت میں میری مدد کریں گے۔ جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے .... مجھے یقین ہے کہ آپ کے قلم کی ایک جبنش مجھے ان تمام مشکلات اسلی سخت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ کی فیاضی اور جمدردی پر یقین رکھتے مشکلات اسلی سرپرستی کا خواہاں ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے تھمیری اسٹیٹ کونسل میں کوئی جگہ دلوا سکیں ؟ ..... اگر آپ مجھے تھوڑا سا سارا دے سکیں تو یہ میرے لئے روحانی اور مادی طور پر ایک بہت بردی نعمت شاہت ہوگی اور میں آپ کے لطف و کرم کا بھشہ منون رہوں گا۔ ۲۲

ظاہر ہے۔ مصنف زندہ رود کا علامہ کی صرف آیک دفعہ گور نمنٹ کالج میں تقرری کا حوالہ دے کر کسی بتیجہ پر پہنچنا معاملہ کا نامکمل احاطہ ہے۔

علامہ کی تین بیویاں تھیں۔ دو جوان بچے تھے۔ رہن سن کا مناسب معیار قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ علامہ کی معاشی تنگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے مصنف زندہ رود خود ہی فرماتے ہیں:۔ معاشی تنگی کا نقشہ

"-راقم كى يادداشت كے مطابق النى ايام ميں ايك مرتبہ اقبال اور سردار بيكم (علام كى الميہ محترمہ - ناقل) كا آپس ميں خرچ كے معالمہ ميں جھڑا بھى ہوا ۔ شام كا وقت تھا - راقم "
الميہ محترمہ - ناقل) كا آپس ميں خرچ كے معالمہ ميں جھڑا بھى ہوا ۔ شام كا وقت تھا - راقم "

۔ سمار اگست ۱۹۱۷ء کو شاد صاحب حیدر آباد کے نام ہی ایک اور خطیس لکھتے ہیں۔
است ۱۹۷۱ء کو شاد صاحب حیدر آباد کی اسامی خالی ہے .... تو میں اسے
است آگر حیدر آباد میں میر مجلسی عدالت العالیہ (بینی بجی) کی اسامی خالی ہے ..... تو میں اسے
قانون کی پروفیس اور پرائیویٹ پر کیٹس پر ترجیح دول گا۔ آپ حیدری صاحب ..... کی توجہ اس
طرف دلائمیں ۔ بندہ درگاہ۔ اقبال ۸ ب

م جناب عبدالسلام ندوی "اقبال کامل" میں لکھتے ہیں۔ "حیدر آباد کی ہائی کورٹ کی ججی کی مطرف ہے شبہ اقبال کا شدید میلان پایا جا تا تھا۔ و موسم

۔ ۱۹۱۸ء میں علامہ کی اسلامیہ کالج لاہور میں پروفیسر ہیک کی جگہ عارضی ملازمت ہیں ۔ ۱۹۲۵ء میں علامہ نے تشمیر میں ملازمت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک انگریز افسر مسٹر تفامیسن کو لکھا:۔۔

الا میں آپ کو یہ خط ایک ایسے معاملہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ جس کا فوری تعلق میری اپنی ذات سے ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے وقت میں میری مدد کریں گے۔ جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے .... مجھے یقین ہے کہ آپ کے قلم کی ایک جبنش مجھے ان تمام مشکلات اسلی سخت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ کی فیاضی اور جمدردی پر یقین رکھتے مشکلات اسلی سرپرستی کا خواہاں ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے تھمیری اسٹیٹ کونسل میں کوئی جگہ دلوا سکیں ؟ ..... اگر آپ مجھے تھوڑا سا سارا دے سکیں تو یہ میرے لئے روحانی اور مادی طور پر ایک بہت بردی نعمت شاہت ہوگی اور میں آپ کے لطف و کرم کا بھشہ منون رہوں گا۔ ۲۲

ظاہر ہے۔ مصنف زندہ رود کا علامہ کی صرف آیک دفعہ گور نمنٹ کالج میں تقرری کا حوالہ دے کر کسی بتیجہ پر پہنچنا معاملہ کا نامکمل احاطہ ہے۔

علامہ کی تین بیویاں تھیں۔ دو جوان بچے تھے۔ رہن سن کا مناسب معیار قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ علامہ کی معاشی تنگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے مصنف زندہ رود خود ہی فرماتے ہیں:۔ معاشی تنگی کا نقشہ

"-راقم كى يادداشت كے مطابق النى ايام ميں ايك مرتبہ اقبال اور سردار بيكم (علام كى الميہ محترمہ - ناقل) كا آپس ميں خرچ كے معالمہ ميں جھڑا بھى ہوا ۔ شام كا وقت تھا - راقم "
الميہ محترمہ - ناقل) كا آپس ميں خرچ كے معالمہ ميں جھڑا بھى ہوا ۔ شام كا وقت تھا - راقم "

جس امری طرف ہم قارئین کرام کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہیے ہیں ہو وہ پہ
ہے کہ "وائسرائے کی انگیزیکٹو کونسل کی ممبری "اور" انگریز کی ملازمت " میں زمین و آسان کا
فرق ہے ۔ اس لئے آگر یہ تشلیخ کر بھی لیا جائے کہ اقبال " کسی صورت میں بھی انگریزوں کی
ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ " تو اس سے یہ نتیجہ نہیں ٹکالا جا سکتا کہ آپ وائسرائے
کی انگیزیکٹو ممبری جو انگلتان کی وزارت کے ہم پلہ تھی پر فائز ہونے کو بھی بہ نظر حقارت و کھھے

تھے۔

یہ ممبری کیا تھی ؟ بیہ تھی:۔

﴿ --- برصغير من حكمراني بلكه اصلى حكمراني - يا وائسرائ كا وست و بازو بنا -

☆ --- مسلمانان برصغیر کے مفاد کے سلسلے میں اپنے خاص شعبہ میں سیاہ و سببید کا مالک ہونا

اللہ اللہ اللہ اللہ معظم کی مخالفت میں کئے جانے والے اقدامات کی روک تھام کے لئے موثر عملی کاروائی کے مواقع حاصل ہوتا۔

مصنف زندہ رود نے علامہ کے اس تقرر کے لئے " انگریز کا نوکر" (ص ۱۹۰۳) کے الفاظ استعال کر کے اس منصب کی عظمت و اہمیت گرا کر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کی غلط فنمی دور کرنے کے لئے ہم بیبہ اخبار کا ایک اداریہ پیش کرتے ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے تاثر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وائسرائے کی کونسل کے رکن ہی دراصل ہندوستان کے بوشیدہ گراصلی حکمران ہیں۔ چنانچہ اخبار ندکور لکھتا ہے:

### ہندوستان کے اصلی حکمران

" ہندوستان کے بہت سے لوگ گور نمنٹ آف انڈیا کی کنٹی ٹیوشن سے بالکل ناواتف ہیں۔ اکثر لوگ گور نمنٹ آف انڈیا کا مترادف محض "حضور وائسرائے "کو سمجھتے ہیں جو بالکل غلط خیال ہے۔ گو گور نمنٹ آف انڈیا کے ہیڈیا افسراعلی "حضور وائسرائے " ضرور ہیں۔ غلط خیال ہے۔ گو گور نمنٹ آف انڈیا کے ہیڈیا افسراعلی "حضور وائسرائے" ضرور ہیں۔

جس امری طرف ہم قارئین کرام کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہیے ہیں ہو وہ پہ
ہے کہ "وائسرائے کی انگیزیکٹو کونسل کی ممبری "اور" انگریز کی ملازمت " میں زمین و آسان کا
فرق ہے ۔ اس لئے آگر یہ تشلیخ کر بھی لیا جائے کہ اقبال " کسی صورت میں بھی انگریزوں کی
ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ " تو اس سے یہ نتیجہ نہیں ٹکالا جا سکتا کہ آپ وائسرائے
کی انگیزیکٹو ممبری جو انگلتان کی وزارت کے ہم پلہ تھی پر فائز ہونے کو بھی بہ نظر حقارت و کھھے

تھے۔

یہ ممبری کیا تھی ؟ بیہ تھی:۔

﴿ --- برصغير من حكمراني بلكه اصلى حكمراني - يا وائسرائ كا وست و بازو بنا -

☆ --- مسلمانان برصغیر کے مفاد کے سلسلے میں اپنے خاص شعبہ میں سیاہ و سببید کا مالک ہونا

اللہ اللہ اللہ اللہ معظم کی مخالفت میں کئے جانے والے اقدامات کی روک تھام کے لئے موثر عملی کاروائی کے مواقع حاصل ہوتا۔

مصنف زندہ رود نے علامہ کے اس تقرر کے لئے " انگریز کا نوکر" (ص ۱۹۰۳) کے الفاظ استعال کر کے اس منصب کی عظمت و اہمیت گرا کر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کی غلط فنمی دور کرنے کے لئے ہم بیبہ اخبار کا ایک اداریہ پیش کرتے ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے تاثر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وائسرائے کی کونسل کے رکن ہی دراصل ہندوستان کے بوشیدہ گراصلی حکمران ہیں۔ چنانچہ اخبار ندکور لکھتا ہے:

### ہندوستان کے اصلی حکمران

" ہندوستان کے بہت سے لوگ گور نمنٹ آف انڈیا کی کنٹی ٹیوشن سے بالکل ناواتف ہیں۔ اکثر لوگ گور نمنٹ آف انڈیا کا مترادف محض "حضور وائسرائے "کو سمجھتے ہیں جو بالکل غلط خیال ہے۔ گو گور نمنٹ آف انڈیا کے ہیڈیا افسراعلی "حضور وائسرائے " ضرور ہیں۔ غلط خیال ہے۔ گو گور نمنٹ آف انڈیا کے ہیڈیا افسراعلی "حضور وائسرائے" ضرور ہیں۔

# \_حواشي\_

1AT 0 -1

091 P - 1

٣ - جناب نذرينازي لكي بين:-

" - ۱۸ د سمبر ۱۹۳۳ء کو چب طامه علی گردد باتے ہوئے دیلی سے گزرے اور میں شیشن پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی صحت کمیں سے کمیں پہنچ چکی تنی - واپسی پر انہوں نے حکیم صاحب سے طاقات فرمائی - انہوں نے نبض دکھ کر ہر طرح سے اطمینان کا اظہار کیا اور معمول پر بیز اور دوائیں جاری رکھنے کی ہدایت کی -

( رساله سه مای اردو" اقبال نمبر" اکتوبر ۱۹۳۸ء ص ۱۹۳۸ - انجمن ترتی اردو - نئی دیلی - ایمیشر

- مواوى عبدالحق)

سے لیڑز آف اقبال ۔ بی اے ڈار ص ۲۲۵

۵ - زنده رود ص ۸۹۸

١٠ اينا ص٥٣٧

ع - زنده رود عل ۱۹۸ ·

٨- اينا ص ١٩٩

٩ اينا ص ١١١١

١٠ اينا ص ١١١

اا۔ اخبار الخلیل کم جنوری ۱۹۳۲ء

١١٠ زنده رود ص ١٩٨

١١٠ پيداخار ١٦ اگت ١٩٦٨ء ص ١١

١٠٧ مظلوم اقبال ص ٢٠٧

١٥ اينا ص ٢٠٤

١١ - عي - ٢٠٠١ ص = سوه م و ذكر اقبال ص ٢٦ 0990 أقبال أيك تحقيق مطالعه ص ٥٥ 040 الينيأ - 10 ص ۵۹ الصأ 2 11 ص ٥٩ الضأ - PF ש אד ايضأ -11 ص ١٢٢ الضأ -11 410 الضأ -10 ص ۱۲۵ الضأ - MY 200 الضأ -16 ص ١٨ ايضأ - M ص ۱۹۳ الضأ -19 الضأ ص ۱۸۳ - P.

نون: ا - مصنف " ذكر اقبال " (مولانا سالك) كابير ارشاد كه علامه نے كالج سے خود استعفیٰ دے دیا - درست معلوم نہیں ہو آ = كيونكه علامه كی بير ملازمت عارضی بھی جو مسٹر سانڈرز كے ملازمت پر آجانے سے ازخود ختم ہو گئ - بھرايك سال دو ماہ اور بيس دن كى ملازمت كرنے كى وجہ بير انبيں ہو عتى كه علامه جو بچھ كهنا چاہيں "كمه عيس كيونكه ١٩١٥ء ميں وہ دوبارہ ملازمت كے بندھن ميں أرفار ہونے كى خواہش كرتے ہيں اور بير بھى كه جج كے لئے پروفيسركى نبعت اظهار خيال پر زيادہ پابئدى ہوتى ہے -

ب - ب ورست ب كه أقبال في رياست الوركى المازمت نه كى - مراس كى وجه اقبال في خود بتائى ب كه تنخواه قليل نقى - ( روزگار فقير حصه اول ص - ۵۱ - نيز ديكهن كمتوب علامه بنام شاو ۲۹ ر اكتوبر ۱۹۲۳ م ماتيب اقبال ديلى ص ۲۹۰)

۳۱ - ۱۹۲۵ء کا سال واقعتا علامہ کے لئے پریثانی کا سال تھا۔ اس سال آپ پر کفر کا فتویٰ لگا۔ نیز آپ سرشادی لال کے تعصب کا نشانہ ہے ( زندہ رود ص ۲۰۰۳)

OMI OR STANK

الما من سوم ( زنده رود)

- علامه اقبال کا خط (بنام پرائیویٹ سکرٹری) حضرت امام جماعت احمد ہیے رجربه خط د اكر مرمحه إفال صاحب ده تميز ١٩٤٠ عن 1620 5/0 1 - 2 let is pion sub soli oi بون مدات نے کور زیارہ تسوار موسے عمر عادی ہوتو زیارہ تران ہے۔ بر الا برادر و نفر عالی ونود عا به تو تو بس عان را و ع رفيد يا تويات براء في براه مور العراب والمستدى بالداري -رمد الدار الدار المالية المالية المالية المالية المالية المولة ال Megal چونکہ آپ کی جماعت منظم ہے اور نیز بہت سے مستعد آدی اس جماعت میں موجود ہیں اس واسطے آپ بہت مفید کام مسلمانوں کے لئے باقی رہا۔ اورو کا معاملہ سویہ خیال بھی نمایت عمدہ ہے میں اس کی ممبری کے لئے حاضر ہوں ۔ صدارت کے لئے کوئی زیادہ مستعد اور مجھ ے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہو گا۔ ے احضرت امام جماعت احمریہ ان دنوں ملک میں اسلامی مفادات کے تحفظ کے لئے ایک مسلم بورڈ کی تجویز پر غور فرما رہے تھے۔ یہ آی تجویز کی طرف اشارہ ہے۔ ( آریخ احمیت جلد ۲ ص ۲۵م)

یہ خط مکاتیب اقبال کے کسی مجموعہ میں شامل نہیں -

## کیا ظفراللہ خال کے ذریعے مسلم لیگ کو موت کے گھاٹ ا تارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا؟

بناب جسنس وُاكثر جاويد اقبال لكصة بين: -

" - سرمحمد شفيع كى وائسرائ كونسل مين معروفيات اور بعد مين ان كى علالت اور ب وتت موت نے لیگ کو نتابی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ اس مرحلہ پر سر فضل حین اور ان ك حاميوں نے فيصله كياكه "ليك "كو بميشه كے لئے ختم كر كے "مسلم كانفرنس "كے لئے میدان صاف کیا جائے۔ پس دبلی میں لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۲۷۔ ۲۲ وسمبر ۱۹۳۱ء كوانبول نے اپنا وار كيا --- پہلے تو اجلاس كى صدارت كے لئے سر فضل حسين نے سر قفرالله خال کو منتخب کروایا اور پھر انہیں "لیگ کا صدر " بنوا دیا ۔ لیگ کی صدارت کے لے سر ظفر اللہ خال کے انتخاب کے خلاف ' مسلمانان وہلی نے شدید احتجاج اور مظاہرہ کیا

كونكه وه انهيس مسلمان نهيس سمجھتے تھے ...

اجلاس میں صرف چند ار کان شامل ہوئے۔ لیگ کو آل انڈیا مسلم کانفرنس میں ضم رك ايك نى تنظيم قائم كرنے كى خاطر سر ظفر الله خال كى زير صدارت ايك مميثى تنظیل دی گئی .... بسرحال بعض اصحاب کی رخند اندازی کے سبب سمیٹی کوئی نئی سیاسی سنظیم اللم نہ كر سكى اور اس كے اجلاس ملتوى ہوتے رہے پھر حالات نے بھى مدوكى --- جون الماء میں سر ظفر اللہ خال ' وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن بنا دیئے گئے۔ پس وہ لیک کی صدارت سے متعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے پچ

" - بقول سيد عمس الحق اعواء مين جب سر ظفر الله خال كو مسلم ليك كا صدر بنايا كيا أدبل كے ملمانوں نے شديد احتجاج اور مظاہرہ كيا كيونكه وہ سر ظفر الله خال كو " احمدى " الناك دوجه سے "غير مسلم" سجھتے تھے۔" (صفحہ ۵۸۴) " - وسمبر ۱۹۳۱ء میں ... لیگ کو آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں مذنم کر کے کسی نئی ساس تنظیم کی شکل میں قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا - لیکن خوش قسمتی سے سر ظفر اللہ خال ، جون ۱۹۳۳ء میں وائسرائے کی کونسل میں شامل کر لئے گئے اور انہوں نے لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ۔ یوں لیگ اپنی موت سے نیج گئی ۔ " (صفحہ ۱۳۳۱)

یعنی حب الوطنی ' ایمان کا جزو لا زم ہے - دوسرے لفظول میں کسی مسلمان کا ایمان کی وقت تك مكمل نهيں ہو سكتا جب تك اس ميں حب الوطني كا جذب نه يايا جاتا ہوں - (ص ٢٠٠) In this connection my learned friend should remember a very short saying of the Holy Prophet حب الوطن من الايمان If you have not patriotism 'your faith is not complete (P.200) (The Punjab Legilative Council Debates: Dated 20th Sep: 1929) مر علامه اقبال نے بعد میں پنڈت نہرو کی خدمت میں لکھ بھیجا: -" - مائی ڈیئر نہرو! احمدی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں ( زندہ رود ص ۵۵۳ ) علامہ کی حقائق ہے اس درجہ پہلوتھی راقم کے نزدیک شاید کسی دباؤ کے زیرِ اثر ہی ہوگی -گو علامہ نے چذت نہرو کے مضمون کا جواب لکھا مگر مصنف زندہ رود کی شحقیق کے مطابق اقبال:-و -- نہو خاندان بالخصوص پنڈت جواہر لال نہو سے تو واقعی محبت کرتے تھے - راقم نے اپنی آ تکھوں ہے انہیں پنڈت جی سے شفقت کا اظہار کرتے دیکھا ہے " ( زندہ رود ص ۴۰۸ ) راقم کی رائے میں کسی غیرمسلم کی وسیع النظری اور آزاد خیالی کی وجہ سے اس سے قربی مراسم محل نظر نہیں ۔ مگر مصنف کو احمد پوں پر یا چود هری ظفر اللہ خال پر اعتراض کرتے وقت اس امرکو ملحوظ رکھنا جاہتے تھا کہ مسلم حقوق کی پاسبانی کی وجہ سے پنڈت نہرو ' ظفر اللہ خال سے س ورجہ شاکی تھے ۔ ( مثال کے طور پر دیکھئے کتاب حذا کے صفحہ نمبر ۴۸۰ کی آخری سطور از قلم چیف جسٹس عکومت آزاد کشمیر)

راقم عرض کرتا ہے کہ لیگ کی صدارت کے لئے چودھری محمد ظفر اللہ خال کا انتخاب کسی مختلف باڈی نے نہیں کیا تھا بلکہ جس لیگ کونسل کے عمدیداروں نے ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال کا انتخاب کیا ۔ اسی باڈی نے ۱۹۳۱ء میں چودھری صاحب کو صدارت کے لئے درخواست کی ۔ یہ سوچ صحح معلوم نہیں ہوتی کہ جو کونسل ۱۹۳۰ء میں لیگ کی محافظ تھی وہ ۱۹۳۱ء میں اس کی قاتل بن چی تھی ۔

THE TYPE WILL TELL HOLD IN HER WILL BE A SECRETARY

مصنف ذندہ رود کے مطابق لیگ کے اجلاس دبلی (صدارت چود هری سر محمد ظفر اللہ فال ) کے موقع پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا (صفحہ ۵۸۸۳) آیئے دیکھتے ہیں۔ کہ اس شدید احتجاج کے اور بیہ احتجاج کرنے والے کس قماش کے لوگ تھے؟ اور بیہ احتجاج کرنے والے کس قماش کے لوگ تھے؟ احتجاج کے محرکات

واضح رہے کہ گول میز کانفرنس کے مسلمان نمائندوں نے مسلمانوں کے حقوق اور مفاد کے متعلق گول میز کانفرنس لندن کے اندر اور باہر جس قابل تعریف اتحاد اور اتفاق کا بوت دیا ۔۔۔ جس ہوشمندی اور معالمہ فئمی سے گاندھی جی کی تمام چالبازیوں کو ناکام کیا ۔۔۔ جس خوبی اور عمرگ سے گور نمنٹ برطانیہ کے ذمہ دار ارکان اور عام پبلک پر مسلمانوں ہے حقوق کی اجمیت اور محقولیت ثابت کی ۔ وہ ان لوگوں کے خرمن ہوش و قرار کبل بن کر گری جو ہندوستان میں " ہندو راج " قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو جمیشہ کے لئے اپنے غلام بنائے رکھنا چاہتے تھے۔

--- مسلمان نمائندوں کے اتحاد و اتفاق کے مقابلہ میں انہیں منہ کی کھائی بڑی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آخر ان تفرقہ پرداز لوگوں کو جو بات انگلتان میں حاصل نہ ہو سکی اس کے لئے انہوں نے ہندوستان میں جدوجمد شروع کر دی اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اپنی قوم سے غداری کر کے ان کے ہاتھوں میں کھ پہلی بنے ہوئے تھے اور

جو اپنی قوم کے مفاد اور حقوق کو ہندوؤں کی رضا جوئی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانے میں پیش پیش خصے ان کو اپنا آلہ کار بتا کر فتنہ انگیزی شروع کر دی -

اس کے لئے سب سے پہلا موقع انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس (١٩٣١ء) كا منتف كيا - جس كى صدارت كے لئے مسلم ليك كے ذمه دار اركان نے جناب جودهرى سر محمد ظفر الله خال بیرسٹر ایٹ لاء کو ان کی سیاسی اور قومی خدمات کی وجہ سے منتخب کیا تھا - جناب چوہدری صاحب نے جس قابلیت اور عمر گی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی گول میز کانفرنس میں نمائندگی کی ۔ اس کی قوت اور زور کا اعتراف ان کے مدمقابل نمائندوں کو بھی کرنا بڑا اور چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں زیادہ تر انہی امور پر غور و فکر کیا جانا تھا۔ جو گول میز کانفرنس کے مباحث کے سلسلہ میں پیش ہوئے اور جو مسلمانوں کی آئدہ سای زندگی کے لئے بطور روح سمجھے جاتے تھے اس لئے جناب چود طری صاحب موصوف کے صدر منتخب کئے جانے پر کائگریسیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور انہوں نے اجلاس لیگ کو ناکام بنانے کے لئے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں --- لیکن چونکہ وہ خود سامنے آکر مخالفت نہ کر سکتے تھے ۔ اس کئے انہوں نے مسلمانوں کی اس سیای انجمن کو کمزور کرنے کے لئے ان لوگوں کو آگے کر دیا جنہیں سالها سال سے وہ محض اس لئے پال رہے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز بلند ہونے لگے وہ جلا و عاقبت نااندیش لوگوں میں اس کے ظاف شور و شرپیدا کر دیں ۔ تا ان کے پیٹ بھرنے والے ہندو کہ سکیں کہ بیر سب کچھ تو مسلمانوں کی طرف سے بی کیا جا رہا ہے۔ اس کے تو خود ملمان ہی مخالف ہیں ۔ پھر ان مطالبات کو کس طرح ملمانوں کے مطالبات سمجا جا

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ تو الی بی بات ہے جیسا کما جائے کہ قائداعظم 'کافراعظم خصے اور اس امر پر بردہ ڈال دیا جائے کہ یہ پردہگنڈا کرنے والے علماء سو 'کانگریس کے ہمنوا "احراری مولوی " تصے -

واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کسی خاص فرقہ کے مسلمانوں کی الجمن نہیں بلکہ ہم فرقہ کے مسلمانوں کی سیاسی لحاظ سے نمائندہ ہے۔ لیگ کے صدر سر شفع حفی شے تو سر علی اہام شیعہ ' اس کے ایک صدر ہز ہائی نس سر آغا خال شے جو اسمعیلی فرقہ سے نہیں جو اپنی قوم کے مفاد اور حقوق کو ہندوؤں کی رضا جوئی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانے میں پیش پیش خصے ان کو اپنا آلہ کار بتا کر فتنہ انگیزی شروع کر دی -

اس کے لئے سب سے پہلا موقع انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس (١٩٣١ء) كا منتف كيا - جس كى صدارت كے لئے مسلم ليك كے ذمه دار اركان نے جناب جودهرى سر محمد ظفر الله خال بیرسٹر ایٹ لاء کو ان کی سیاسی اور قومی خدمات کی وجہ سے منتخب کیا تھا - جناب چوہدری صاحب نے جس قابلیت اور عمر گی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی گول میز کانفرنس میں نمائندگی کی ۔ اس کی قوت اور زور کا اعتراف ان کے مدمقابل نمائندوں کو بھی کرنا بڑا اور چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں زیادہ تر انہی امور پر غور و فکر کیا جانا تھا۔ جو گول میز کانفرنس کے مباحث کے سلسلہ میں پیش ہوئے اور جو مسلمانوں کی آئدہ سای زندگی کے لئے بطور روح سمجھے جاتے تھے اس لئے جناب چود طری صاحب موصوف کے صدر منتخب کئے جانے پر کائگریسیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور انہوں نے اجلاس لیگ کو ناکام بنانے کے لئے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں --- لیکن چونکہ وہ خود سامنے آکر مخالفت نہ کر سکتے تھے ۔ اس کئے انہوں نے مسلمانوں کی اس سیای انجمن کو کمزور کرنے کے لئے ان لوگوں کو آگے کر دیا جنہیں سالها سال سے وہ محض اس لئے پال رہے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز بلند ہونے لگے وہ جلا و عاقبت نااندیش لوگوں میں اس کے ظاف شور و شرپیدا کر دیں ۔ تا ان کے پیٹ بھرنے والے ہندو کہ سکیں کہ بیر سب کچھ تو مسلمانوں کی طرف سے بی کیا جا رہا ہے۔ اس کے تو خود ملمان ہی مخالف ہیں ۔ پھر ان مطالبات کو کس طرح ملمانوں کے مطالبات سمجا جا

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ تو الی بی بات ہے جیسا کما جائے کہ قائداعظم 'کافراعظم خصے اور اس امر پر بردہ ڈال دیا جائے کہ یہ پردہگنڈا کرنے والے علماء سو 'کانگریس کے ہمنوا "احراری مولوی " تصے -

واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کسی خاص فرقہ کے مسلمانوں کی الجمن نہیں بلکہ ہم فرقہ کے مسلمانوں کی سیاسی لحاظ سے نمائندہ ہے۔ لیگ کے صدر سر شفع حفی شے تو سر علی اہام شیعہ ' اس کے ایک صدر ہز ہائی نس سر آغا خال شے جو اسمعیلی فرقہ سے نہیں شدید احتجاج کیا ۔۔۔ " گرید بتانے سے گریز کیا کہ یہ مسلمان تھے کون ؟ کاگریں کے ساتھ کس حد تک ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا؟ ۔۔۔ مسلم لیگ کے ذمہ دار طقول نے ان کے متعلق کس نوعیت کے ریمار کس پاس کئے تھے! اس پروپیگنڈا کے پیچھے کس کا ہاتھ کام کر رہا تھا؟ ۔۔۔

ہم یہاں لیگ کے معزز جنرل سیرٹری سر محمد لیقوب کے دو اور بیانات اختصارا درج کرتے ہیں ۔ جن میں مندرجہ بالا سب سوالوں کا جواب موجود ہے ۔

### لیگ کے جزل سیرٹری کا تبصرہ

لیگ کے جزل سیرٹری اپنے بیان میں فرماتے ہیں:-

" وہلی کے غیر تعلیم یافتہ طبقہ میں چودھری ظفر اللہ خال کی صدارت کے خلاف ہو شرارت پھیلائی گئی وہ ان کا گریں پھوول کی تیار کردہ تھی جو پس پردہ اس قتم کے کام کیا کرتے ہیں اور جن کا دہاغی توازن اس وجہ سے اور بھی متزلزل ہو گیا تھا کہ گول میز کانفرنس میں مسلم مندوبین کی بھائمت و اتحاد نے کا گریی امیدول پر پانی پھیر دیا اور حاسد سخت پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں ۔ ناواقف طبقہ کی اس شورش کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ دہلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھدار اور معاملہ فنم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ ساب ایک اور واخباری بیان میں آپ نے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبھرہ کا عنوان بیایا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز ۔ چراغ مصطفوی سے شرار ہو ہی "
" نہ ب کے نام پر احرار ہوں اور ملانوں کی طرف سے علم بغاوت بلند کرنے کو جزل سیرٹری نے " ۔ سب سے زیادہ باعث شرم اور قابل نفرت ۔ " کما اور اسے ۔ " کی غزوں کی سفیمانہ حرکات ۔ " قرار دیا ۔ نیز لکھا کہ ۔ " آگر لیگ اس موقعہ پر خاموش رہتی نو وہ آئیدہ بھی مسلمانوں کی نیابت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی " (گویا اپنی موت آپ مرجاتی ۔ ناقل)

آپ نے فرمایا ۔۔ " یہ امر قابل اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ وہلی کے مسلم اکابر اور متاز علماء میں سے کسی نے لیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرحال خدا نے اور ممتاز علماء میں سے کسی نے لیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرحال خدا ہے

شدید احتجاج کیا ۔۔۔ " گرید بتانے سے گریز کیا کہ یہ مسلمان تھے کون ؟ کاگریں کے ساتھ کس حد تک ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا؟ ۔۔۔ مسلم لیگ کے ذمہ دار طقول نے ان کے متعلق کس نوعیت کے ریمار کس پاس کئے تھے! اس پروپیگنڈا کے پیچھے کس کا ہاتھ کام کر رہا تھا؟ ۔۔۔

ہم یہاں لیگ کے معزز جنرل سیرٹری سر محمد لیقوب کے دو اور بیانات اختصارا درج کرتے ہیں ۔ جن میں مندرجہ بالا سب سوالوں کا جواب موجود ہے ۔

### لیگ کے جزل سیرٹری کا تبصرہ

لیگ کے جزل سیرٹری اپنے بیان میں فرماتے ہیں:-

" وہلی کے غیر تعلیم یافتہ طبقہ میں چودھری ظفر اللہ خال کی صدارت کے خلاف ہو شرارت پھیلائی گئی وہ ان کا گریں پھوول کی تیار کردہ تھی جو پس پردہ اس قتم کے کام کیا کرتے ہیں اور جن کا وہاغی توازن اس وجہ سے اور بھی متزلزل ہو گیا تھا کہ گول میز کانفرنس میں مسلم مندو بین کی بھاگت و اتحاد نے کا گریی امیدول پر پانی پھیر دیا اور حاسد سخت پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں ۔ ناواقف طبقہ کی اس شورش کے باوجود میں ویکھا ہوں کہ وہلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھدار اور معاملہ فہم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ سا۔ ایک اورو اخباری بیان میں آپ نے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبعرہ کا عنوان بیایا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز ۔ چراغ مصطفوی سے شرار ہو ہی "
" نہ ب کے نام پر احرار ہوں اور ملانوں کی طرف سے علم بغاوت بلند کرنے کو جزل سیرٹری نے " ۔ سب سے زیادہ باعث شرم اور قابل نفرت ۔ " کما اور اسے ۔ " کی غزوں کی سفیمانہ حرکات ۔ " قرار دیا ۔ نیز لکھا کہ ۔ " آگر لیگ اس موقعہ پر خاموش رہتی نو وہ آئیدہ بھی مسلمانوں کی نیابت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی " (گویا اپنی موت آپ مرجاتی ۔ ناقل)

آپ نے فرمایا ۔۔ " یہ امر قابل اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ وہلی سے مسلم اکابر اور متاز علماء میں سے کسی نے لیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرحال خدا نے اور ممتاز علماء میں سے کسی نے لیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرحال خدا ہے اور ممتاز علماء میں سے کسی نے لیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرحال خدا ہے اور ممتاز علماء میں سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی میں میں میں ہے کہ وہلی کے سے مسلم اللہ میں اور ممتاز علماء میں سے کسی سے کسی سے کسی میں میں ہے کہ وہلی کے مسلم اللہ میں سے کسی سے کسی سے کسی میں میں کسی سے کسی میں کسی سے کسی میں کسی سے کسی س

۔ جے صدر محرم حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خال کی ذیر گرانی اوغام کے سلسہ
میں ہذاکرات کرنے تھے اور ان ہذاکرات کی ربورٹ " لیگ کونسل" میں پیش کرنا تھی۔

ب کھریہ امر کہ دونوں جماعتوں کا اوغام ہویا نہ ہو۔ تنا حضرت چوہدری صاحب کی صوابدید پر منحصر نہ تھا بلکہ یہ بات لیگ کونسل کے فیصلہ کی مختاج تھی۔ جن کی تعداد ہوھا کر چوہدری صاحب نے ۲۳ کر دی تھی۔

۔ پھر اس ٢٣ ركني تميٹی كو " دونوں جماعتوں كا متحدہ دستور " بنانے كے منصوبہ پر كام كرنا تھا ۔ گر مصنف زندہ رود ۔ مسلمانوں كى اس بااثر اور بااختيار تميٹی كے كردار اور اوغام كى يخيل تك كے مختلف مراحل كو بالكل نظر انداز كرتے ہوئے يہ تاثر دے رہے ہیں كہ سر ظفر اللہ خاں نے كہنا تھا كہ ادغام ہو جائے اور كن فيكون كى طرح ادغام ہو جانا تھا۔ اور مسلم ليگ پر موت كا سابہ چھا جانا تھا ۔ ٣ ۔۔

## اجلاس کا مقام اور حاضری

چودھری صاحب کی زیر صدارت ہونے والے مسلم لیگ کے اس منفرد اور عدیم النقیر اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔
اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

ﷺ ---- ایک یہ کہ مظاہروں کے خوف سے یہ اجلاس مقررہ جگہ کی بجائے ایک گھیکیدار خال صاحب سید نواب علی کے مکان پر منعقد ہوا۔

﴿ ---- دوسرے یہ کہ اس اجلاس میں صرف چند ارکان شامل ہوئے (صفحہ ۵۹۲)

اس پر اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کی بجائے علامہ اقبال کی ذیر صدارت خطبہ اللہ
آباد والے اجلاس کی کیفیت ہم مصنف ہی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ قار کمین ہردو
امور کے بارے میں ہر دو اجلاسوں کی نوعیت اور حاضری وغیرہ کی کیفیت کا خود ہی موازنہ کر لیمیں۔

مصنف " زندہ رود " خطبہ الد آباد والے اجلاس کے متعلق رقمطراز ہیں: -خطبہ اللہ آباد

--- لیگ کا اجلاس ایک تمباکو فروش شیخ رحیم بخش کی عمارت میں ہوا تھا۔
--- اجلاس میں لیگ کے صرف چند نما کندول نے شرکت کی ۔ اس کا کورم بھی سوم

۔ جے صدر محترم حضرت چودھری سرمجہ ظفر اللہ خال کی ذیر گرانی اوغام کے سلمہ میں نداکرات کرنے تھے اور ان نداکرات کی ربورٹ "لیگ کونسل" میں پیش کرنا تھی۔

ب پھرید امر کہ دونوں جماعتوں کا اوغام ہویا نہ ہو۔ تنما حضرت چوہدری صاحب کی صوابدید پر منحصر نہ تھا بلکہ یہ بات لیگ کونسل کے فیصلہ کی مختاج تھی۔ جن کی تعداد ہوھا کر چوہدری صاحب نے ۲۳ کر دی تھی۔

۔ پھر اس ٢٣ ركني تميٹی كو " دونوں جماعتوں كا متحدہ دستور " بنانے كے منصوبہ پر كام كرنا تھا ۔ گر مصنف زندہ رود ۔ مسلمانوں كى اس بااثر اور بااختيار تميٹی كے كردار اور اوغام كى يخيل تك كے مختلف مراحل كو بالكل نظر انداز كرتے ہوئے يہ تاثر دے رہے ہیں كہ سر ظفر اللہ خاں نے كہنا تھا كہ ادغام ہو جائے اور كن فيكون كى طرح ادغام ہو جانا تھا۔ اور مسلم ليگ پر موت كا سابہ چھا جانا تھا ۔ ٣ ۔۔

#### اجلاس کا مقام اور حاضری

چودھری صاحب کی زیر صدارت ہونے والے مسلم لیگ کے اس منفرد اور عدیم النقیر اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔
اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

ﷺ ---- ایک یہ کہ مظاہروں کے خوف سے یہ اجلاس مقررہ جگہ کی بجائے ایک گھیکیدار خال صاحب سید نواب علی کے مکان پر منعقد ہوا۔

﴿ ---- دوسرے یہ کہ اس اجلاس میں صرف چند ارکان شامل ہوئے (صفحہ ۵۹۲)

اس پر اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کی بجائے علامہ اقبال کی زیر صدارت خطبہ اللہ
آباد والے اجلاس کی کیفیت ہم مصنف ہی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں ۔ قار کین ہردو
امور کے بارے میں ہر دو اجلاسوں کی نوعیت اور حاضری دغیرہ کی کیفیت کا خود ہی موازنہ کر
لیں ۔

مصنف " زندہ رود " خطبہ الہ آباد والے اجلاس کے متعلق رقمطراز ہیں: -خطبہ اللہ آباد

--- لیگ کا اجلاس ایک تمباکو فروش شیخ رحیم بخش کی ممارت میں ہوا تھا۔
--- اجلاس میں لیگ کے صرف چند نما کندول نے شرکت کی ۔ اس کا کورم بھی سام

#### لیک میں زندگی کی نئی رمق

۔۔ غالب قیاں ہے کہ اگر اس ناگفتہ بہ اور نازک صورت عال میں سر ظفر اللہ غال ایسے ملت کے بی خواہ و وردمند وجود کی جگہ دوبارہ علامہ اقبال یا کوئی اور صدر ہوتا تو شاید اس مرتبہ محلے کے وہ لاکے جو تفریحاً جلسے میں آشامل ہوئے تھے وہ بھی شامل نہ ہوتے اور مسلم لیگ کا بغیر کی فتنہ و فساد اور شورہ پشتی کے ازخود ہی جنازہ نکل جاتا ۔ یہ تو حضرت چوہدری صاحب کی غیر معمولی صلاحیت ۔ آپ کا اخلاص اور آپ کی دعائیں تھیں ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ سے لیگ موت کے منہ سے نیج گئی ۔ ۔

یہ ہے تصور کا اصل رخ ۔۔۔ جے مصنف " زندہ رود" وہلی کے مسلمانوں کے "
شدید احتجاج " سے تعبیر کر رہے ہیں اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان
کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں ا

حضرت چوہدری صاحب کی مخالفت نے لیگ کی مردہ تھیتی کے لئے کھاد کا کام کیا لیگ میں کچھ بیداری پیدا ہوئی ۔ الہ آباد والے اجلاس کی مردنی کیفیت کی نبیت اب اس میں زندگی کی رمی نظر آنے گئی ۔ چنانچہ سر مجر یعقوب جزل سیرٹری نے مسلمانوں کو ہتایا کہ سے اجلاس عدیم النظیر تھا اور اس میں کونسل کے ارکان نے غیر معمولی تعداد میں شرکت کی ۔ حضرت چوہدری صاحب کے یہ اختامی الفاظ آج بھی ریکارڈ میں محفوظ ہیں ۔

" میری صدارت کی مخالفت نے لیگ کو تازہ زندگی بخشی ہے۔ آپ نے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر اپنے غیر متزلزل اعتقاد کا اظہار فرمایا ۔ " کے سے رقابتیں اور شکر نجیال

۔۔۔ لیکن اس دور میں مسلم قیادت میں اتنی رقابتیں اور باہمی شکر رنجیال تھیں۔
کہ ساسی جمود کو توڑنے کی راہ میں حائل ہو رہی تھیں۔ مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ میں
ادغام کے سلسلہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
۱وغام کے سلسلہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔

#### لیک میں زندگی کی نئی رمق

۔۔ غالب قیاں ہے کہ اگر اس ناگفتہ بہ اور نازک صورت عال میں سر ظفر اللہ غال ایسے ملت کے بی خواہ و وردمند وجود کی جگہ دوبارہ علامہ اقبال یا کوئی اور صدر ہوتا تو شاید اس مرتبہ محلے کے وہ لاکے جو تفریحاً جلسے میں آشامل ہوئے تھے وہ بھی شامل نہ ہوتے اور مسلم لیگ کا بغیر کی فتنہ و فساد اور شورہ پشتی کے ازخود ہی جنازہ نکل جاتا ۔ یہ تو حضرت چوہدری صاحب کی غیر معمولی صلاحیت ۔ آپ کا اخلاص اور آپ کی دعائیں تھیں ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ سے لیگ موت کے منہ سے نیج گئی ۔ ۔

یہ ہے تصور کا اصل رخ ۔۔۔ جے مصنف " زندہ رود" وہلی کے مسلمانوں کے "
شدید احتجاج " سے تعبیر کر رہے ہیں اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان
کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں ا

حضرت چوہدری صاحب کی مخالفت نے لیگ کی مردہ تھیتی کے لئے کھاد کا کام کیا لیگ میں کچھ بیداری پیدا ہوئی ۔ الہ آباد والے اجلاس کی مردنی کیفیت کی نبیت اب اس میں زندگی کی رمی نظر آنے گئی ۔ چنانچہ سر مجر یعقوب جزل سیرٹری نے مسلمانوں کو ہتایا کہ سے اجلاس عدیم النظیر تھا اور اس میں کونسل کے ارکان نے غیر معمولی تعداد میں شرکت کی ۔ حضرت چوہدری صاحب کے یہ اختامی الفاظ آج بھی ریکارڈ میں محفوظ ہیں ۔

" میری صدارت کی مخالفت نے لیگ کو تازہ زندگی بخشی ہے۔ آپ نے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر اپنے غیر متزلزل اعتقاد کا اظہار فرمایا ۔ " کے سے رقابتیں اور شکر نجیال

۔۔۔ لیکن اس دور میں مسلم قیادت میں اتنی رقابتیں اور باہمی شکر رنجیال تھیں۔
کہ ساسی جمود کو توڑنے کی راہ میں حائل ہو رہی تھیں۔ مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ میں
ادغام کے سلسلہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
۱وغام کے سلسلہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔

" - ان دنوں مسلم لیگ کے علاوہ مسلمانوں کی ایک اور سیاسی پارٹی آل پارٹیز مسلم کانفرنس بھی بھی جنی ۔ لیکن دو سیاسی پارٹیاں ' مسلم قوم کیلئے ضعف کا باعث تھیں ۔ اوھر کاگریں ' مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور جمعیت کو کمزور کرنے کے دریے بھی ..... ۱۹۳۳ء کے اول نصف میں بحیثیت صدر مسلم لیگ میری ہید کوشش رہی کہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا مسلم لیگ میں اوغام ہو جائے اور اس کے پچھ امکانات بھی پیدا ہو گئے ۔ لیکن سال کے وسط میں میاں سر فضل حسیسی بھاحب کے رخصت پر جانے کے سلسلے میں ان کی جگہ میرا عارضی تقرر عمل میں آیا اور بچھ لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور یہ تحریک رک عارضی تقرر عمل میں آیا اور بچھ لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور یہ تحریک رک کارٹی ۔ دو ایک سال کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی سرگرمیاں ' مرد پڑ گئیں ۔ اور مسلم لیگ از سرنو آنگی پڑنے گئی " ہے۔

#### اقبال بھی ادغام کے حق میں تھے

۱۹۳۱-۱۳۲ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے "اقبال کا سیاسی کارنامہ" کے مصنف لکھتے ہیں : ۔
" ۔ اس زمانہ ہیں مسلم کانفرنس ہی ایک فعال جماعت تھی ۔ مسلم لیگ اگرچہ موجود تھی لیکن اس زمانہ ہیں ہی اوارہ مسلم سیاسیات ہیں پیش پیش نہیں تھا ..... مسلم لیگ اس زمانہ ہیں ہی دوح جماعت بنی ہوئی تھی ۔ (صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ ۱۹۵۲ء)

ملت کے ہر بی خواہ کو حضرت چوہدری سر محمد ظفر اللہ خال کی قیادت میں "مسلم لیگ"
" ایسے غیر فعال اور بے روح ادارہ اور "مسلم کانفرنس" ایسی فعال اور کل ہند نمائندہ جماعت کے ادغام کی کاوش لازما قابل ستائش فعل نظر آئے گا۔

علامہ اقبال نے وسمبرا اور کے آخری ایام میں سے خوشگوار اور روح پرور منظر دیکھا کہ مسلم لیگی ارکان نے اپنے صدر محترم حضرت چوہدری صاحب کی صدارت میں نہ صرف مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کی یک جتی کا منصوبہ بنایا ہے بلکہ اس کے لئے عملی اقدام بھی شروع کر دیا ہے تو علامہ نے بھی اس سیاسی نظابق کے جذبہ کے ساتھ تین ماہ بعد "مسلم کانفرنس " کے صدارتی خطبہ (۲۱ مارچ ۳۲) میں مسلم جماعتوں کو ایک پلیث فارم پر جمع ہونے کی تلقین کی ۔

اجلاس کے بعد آپ ہی کے خطبہ صدارت کی روشنی میں بعض قرار دادیں پاس

" - ان دنوں مسلم لیگ کے علاوہ مسلمانوں کی ایک اور سیاسی پارٹی آل پارٹیز مسلم کانفرنس بھی بھی جنی ۔ لیکن دو سیاسی پارٹیاں ' مسلم قوم کیلئے ضعف کا باعث تھیں ۔ اوھر کاگریں ' مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور جمعیت کو کمزور کرنے کے دریے بھی ..... ۱۹۳۳ء کے اول نصف میں بحیثیت صدر مسلم لیگ میری ہید کوشش رہی کہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا مسلم لیگ میں اوغام ہو جائے اور اس کے پچھ امکانات بھی پیدا ہو گئے ۔ لیکن سال کے وسط میں میاں سر فضل حسیسی بھاحب کے رخصت پر جانے کے سلسلے میں ان کی جگہ میرا عارضی تقرر عمل میں آیا اور بچھ لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور یہ تحریک رک عارضی تقرر عمل میں آیا اور بچھ لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور یہ تحریک رک کارٹی ۔ دو ایک سال کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی سرگرمیاں ' مرد پڑ گئیں ۔ اور مسلم لیگ از سرنو آنگی پڑنے گئی " ہے۔

#### اقبال بھی ادغام کے حق میں تھے

۱۹۳۱-۱۳۲ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے "اقبال کا سیاسی کارنامہ" کے مصنف لکھتے ہیں : ۔
" ۔ اس زمانہ ہیں مسلم کانفرنس ہی ایک فعال جماعت تھی ۔ مسلم لیگ اگرچہ موجود تھی لیکن اس زمانہ ہیں ہی اوارہ مسلم سیاسیات ہیں پیش پیش نہیں تھا ..... مسلم لیگ اس زمانہ ہیں ہی دوح جماعت بنی ہوئی تھی ۔ (صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ ۱۹۵۲ء)

ملت کے ہر بی خواہ کو حضرت چوہدری سر محمد ظفر اللہ خال کی قیادت میں "مسلم لیگ"
" ایسے غیر فعال اور بے روح ادارہ اور "مسلم کانفرنس" ایسی فعال اور کل ہند نمائندہ جماعت کے ادغام کی کاوش لازما قابل ستائش فعل نظر آئے گا۔

علامہ اقبال نے وسمبرا اور کے آخری ایام میں سے خوشگوار اور روح پرور منظر دیکھا کہ مسلم لیگی ارکان نے اپنے صدر محترم حضرت چوہدری صاحب کی صدارت میں نہ صرف مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کی یک جتی کا منصوبہ بنایا ہے بلکہ اس کے لئے عملی اقدام بھی شروع کر دیا ہے تو علامہ نے بھی اس سیاسی نظابق کے جذبہ کے ساتھ تین ماہ بعد "مسلم کانفرنس " کے صدارتی خطبہ (۲۱ مارچ ۳۲) میں مسلم جماعتوں کو ایک پلیث فارم پر جمع ہونے کی تلقین کی ۔

اجلاس کے بعد آپ ہی کے خطبہ صدارت کی روشنی میں بعض قرار دادیں پاس

لیگ اور مسلم کانفرنس کے ادغام کے ذریعہ ظفر اللہ خال لیگ کو موت کے گھاٹ اتارہا چاہتے تھے لیک کو موت کے گھاٹ اتارہا چاہتے تھے لیکن علامہ اس کے برعکس اقدام کرکے لیگ کو موت کے منہ سے بچانے میں کوشال تھے۔

خطبات كانقابلي جائزه

سالانه اجلاس " "آل اندیا مسلم لیگ " دبلی . سالانه اجلاس " آل اندیا مسلم کانفرنس لا مور خطبه صدارت - علامه اقبال خطبه صدارت - علامه اقبال - دسمبراس۱۹۳۱ - مارچ ۱۹۳۲ - مارچ ۱۹۳۲ - مارچ ۱۹۳۲ -

ایک سیاسی تنظیم

" پہلا قدم جو ہمیں اپی سیای کوششوں اور ایک . " پچھلے چند سالوں کے واقعات اس پر شاہد

مرکزی مجلس اسلامی کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . ہیں ۔ کہ قوم کی راہنمائی آزاد طریقے پر کرنے مجلس اسلامی کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . ہیں ۔ کہ قوم کے . نہیں کی جاتی .... اس خرابی کا ازالہ اس اندر ایک ہی فتم کی جتنی جماعتیں کام کر رہی . صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں

ہیں۔ ان کو یک قلم ختم کر دیا جائے۔ . کی صرف ایک تنظیم ہو۔ نئی اشجمن کا نام

" \_ اس (متحده انجمن \_ ناقل) كا نام خواه كچھ بى ہو - ". اس كا نام خواه كچھ بى ركه ليا جائے -

#### نئی انجمن کے دستور کی وسعت

"اس کے ساتھ کے ساتھ ہمیں اس متحدہ . اس (متحدہ سیاسی المجمن ) کا اساسی وستور ایسا ہوتا لیگ اور مسلم کانفرنس کے ادغام کے ذریعہ ظفر اللہ خال لیگ کو موت کے گھاٹ اتارہا چاہتے تھے لیک کو موت کے گھاٹ اتارہا چاہتے تھے لیکن علامہ اس کے برعکس اقدام کرکے لیگ کو موت کے منہ سے بچانے میں کوشال تھے۔

خطبات كانقابلي جائزه

سالانه اجلاس " "آل اندیا مسلم لیگ " دبلی . سالانه اجلاس " آل اندیا مسلم کانفرنس لا مور خطبه صدارت - علامه اقبال خطبه صدارت - علامه اقبال - دسمبراس۱۹۳۱ - مارچ ۱۹۳۲ - مارچ ۱۹۳۲ - مارچ ۱۹۳۲ -

ایک سیاسی تنظیم

" پہلا قدم جو ہمیں اپی سیای کوششوں اور ایک . " پچھلے چند سالوں کے واقعات اس پر شاہد

مرکزی مجلس اسلامی کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . ہیں ۔ کہ قوم کی راہنمائی آزاد طریقے پر کرنے مجلس اسلامی کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . ہیں ۔ کہ قوم کے . نہیں کی جاتی .... اس خرابی کا ازالہ اس اندر ایک ہی فتم کی جتنی جماعتیں کام کر رہی . صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں

ہیں۔ ان کو یک قلم ختم کر دیا جائے۔ . کی صرف ایک تنظیم ہو۔ نئی اشجمن کا نام

" \_ اس (متحده انجمن \_ ناقل) كا نام خواه كچھ بى ہو - ". اس كا نام خواه كچھ بى ركه ليا جائے -

#### نئی انجمن کے دستور کی وسعت

"اس کے ساتھ کے ساتھ ہمیں اس متحدہ . اس (متحدہ سیاسی المجمن ) کا اساسی وستور ایسا ہوتا سام المحلی المحمل المحراص مل و می المی المحراص المحراض المحراص المحرا

ہم عترات کرتے ہیں کر صلم الیک بدا کی اندہ یا سلم ہا نفران سف اہم مواقع پر مسانان کی برای صفر ست کی ہے اور وہ وہ یا کا فضا کو دکر کرتے ہو ہے ہی ان سے میں وہ قیام کی برای مزد دہ ہے ۔ گارب وقت احمد ہے کہ سند کرہ با لا ہردد قوی جبیں کمی کردی جائیں۔ ادر ددون مکر کوام کریں اس لئے ہم تحریک کرتے ہیں کہ گیارہ ہواب کی کمیٹی بنائ جات یہ جودد ون کا الحاق کے طریقہ پر خور کرے ۔ ادواس لئے عملی بخویز بتائے ۔ الگا دونوں جرافق سے صلی و علی و صلے کرنے ساما وں کا الما مختر کہ ممرول کاردید اور دقت صابح ہوتا ہونے کے علاا

".... اب وقت آگیا ہے کہ متذکرہ بالا ہر دو قوی انجمنیں ملحق کر دی جائیں ۔ اور دونوں مل کر کام کریں ۔ اس لئے ہم تحریک کرتے ہیں کہ گیارہ اصحاب کی کمیٹی بنائی جائے ۔ ہو دونوں کے الحاق کے طریقہ پر غور کرے ۔ اور اس کے لئے عملی تجویز بتائے ۔ ان دونوں جاعتوں کے علیمہ علیمہ جلے کرنے سے مسلمانوں کی آواز کمزور ہو جاتی ہے ۔ اور ملک میں غلط فنمی پیدا ہونے کے علاوہ مشترکہ ممبروں کا رویہ اور وقت ضائع ہوتا ہے " نا مسلم کانفرنس کا خطبہ ۔ تاریخی وستاوین

مصنف زنرہ رود کے نزدیک : ۔

- علامه كا خطبه " آل انديا مسلم كانفرنس " بنقام لابور (مارچ ٣٢) - مسلم اليات بديم کے محقق کے لئے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔

۔ اس خطبہ کے ذریعہ اقبال نے نظریاتی اساس پر مسلمانوں کی آئندہ سیاسی حکمت عملی کے لئے ایک رخ ۔ سمت ۔ نصب العین یا منزل کا تغیین کر دیا ۔ (صفحہ ۱۳۲۲) ۔ اس خطبہ کو برصغیر کی مسلم سیاسیات کا کوئی طالب علم بھی نظر انداز نہیں کر سکتا (صفحہ ۱۳۷۸)

۔ اقبال نے خطبہ میں جو لائحہ عمل پیش کیا اسے فخریہ انداز میں پیش کرتے ہوئے مصنف زندہ رود فرماتے ہیں کہ: ۔ اس کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ متفق سیاسی جماعتوں میں بننے کی بجائے مسلمانان ہندگی صرف ایک سیاسی تنظیم ہو (صفحہ ۱۸۴)

( یعنی خاص طور پر مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس جیسی بردی جماعتیں باہم مدغم کر دی جائیں ۔ ناقل ) اور مصنف " ذکر اقبال " جناب مولانا عبدالجید صاحب سالک " کے نزدیک

۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس خطبہ صدارت سے ہندوستان و انگستان کے ساسی حلقوں میں خاص سننی پھیل گئی ۔ کیونکہ بیہ خطبہ صاف گوئی ۔ خلوص ۔ رواداری اور صدافت کا مظهر تفا اور ضرورت وقت کے مطابق ساسی تدبر کا بھی شاہکار تھا ۔

۔ اس میں علامہ نے ہندوستان کی تحریک آزادی کی تائید بھی کی اور مسلمانوں کے جذبات و خیالات کی نمائندگی کا حق بھی ادا کیا۔

۔ اس خطبہ میں (کانگریس کی) سول نافرمانی کے خلاف نکتہ چینی کی اور ہندوؤں کی غیر مفاجانہ ضد پر اظمار افسوس کیا۔

اس خطبہ میں علامہ نے نمایت بیاکانہ طور پر صاف کمہ دیا کہ حکومت برطانیہ کی حکمت عمل تذبذبانہ ہے اور فرقہ وارانہ فیطے کا اعلان ہونے میں تاخیر کا الزام حکومت برطانیہ برے۔ (صفحہ ۱۲۳)

ہم نے گذشتہ صفحات میں مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کے ادعام کے ضمن میں اس خطبہ کے اہم نکات کا چوہدری صاحب کے خطبہ (دسمبر ۱۹۳۱ء) سے نقابلی جائزہ پیش کیا ہے سے اہم نکات کا چوہدری صاحب کے خطبہ (دسمبر ۱۹۳۱ء) سے نقابلی جائزہ پیش کیا ہے سے ریگر امور میں بھی علامہ کا خطبہ ء حضرت چوہدری ماحب کے خیالات کا عکس لئے ہوئے ہے۔ قابل غور امریہ ہے کہ کیا اس خطبہ کے "

و سوراج " کی جگه کامل ذمه دارانه حکومت کا نصب العین آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانه اجلاس ۲۷ روسمبرا۱۹۴۱ء بمقام نئ دہلی زیر صدارت حضرت چوہدری محمد ظفر الله خال

المعالمة والماليات كالمالية المالك كالمالية

A BREATH - - PROPERTY (SETTING)

آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ( د محبر ۱۹۳۰ء ) بمقام الہ آباد منعقد ہوا تھا۔ اب تک مسلم لیگ کا نصب العین پرامن ذرائع سے ہندوستان کے لئے "سوراج " کا حصول تھا۔ "۔ چوہدری محمد ظفر اللہ خال کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس (۲۷ و مجبر ۱۹۳۱ء میں Most important change " سب سے اہم تبدیلی " یہ وقوع میں آئی کہ اب اس کا نصب العین " مسلمانوں کے لئے کانی اور موثر تخفظات کے ساتھ کامل ذمہ دارانہ حکومت کا پرامن ذرائع سے حصول قرار پایا۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس تحریک دارانہ حکومت کا پرامن ذرائع سے حصول قرار پایا۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس تحریک آزادی میں منفرو حیثیت کا حامل ہے۔

4 Liby 4 Burthard New Yells had bed in the way the

大学的ない。 「一般のでは、「一般のでは、「一般のできる」とは、「一般のできる」という。 「一般のできる。」というできる。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」」という。「「一般のできる」」」という。「「一般のできる」」」」という。「「一般のできる」」」」という。「「一般のできる」」」」という。「「一般のできる」」」」、「「一般のできる」」」」」、「「一般のできる」」」」」、「「一般のできる」」」」」、「「一般のできる」」」」、「「一般のできる」」」」、「「一般のできる」」」」」」。「「一般のできる」」」」」、「「一般のできる」」」」」」」」は、「「一般のできる」」」」」」」」」は、「「一般のできる」」」」」」」」」」」。」」。「「「一般のできる」」」」」」」」。「「一般のできる」」」」」」。」」」」」」。」」。」」。」」」、「「 و سوراج " کی جگه کامل ذمه دارانه حکومت کا نصب العین آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانه اجلاس ۲۷ روسمبرا۱۹۴۱ء بمقام نئ دہلی زیر صدارت حضرت چوہدری محمد ظفر الله خال

المعالمة والماليات كالمالية المالك كالمالية

A BREATH - - PROPERTY (SETTING)

آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ( د محبر ۱۹۳۰ء ) بمقام الہ آباد منعقد ہوا تھا۔ اب تک مسلم لیگ کا نصب العین پرامن ذرائع سے ہندوستان کے لئے "سوراج " کا حصول تھا۔ "۔ چوہدری محمد ظفر اللہ خال کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس (۲۷ و مجبر ۱۹۳۱ء میں Most important change " سب سے اہم تبدیلی " یہ وقوع میں آئی کہ اب اس کا نصب العین " مسلمانوں کے لئے کانی اور موثر تخفظات کے ساتھ کامل ذمہ دارانہ حکومت کا پرامن ذرائع سے حصول قرار پایا۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس تحریک دارانہ حکومت کا پرامن ذرائع سے حصول قرار پایا۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس تحریک آزادی میں منفرو حیثیت کا حامل ہے۔

4 Liby 4 Burthard New Yells had bed in the way the

## ينجاب ليجسليلو كونسل كى سير

کاش! ظفراللہ خال کی تقریر 'مسلم راج کے تخیل سے پاک ہوتی۔ سردار اجل عکھ

مصنف زندہ رود نے بنجاب بیجبلیٹو کونسل میں احدیوں کے طرز فکر و عمل پر علامہ اقبال کے متوقع خدشات کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ ان خدشات کی حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے آئے! بیجبلیٹو کونسل چلتے ہیں۔
آئے! بیجبلیٹو کونسل چلتے ہیں۔

جماعت احمدید کے نامور فرزند چوہدری ظفر اللہ خال نے مسلم حقوق کے تحفظ کے لئے غیر مسلم محقوق کے سخط کے لئے غیر مسلم محبران اسمبلی کے ساتھ سالها سال تک ایک طویل جنگ لڑی - پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا سرکاری ریکارڈ آج بھی اس کا منہ بواتا جبوت مہیا کرتا ہے - ایک موقع پر سردار اجل سکھے نے چودھری صاحب کی شھوس تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا:-

" - میں چوہدری ظفر اللہ خال کا مہ ول ہے احترام کرتا ہوں .... لیکن (آپ کی تقریر من کر)
مجھے افسوساک مایو می ہوئی ہے .... اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کی اساس فرنچائز (حق رائے
دی ) ہے - اور میرے واجب الاحترام دوست نے نمایت درجہ فصاحت و بلاغت ہے اس موضوع کا
حق اوا کر دیا ہے - لیکن کاش! ظفر اللہ خال کے ولائل کے پس پردہ وہ جذبہ کار فرما نہ ہوتا جس کے
ذریعہ وہ یمال "مسلم راج " کے قیام کے متمنی نظر آتے ہیں (انگریزوں کی مدد ہے)

I wish his Zafrullah Khan's) arguments were devoid of that inherent motive which seeks to establish a "Muslim Raj" with the help of the British - "(P.212)

جس میجار ٹی سکیم کی چود هری صاحب و کالت کر رہے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے سردار صاحب نے فرمایا:-

" -- برئش راج " کو تبدیل کر کے یہاں " مسلم راج الج کے قیام کے لئے اس بے بہتر عیم ایجاد نہیں کی جا کتی - "

"-No better scheme of change over the "British Raj" to "Muslim Raj" could be devised (P.213)

باقى س مم

## آل انڈیا کشمیر کمیٹی مصنف زندہ رود کے بیانات کی تلخیص

مصنف زنده رود كاموقف

"- ابتدائے کاریعیٰ کشمیر کمیٹی کے قیام (جولائی ۱۹۳۱ء) سے لے کر حضرت امام ماعت احمدید کے استعفیٰ (مئی ۱۹۳۳ء) تک کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف " دندہ رود" لکھتے ہیں "

"اس دور میں کشمیر کمیٹی میں اقبال کو خالفتاً احمدی قیادت میں کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا۔ کشمیر کمیٹی ایک عارضی تنظیم کی صورت میں عجلت میں بنائی گئی تھی۔ اس کا نہ تو کوئی دستور تھا اور نہ قواعد و ضوابط ۔ جب احمدی ارکان پر الزام لگا کہ وہ کشمیر کمیٹی کو کشمیر میں احمدیت کی تبلیغ کی خاطر استعال کر رہے ہیں (اور "اس ذریعے ان کا اصل مقصد کشمیری مسلمانوں کو احمدی بنانا ہے " (صفحہ ۱۹۰۵) تو اس قتم کے الزامات کے تدارک کے لئے تبحین فیلی گئی کہ کشمیر کمیٹی کے لئے دستور اور قواعد و ضوابط وضع کر لئے جائیں۔ آگہ کسی کو کسی فیلی گئی کہ کشمیر کمیٹی کے لئے دستور اور قواعد و ضوابط وضع کر لئے جائیں۔ آگہ کسی کو کسی کے خلاف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن بجائے اس کے کہ الزام کو خلط ثابت کرنے کے خلاف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن بجائے اس کے کہ الزام کو خلط ثابت کرنے کے خلاف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن بجائے امام کے لا محمدود افقیارات کو محمدود کے گئی کہ عشمیر کمیٹی ہے استعفیٰ دے دیا۔ (اگرچ ان کی جمائے تعام صدر منتخب ہوئے تو احمدی اراکین نے ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرنے اور بقول اقبال ان پر واضع کر دیا کہ احمدیوں کے زدیک کشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی بھی کردیا اور بقول اقبال ان پر واضع کر دیا کہ احمدیوں کے زدیک کشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی بھی کردیا اور بقول اقبال ان پر واضع کر دیا کہ احمدیوں کے زدیک کشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی بھی

تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ کسی وفاداری کے پابند ہیں تو صرف ان کی امیر کے ساتھ وفاداری ہے " ---- (صفحہ ۵۹۳)

" - (اس پر) اقبال نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگر مسلمانان ہند اپنے تشمیری بھائیوں کی امداد اور رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور تشمیر سمیٹی بنالیں جو صرف مسلمانوں پر مشمل ہو معد معدد میں م

ر اقبال کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مسلمانوں کے ایک نمائندہ اجلاس میں پرانی د اقبال کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مسلمانوں کے ایک نمائندہ اجلاس میں پرانی سمیر سمیٹی توڑ دی گئی اور ایک نئی آل انڈیا سمیر سمیٹی وجود میں لائی گئی - اقبال نے نئی سمیر سمیٹی تو ڈری گئی اور ایک نئی آل انڈیا سمیر سمیٹی کی صدارت قبول کرلی - ملک برکت علی ایڈووکیٹ اس کے سیرٹری مقرر کئے گئے "(

صفحه ۱۵)

ايك نمنا- ايك تجويز

چوہری طفرالند خال مرحم کی ملکی ومتی خدمات کے ربیکارڈ کویکجا کرنے اوراس سے ونیا کو روستناس کرانے کے لیے در طفرالندخال اکیڈی ۱۰ کے قیام کی مزورت ہے۔ (سننج عبدالماجد)

#### امام جماعت احمد بیه حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صدر آل انڈیا کشمیر سمیٹی



# محکوم و مجبور کشمیر٬ آزادی کی شاہراه پر

#### اسواء سے سسواء تک کی کمانی

كل جے اہل نظر كہتے تھے اران صغير مردحق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر كه رہا ہے داستان ، بے دردئى ايام كى كوہ كے دامن ميں وہ غم خانہ ، وہقان پير

آج وه کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر سینہ ء افلاک ہے اٹھتی ہے آہ سوز تاک

ا قبال نے ۱۹۲۱ء کے لگ بھگ کشمیر کے کوہ کے دامن میں جو عمخانہ ، پیر ' بے دردی ء ایام كا ماتم كرتا ہوا ديكھا - اعواء ميں " آل انڈيا كشمير كميٹى " كے اولوالعزم صدر كے صدارت سنبطالتے ہی جذبہء آزادی کا آسکدہ بن گیا۔

---- صدر سمیٹی نے اپنے دو سالہ دور صدارت میں اندرون و بیرون تشمیر کے مسلمانوں کو ان راہوں پر چلنے کی تلقین کی جو راہیں اس قتم کی چیرہ دستیوں اور اس نوع کے تحضٰ مراحل میں سرور کائات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعین ہوتی تھیں۔ چنانچہ چیتم فلک نے تشمیر میں آزادی کی بلکی سی جنبش کو زبردست انقلابی لمرکی صورت میں بدلتے ہوئے دیکھا ---- صدر تمیٹی کی روحانی فراست اور استفامت کے طفیل مختلف برسر پیکار طبقوں کے منتشر زعماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ انتائی پرانتشار ماحول اور نامساعد حالات میں بیہ اتحاد ' ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔

---- صدر سمیٹی کی مساعی جملہ کے بتیجہ میں وہ بے بس تشمیری مسلمان جن کو انسانیت کے ابتدائی حقوق بھی حاصل نہیں تھے اور جو بے زبان مویشیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ شہرے کے ابتدائی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے - تشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی بنی اور تشمیری ملمانوں کے لئے ساست میں حصہ لینے کی راہیں کھل گئیں ۔۔۔ مگرافسوں کہ جب جدوجمد حریت مزید کامیابیوں سے جمکنار ہونے کو تھی۔ بعض ممبران سمیٹی مخالفین کے داؤیں آ محتے جس کی وجہ سے تحریک کو نقصان پنجا۔

#### مقالہ کے خدوخال

آئندہ صفات میں ایک طرف اس گروہ کی کمانی پیش کی گئی ہے۔ جس نے تحریک آزادی و کشمیر کی شریانوں میں دوڑنے والے خون کو اپنے ایٹار و اخلاص سے آب و آب بخشا۔ دوسری طرف ان نمک خواران ریاست کا قصہ بھی ان سطور میں طے گا جو کھلے بندوں یا مار آسیں بن کر اس اولین و ہمہ گیر تحریک آزادی کو سبو آثر کرنے میں مصروف عمل رہے ۔۔۔ پھران اوراق میں ایک تیمرے طبقے کا بھی ذکر بھی کیا گیا ہے جو ایوان حریت پندی کی نیو رکھنے والوں کا پوری دردمندی سے ساتھ دے رہا تھا گر شومئی قسمت کہ کچھ عرصہ بعد وشمنان والوں کا پوری دردمندی سے ساتھ دے رہا تھا گر شومئی قسمت کہ کچھ عرصہ بعد وشمنان ماسلام کی پر فریب چالوں سے دھوکہ کھا گیا اور یوں اس محن کشمیر کی بے مثل جدوجمد آزادی کو پوری طرح ثمر آور ہونے کا موقع نہ ملا۔

غرض اس باب میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے قیام کا پس منظر 'محن کشمیر حضرت امام جماعت احمد یہ کا کمیٹی کی صدارت سنجالنا۔ آپ کی ذیر صدارت 'کمیٹی نے کارہائے نمایاں۔ آپ کا صدارت سنعفیٰ ۔ استعفیٰ کا ردعمل نیز علامہ اقبال کے دور صدارت کی کمپری کی کیفیت کا حقیقت پندانہ جائزہ پش کیا گیا ہے ساتھ کے ساتھ جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال یا علامہ اقبال کی طرف سے اس محن کشمیر کی خدمات پر نکتہ چینیوں کو بھی نظر میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

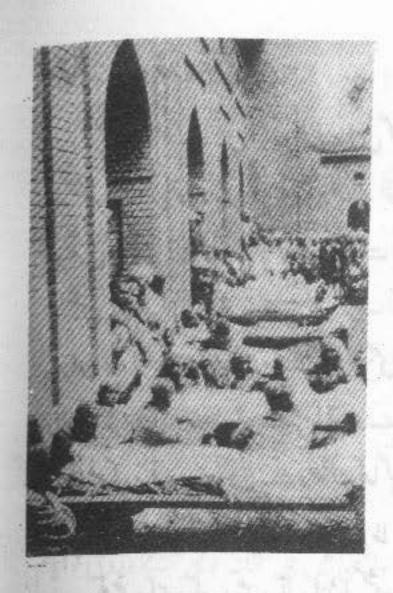

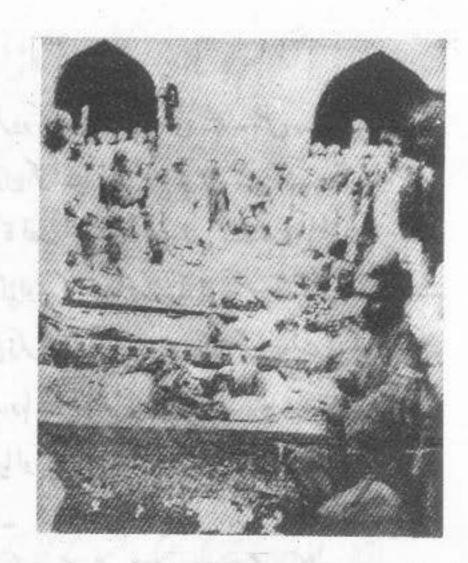

جامع معجد سری گریس مسلمانوں کی خاک و خون میں تضری ہوئی لاشوں کی قطاریں ۔ ۱۳ - ۱۳ جولائی ۱۹۳۱ء

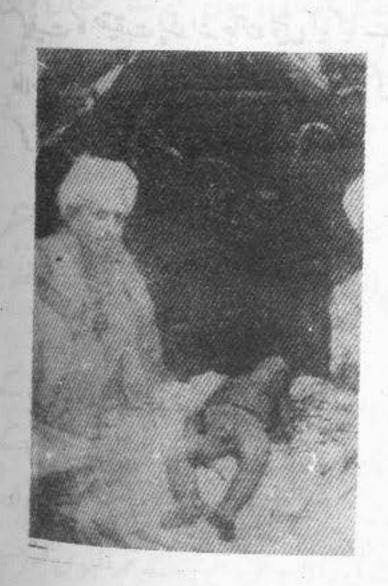

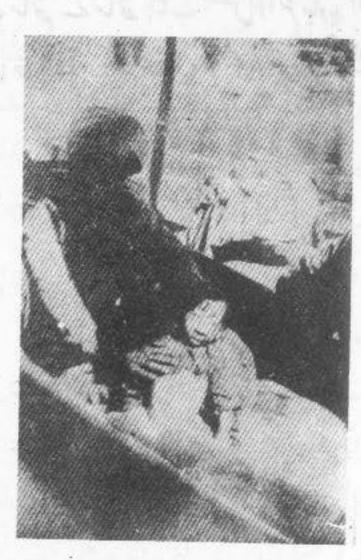

ایک معصوم بچی جس کا ناک کاشنے کے بعد اسے دریا میں ڈیو دیا گیا۔ ڈوگرہ ظلم و ستم کا شکار ہونے والی ایک اور بدقسمت بچی -

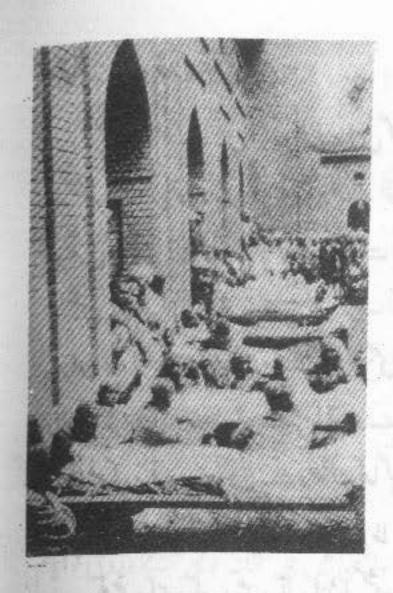



جامع معجد سری گریس مسلمانوں کی خاک و خون میں تضری ہوئی لاشوں کی قطاریں ۔ ۱۳ - ۱۳ جولائی ۱۹۳۱ء

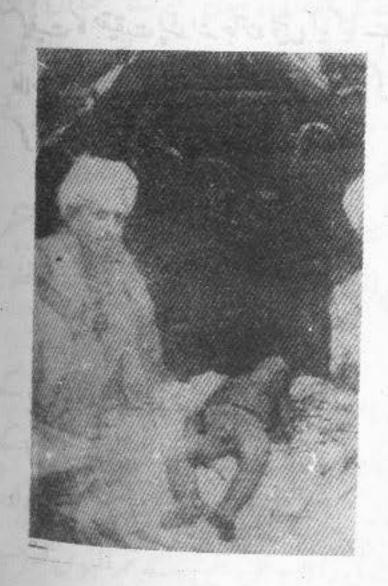

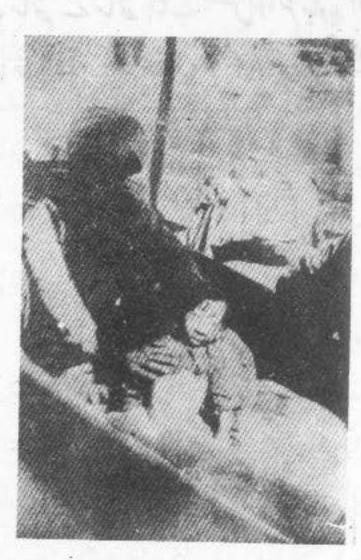

ایک معصوم بچی جس کا ناک کاشنے کے بعد اسے دریا میں ڈیو دیا گیا۔ ڈوگرہ ظلم و ستم کا شکار ہونے والی ایک اور بدقسمت بچی -

خواجه حسن نظای این روزنایجه میں لکھتے ہیں '

" آج احدید جماعت کے اہام صاحب کا کشمیر کے متعلق ایک بہت اچھا اور مفصل خط آیا ہے جس نے ان کو لکھا ہے کہ وہ اس معالمہ جس ڈکٹیٹر بن کر کام کریں اور جس ان کے ساتھ ایک خادم بن کر کام کروں گا۔ میرا خیال ہے اس معالمہ جس جناب میرزا بشیر الدین محود احمد اسک صاحب بہت ہی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔

مكتوب خواجه حسن نظامي

حضرت اہام جماعت احمریہ کا خیال تھا کہ کشمیری مسلمانوں کی بہود کے لئے ایک ہمینی بنی چاہئے اور اس میں کوئی بردی ذمہ داری علامہ اقبال کے سپرد کی جائے۔ اپنی اس تجویز کا آپ نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے تحریر اظمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط کو آپ نے نواجہ حسن نظامی صاحب سے تحریر اظمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط کھا جس کا آپ نے اپنے روز نامجہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنے روز نامجہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' مخلص نواز حامی مسلمین ۔ جناب میرز اصاحب۔ السلام علیم

.... ڈاکٹر سر مجر اقبال کی نبت یہ تو تھیک ہے کہ ان کا اثر ہے گریہ ٹھیک نہیں ہے کہ
ان میں عملی جرات بھی ہے ۔ وہ ہرگز اس مشکل کام میں دخل نہ دیں گے چاہے وہ اس وقت
وعدہ کرلیں ۔ لیکن ایفا کی امید نہیں ہے ۔ آپ ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ میں آپ کے
ساتھ کام کرنے کو موجود ہوں ..... میں نے تو برے برے متعقب مولویوں سے باتیں کیں تو
ان کو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے آمادہ پایا ..... آپ نے وائے اور لندن کا
کام موقع کے موافق کیا۔ ۳ م

نیاز مند حس نظای

#### بهت مفيد كام عبه عده كام

مصنف زندہ رود کے مطابق۔ "کئی احمدی اقبال کے قربی دوست رہے اور اقبال ان کے ساتھ (ان کے) جلسوں میں شریک ہوتے (ص ۵۷۵)

 خواجه حسن نظای این روزنایجه می لکھتے ہیں "

" آج احدید جماعت کے امام صاحب کا کشمیر کے متعلق ایک بہت اچھا اور مفصل خط آیا ہے جس نے ان کو لکھا ہے کہ وہ اس معالمہ جس ڈکٹیٹر بن کر کام کریں اور جس ان کے ساتھ ایک خادم بن کر کام کروں گا۔ میرا خیال ہے اس معالمہ جس جناب میرزا بشیر الدین محود احمد ایک خادم بن کر کام کروں گا۔ میرا خیال ہے اس معالمہ جس جناب میرزا بشیر الدین محود احمد صاحب بہت بی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔

#### مكتوب خواجه حسن نظامي

حضرت اہام جماعت احمریہ کا خیال تھا کہ کشمیری مسلمانوں کی بہبود کے لئے ایک ہمینی بنی چاہئے اور اس میں کوئی بری ذمہ داری علامہ اقبال کے سپرد کی جائے۔ اپنی اس تجویز کا آپ نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے تحریر اظمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط کو آپ نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے تحریر اظمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط کھا جس کا آپ نے اپنے روز نامجہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنی مسلمین ۔ جناب میرزا صاحب۔ السلام علیم

.... ڈاکٹر سر مجر اقبال کی نبت ہے تو ٹھیک ہے کہ ان کا اثر ہے گریہ ٹھیک ہمیں ہے کہ
ان میں عملی جرات بھی ہے ۔ وہ ہرگز اس مشکل کام میں دخل نہ دیں کے چاہے وہ اس وقت
وعدہ کرلیں ۔ لیکن ایفا کی امید نہیں ہے ۔ آپ ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ میں آپ کے
ساتھ کام کرنے کو موجود ہوں ..... میں نے تو بردے متعقب مولویوں سے باتیں کیں تو
ان کو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے آمادہ پایا ..... آپ نے وائے اور لندن کا
کام موقع کے موافق کیا۔ س م

نیاز مند حس نظامی

#### بهت مفيد كام عبه عده كام

مصنف زندہ رود کے مطابق۔ "کئی احمدی اقبال کے قربی دوست رہے اور اقبال ان کے ساتھ (ان کے) جلسوں میں شریک ہوتے (ص ۵۷۵)

 ہندوستان کے تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل کے جائیں - اس بات کا اختیار پریذیڈنٹ کو دیا گیا ہ ، طے با یا کہ سمار اکست کوکنٹمبرڈے منا با جائے۔

#### علامه کی انگلتان روانگی

تشمیر سمینی کی تشکیل (۲۵ جولائی ۳۱ء) پر ابھی جیندون ہی گزرے تھے کہ علامہ اقبال ۸ متمبر اسمی کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن تشریف کے گئے۔

جب قریباً جار ماہ بعد آپ روم - اٹلی اور مصرے ہوتے ہوئے وطن لوٹے تو حضور کی اولوالعزم قیاوت کے طفیل کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک نمایاں ترقی کر چکی تھی -

#### علامه كالمسلم كانفرنس ميس بيان

علامہ نے واپس تشریف لا کر مارچ ۳۲ء کے آل انڈیا مسلم کانفرنس لاہور کے صدارتی خطبہ میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا '

" - جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے - مجھے ان واقعات کے تاریخی پی منظر میں جائے کی ضرورت نہیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں - الیمی قوم کا منزورت نہیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں - الیمی قوم کا دونما جو خودی قریباً بچھ چکا ہو - ان میں شعلہ و خودی قریباً بچھ چکا ہو - ان تمام اشخاص کے لئے جنہیں موجودہ ایشیائی عوام کی اندرونی کشکش کے متعلق بصیرت حاصل ہے ۔ ایک مردہ جا نفرا ہونا چاہئے "

ووسرے دن جب علامہ 'کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے تو احرار نے علامہ کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی مجمل رپورٹ "اعدین ایوبل رجٹر" میں ان الفاظ میں موجود ہے

#### کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شورہ پشتی

" ۔ آج کانفرنس کا آخری اجلاس شورہ پشتی کے مظاہروں کی نذر ہو گیا۔ اجلاس کا کاروائی دو گھنٹے آخیرے شروع ہوئی اور جو نئی سر محمد اقبال ' پنڈال میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ احراریوں کے ایک برے گروہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ جنہیں روک دیا گیا۔ ماتھ احراریوں کے ایک بروے گروہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ جنہیں روک دیا گیا۔ اس پر کانفرنس کے والشیروں اور احراریوں میں گیٹ پر باقاعدہ رسہ کشی شروع ہو گئی۔ جس

ہندوستان کے تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل کے جائیں - اس بات کا اختیار پریذیڈنٹ کو دیا گیا ہ ، طے با یا کہ سمار اکست کوکنٹمبرڈے منا با جائے۔

#### علامه کی انگلتان روانگی

تشمیر سمینی کی تشکیل (۲۵ جولائی ۳۱ء) پر ابھی جیندون ہی گزرے تھے کہ علامہ اقبال ۸ متمبر اسمی کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن تشریف کے گئے۔

جب قریباً جار ماہ بعد آپ روم - اٹلی اور مصرے ہوتے ہوئے وطن لوٹے تو حضور کی اولوالعزم قیاوت کے طفیل کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک نمایاں ترقی کر چکی تھی -

#### علامه كالمسلم كانفرنس ميس بيان

علامہ نے واپس تشریف لا کر مارچ ۳۲ء کے آل انڈیا مسلم کانفرنس لاہور کے صدارتی خطبہ میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا '

" - جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے - مجھے ان واقعات کے تاریخی پی منظر میں جائے کی ضرورت نہیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں - الیمی قوم کا منزورت نہیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں - الیمی قوم کا دونما جو خودی قریباً بچھ چکا ہو - ان میں شعلہ و خودی قریباً بچھ چکا ہو - ان تمام اشخاص کے لئے جنہیں موجودہ ایشیائی عوام کی اندرونی کشکش کے متعلق بصیرت حاصل ہے ۔ ایک مردہ جا نفرا ہونا چاہئے "

ووسرے دن جب علامہ 'کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے تو احرار نے علامہ کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی مجمل رپورٹ "اعدین ایوبل رجٹر" میں ان الفاظ میں موجود ہے

#### کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شورہ پشتی

" ۔ آج کانفرنس کا آخری اجلاس شورہ پشتی کے مظاہروں کی نذر ہو گیا۔ اجلاس کا کاروائی دو گھنٹے آخیرے شروع ہوئی اور جو نئی سر محمد اقبال ' پنڈال میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ احراریوں کے ایک برے گروہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ جنہیں روک دیا گیا۔ ماتھ احراریوں کے ایک بروے گروہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ جنہیں روک دیا گیا۔ اس پر کانفرنس کے والشیروں اور احراریوں میں گیٹ پر باقاعدہ رسہ کشی شروع ہو گئی۔ جس

کچھ دنوں بعد علامہ نے ایک خط میں اہام جماعت احدید کو لکھا کہ '
" ۔ کشمیر کے متعلق آپ کی کوششیں یقین ہے ۔ بار آور ہوں گی ۔ مگر ذرا ہمت سے کام
لیجئے اور اس معالمہ کو انجام تک پہنچاہئے ۔۔۔ "
اس خط میں مشورہ دیا ۔

یہ کیجے کہ تین معززین کا وفد جس میں ایک آپ ہوں۔ انگستان جائے اور وہاں صرف دو ماہ قیام کرے اور انگریزوں اور پارلیمینٹ کے ممبروں کو کشمیر کی تاریخ اور موجودہ حالات سے آگاہ کرے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ آٹھ بڑار روپیہ خرچ ہو گا اور نتائج اس کے بے انتہا خوش کوار ہوں گے۔ وہ

#### صدارت سنجالنے كامحرك جذبه

شملہ کانفرنس میں علامہ سمیت حاضر ذکماء جائے تھے کہ "کشیر کمیٹی" کی صدارت پھولوں کا آج نہیں ہے۔ اس کے لئے عملی جرائت کی ضرورت ہوگی۔ اس منصب پر سخمکن ہو کر اگریزی حکومت کا مقابلہ کرنا ہو گا۔ مماراجہ کشمیر اور اس کی وزارت سے نبرو آزما ہونا پڑے گا۔ کاگریس اور کاگریس کے آلہ کاروں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں کی امداد کے لئے چندہ کی فراہمی خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ نفاق ڈدہ لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ایک لا سیخل مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ ماخوذین کی رہائی کے لئے کشمیر میں قابل و کلاء کو جموانا مسئل مراب کی بات بنچانے کے لئے مخلص کارکوں آسان کام نہیں تھا۔ برٹش پارلیمینٹ کے ممبروں تک اپنی بات بنچانے کے لئے مخلص کارکوں ۔ بہاوٹ مبلغوں اور سمراب کی ضرورت تھی۔ یہ اے

ان مشکلات کے پیش نظر خواجہ حسن نظامی اور خصوصا علامہ اقبال نے حضرت الم جماعت احمدید پر زور دیا کہ آپ ہی صدارت کا منصب سنجالیں ۔ راقم کی رائے ہے کہ ان امور میں سب سے مشکل کام 'مسلم انتشار کو دور کر کے «مسلم انتحاد" قائم کرنا تھا۔ حضرت الم جماعت احمدید نے جس نیک جذبہ کے تحت صدارت سنجالنا منظور کیا۔ اس میں ایک گئت یہ تھا کہ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کی تلقین

چنانچہ حضور نے ایک بیان میں فرمایا '

کچھ دنوں بعد علامہ نے ایک خط میں اہام جماعت احدید کو لکھا کہ '
" - تشمیر کے متعلق آپ کی کوششیں یقین ہے - بار آور ہوں گی - مگرذرا ہمت سے کام
لیجئے اور اس معالمہ کو انجام تک پہنچاہئے ۔۔۔ "
اس خط میں مشورہ دیا ۔

یہ کیجے کہ تین معززین کا وفد جس میں ایک آپ ہوں۔ انگستان جائے اور وہاں صرف دو ماہ قیام کرے اور انگریزوں اور پارلیمینٹ کے ممبروں کو کشمیر کی تاریخ اور موجودہ حالات سے آگاہ کرے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ آٹھ بڑار روپیہ خرچ ہو گا اور نتائج اس کے بے انتہا خوش کوار ہوں گے۔ وہ

#### صدارت سنجالنے كامحرك جذبه

شملہ کانفرنس میں علامہ سمیت حاضر ذکماء جائے تھے کہ "کشیر کمیٹی" کی صدارت پھولوں کا آج نہیں ہے۔ اس کے لئے عملی جرائت کی ضرورت ہوگی۔ اس منصب پر سخمکن ہو کر اگریزی حکومت کا مقابلہ کرنا ہو گا۔ مماراجہ کشمیر اور اس کی وزارت سے نبرو آزما ہونا پڑے گا۔ کاگریس اور کاگریس کے آلہ کاروں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں کی امداد کے لئے چندہ کی فراہمی خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ نفاق ڈدہ لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ایک لا سیخل مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ ماخوذین کی رہائی کے لئے کشمیر میں قابل و کلاء کو جموانا مسئل مراب کی بات بنچانے کے لئے مخلص کارکوں آسان کام نہیں تھا۔ برٹش پارلیمینٹ کے ممبروں تک اپنی بات بنچانے کے لئے مخلص کارکوں ۔ بہاوٹ مبلغوں اور سمراب کی ضرورت تھی۔ یہ اے

ان مشکلات کے پیش نظر خواجہ حسن نظامی اور خصوصا علامہ اقبال نے حضرت الم جماعت احمدید پر زور دیا کہ آپ ہی صدارت کا منصب سنجالیں ۔ راقم کی رائے ہے کہ ان امور میں سب سے مشکل کام 'مسلم انتشار کو دور کر کے «مسلم انتحاد" قائم کرنا تھا۔ حضرت الم جماعت احمدید نے جس نیک جذبہ کے تحت صدارت سنجالنا منظور کیا۔ اس میں ایک گئت یہ تھا کہ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کی تلقین

چنانچہ حضور نے ایک بیان میں فرمایا '

الم مولوی حسرت موا فی صاحب - مولوی شفیع داؤدی صاحب اور ڈاکٹر شفاعت احمد خال صاحب بھیے سیاستدان صاحب بھیے سیاستدان

الله سيد عبدالقادر صاحب يروفيسراسلاميه كالج جيے مورخ

الدين سالك جي فاضل

الله عالى سين عبدالله بارون اور شخ نياز على ايرووكيث اور چوبدرى عبدالتين آف وهاكه الله على الله وهاكه الله على الله وماكم الله على الله وماكم الله وماكم

الله ملك بركت على صاحب اور مشير حيين صاحب قدوائي جيسے كائكرى

🖈 و اکثر ضیاء الدین صاحب جیسے ماہر تعلیم

اکٹر سرمحہ اقبال جیسے فلسفی و شاعر

الله سيد محن شاه صاحب جيے کشمير کے ديرينہ خادم

الله مولوی عبدالجید صاحب سالک - مولانا غلام رسول صاحب مهراور سید حبیب صاحب بھیے صافی شامل تھے - ہندی مسلمانوں کی سیاسی جماعت " آل انڈیا مسلم لیگ " اور "کشمیری کانفرنس" اور " آل انڈیا مسلم کانفرنس " سبھی "کشمیر سمیٹی "کی جمایت کرتے لگیں - بلکہ وہل میں سمیٹی کا اجلاس (۲۲ ر نومبر ۲۱۱) مسلم لیگ کے دفتر میں ہی ہوا ۔ ا

کتنا تعصب پایا جاتا ہے مصنف " زندہ رود " کی اس عبارت میں جب ان حقائق کے باوجود وہ لکھتے ہیں :

" فرہبی طور پر (مسلم) اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جماعت احمد بیر برعائد ہوتی تھی - ۱۲۔

#### ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا

مصنف زندہ رود کے مطابق تھمیر کمیٹی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تھمیری مسلمانوں
کے حق میں رائے عامہ منظم کرنا تھا (ص ۱۳۳۳) ۔۔۔ حضرت امام جماعت احمد میں کاولوالعزم
قیادت میں ۱۲ راکست ۱۹۳۱ء کو ملک بحر میں " یوم کھمیم " منانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس

الم مولوی حسرت موا فی صاحب - مولوی شفیع داؤدی صاحب اور ڈاکٹر شفاعت احمد خال صاحب بھیے سیاستدان صاحب بھیے سیاستدان

الله سيد عبدالقادر صاحب يروفيسراسلاميه كالج جيے مورخ

الدين سالك جي فاضل

الله عالى سين عبدالله بارون اور شخ نياز على ايرووكيث اور چوبدرى عبدالتين آف وهاكه الله على الله وهاكه الله على الله وماكم الله على الله وماكم الله وماكم

الله ملك بركت على صاحب اور مشير حيين صاحب قدوائي جيسے كائكرى

🖈 و اکثر ضیاء الدین صاحب جیسے ماہر تعلیم

اکٹر سرمحہ اقبال جیسے فلسفی و شاعر

الله سيد محن شاه صاحب جيے عشمير كے ديرينه خادم

الله مولوی عبدالجید صاحب سالک - مولانا غلام رسول صاحب مهراور سید حبیب صاحب بھیے صافی شامل تھے - ہندی مسلمانوں کی سیاسی جماعت " آل انڈیا مسلم لیگ " اور "کشمیری کانفرنس" اور " آل انڈیا مسلم کانفرنس " سبھی "کشمیر سمیٹی "کی جمایت کرتے لگیں - بلکہ وہل میں سمیٹی کا اجلاس (۲۲ ر نومبر ۲۱۱) مسلم لیگ کے دفتر میں ہی ہوا ۔ ا

کتنا تعصب پایا جاتا ہے مصنف " زندہ رود " کی اس عبارت میں جب ان حقائق کے باوجود وہ لکھتے ہیں :

" فرہبی طور پر (مسلم) اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جماعت احمد بیر برعائد ہوتی تھی - ۱۲۔

#### ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا

مصنف زندہ رود کے مطابق تھمیر کمیٹی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تھمیری مسلمانوں
کے حق میں رائے عامہ منظم کرنا تھا (ص ۱۳۳۳) ۔۔۔ حضرت امام جماعت احمد میں کاولوالعزم
قیادت میں ۱۲ راکست ۱۹۳۱ء کو ملک بحر میں " یوم کھمیم " منانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس

جلوس الد اکبر۔ شہیدان میں زندہ باد۔ ڈوگرہ راج مردہ بادے فلک شگاف نعروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ تماشائیوں کے علاوہ ایک لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید شامل تھے۔ سمام یہ تو بیرون کشمیر رائے عامہ کی بیداری کی ایک جھلک تھی۔۔۔۔ صدر کمیٹی نے اندرون کشمیر رائے عامہ کی بیداری کی ایک جھلک تھی۔۔۔۔ صدر کمیٹی نے اندرون کشمیر رائے عامہ کو اس درجہ خوبی اور وسعت سے منظم کیا کہ مخالفین بلبلا اٹھے۔ ہندو اخبار "ملاپ "اس جدوجہد پر اپنے رمگ میں لکھتا ہے "

" --- میرزا قادیانی نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی اسی غرض سے قائم کی تاکہ کشمیر کی موجودہ عکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں میں پراپیکنڈا کیا ۔۔۔۔ انہیں روپیہ بھیجا - ان کے لئے وکیل بھیج - شورش پیدا کرنے والے واعظ بھیجے ۔۔ شورش پیدا کرنے والے واعظ بھیجے ۔۔۔ شملہ میں اعلیٰ افسروں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا ۔۔۔ ہے ، ب

#### ٢-شهيدول كے ور ثاء اور زخيول كى مالى امداد

مصنف زندہ رود جتاب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اغراض و مقاصد میں ایک مقصد۔۔ "شہیدوں کے ورثاء اور زخیوں کو مالی ایداد مہیا کرتا بھی تھا (ص

آئے! دیکھتے ہیں یہ مقدس فریضہ کس محنت و ایٹار اور جذبہ اخو ہ سے سرانجام دیا گیا۔
اگر شداء کے پس ماندگان اور نظربندوں کے اہل و عیال کی ہر ممکن دیکیری اور تحمداشت کا
وسیع انتظام نہ کیا جاتا تو کشمیر کے اندر تحریک کا زندہ و قائم رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ صدر آل
انڈیا کشمیر کمیٹی نے ان محاذوں پر بھی اپنے سپاہی روانہ کردیئے۔

طبی وفد

پہلا وفد چوہدری عصمت اللہ خال ہی ایس ی - ایل ایل ہی اور متعدد ڈاکٹرول ہے مشمل تھا ۔ جو سمار اگست اسماء سے قبل ہی جمول و کشمیر بھیج دیا گیا تھا ۔ اس کے بعد بدہ طبی وفد بجوائے گئے ۔ ایک کے انچارج میجر ڈاکٹر شاہنواز تھے اور دوسرے کے انچارج ڈاکٹر محم منبر صاحب پہلا وفد میرپور گیا اور دوسرا محم مر۔

جلوس الد اکبر۔ شہیدان میں زندہ باد۔ ڈوگرہ راج مردہ بادے فلک شگاف نعروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ تماشائیوں کے علاوہ ایک لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید شامل تھے۔ سمام یہ تو بیرون کشمیر رائے عامہ کی بیداری کی ایک جھلک تھی۔۔۔۔ صدر کمیٹی نے اندرون کشمیر رائے عامہ کی بیداری کی ایک جھلک تھی۔۔۔۔ صدر کمیٹی نے اندرون کشمیر رائے عامہ کو اس درجہ خوبی اور وسعت سے منظم کیا کہ مخالفین بلبلا اٹھے۔ ہندو اخبار "ملاپ "اس جدوجہد پر اپنے رمگ میں لکھتا ہے "

" --- میرزا قادیانی نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی اسی غرض سے قائم کی تاکہ کشمیر کی موجودہ عکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں میں پراپیکنڈا کیا ۔۔۔۔ انہیں روپیہ بھیجا - ان کے لئے وکیل بھیج - شورش پیدا کرنے والے واعظ بھیجے ۔۔ شورش پیدا کرنے والے واعظ بھیجے ۔۔۔ شملہ میں اعلیٰ افسروں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا ۔۔۔ ہے ، ب

#### ٢-شهيدول كے ور ثاء اور زخيول كى مالى امداد

مصنف زندہ رود جتاب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اغراض و مقاصد میں ایک مقصد۔۔ "شہیدوں کے ورثاء اور زخیوں کو مالی ایداد مہیا کرتا بھی تھا (ص

آئے! دیکھتے ہیں یہ مقدس فریضہ کس محنت و ایٹار اور جذبہ اخو ہ سے سرانجام دیا گیا۔
اگر شداء کے پس ماندگان اور نظربندوں کے اہل و عیال کی ہر ممکن دیکیری اور تحمداشت کا
وسیع انتظام نہ کیا جاتا تو کشمیر کے اندر تحریک کا زندہ و قائم رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ صدر آل
انڈیا کشمیر کمیٹی نے ان محاذوں پر بھی اپنے سپاہی روانہ کردیئے۔

طبی وفد

پہلا وفد چوہدری عصمت اللہ خال ہی ایس ی - ایل ایل ہی اور متعدد ڈاکٹرول ہے مشمل تھا ۔ جو سمار اگست اسماء سے قبل ہی جمول و کشمیر بھیج دیا گیا تھا ۔ اس کے بعد بدہ طبی وفد بجوائے گئے ۔ ایک کے انچارج میجر ڈاکٹر شاہنواز تھے اور دوسرے کے انچارج ڈاکٹر محم منبر صاحب پہلا وفد میرپور گیا اور دوسرا محم مر۔

تمام کے تمام وکلاء سب نوجوان احمدی تھے اور اپنی عمرکے اس دور سے گزر رہے تھے کہ اگر ایک ماہ بھی ان کی پریمٹس میں وقفہ پڑجائے تو ساری گذشتہ محنت را نگاں جاتی۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر کا اعتراف

چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جناب محمد بوسف صاحب صراف نے اپنی گراں قدر تصنیف (اگریزی) "کشمیری زفائٹ فار فریڈم" میں تمام وکلاء کے اساء گرای (مع علاقہ) تذکرہ کیا ہے جو صدر کشمیر کمیٹی نے اس مقصد کے حصول کے لئے کشمیر روانہ کئے۔ (صفحہ ۱۳ میل اس کے مطابق بیخ بشیر احمد (جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوئے) چوہدری عزیز احمد باجوہ 'میر محمد بخش 'چوہدری محمد اسد اللہ خان 'سر محمد ظفر اللہ خان ' شخ محمد احمد صاحب مظر ' قاضی عبدالحمید ایڈوو کیش صاحبان وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

٣- كيني كى طرف سے سمندريار ممالك ميں پراپيكنده

جناب چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر 'کے مطابق 'کشمیر کمیٹی کی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار ممالک میں کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کی کمانی پہنچانا بھی تھا۔ (ایشا ۴۵۷) اس ضمن میں ڈاکٹر سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر " ان کمی داستان کشمیر "میں لکھتے ہیں '

"- صدر کمیٹی (حضرت اہام جماعت احمدید - ناقل) نے اپنے وسیع وسائل اور ذرائع کو کام بیں لاتے ہوئے نہ صرف ریاست اور ہندوستان میں بلکہ سمندر پار ملکوں میں بھی کچھ ایسے انداز سے تشیرو اشاعت کرائی - جس سے جرائد - عمائد اور حکران بھی متاثر ہوئے بغیرنہ دہ سکے اور کشمیریوں کی مظلومیت زبان زدعام ہو گئی - برطانوی پارلیمینٹ میں سوال ہونے شروع ہو گئے .... اور بعض ممبروں نے ہر طرح کی امداد کا وزرہ بھی کیا۔"

تمام کے تمام وکلاء سب نوجوان احمدی تھے اور اپنی عمرکے اس دور سے گزر رہے تھے کہ اگر ایک ماہ بھی ان کی پریمٹس میں وقفہ پڑجائے تو ساری گذشتہ محنت را نگاں جاتی۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر کا اعتراف

چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جناب محمد بوسف صاحب صراف نے اپنی گراں قدر تصنیف (اگریزی) "کشمیری زفائٹ فار فریڈم" میں تمام وکلاء کے اساء گرای (مع علاقہ) تذکرہ کیا ہے جو صدر کشمیر کمیٹی نے اس مقصد کے حصول کے لئے کشمیر روانہ کئے۔ (صفحہ ۱۳ میل اس کے مطابق بیخ بشیر احمد (جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوئے) چوہدری عزیز احمد باجوہ 'میر محمد بخش 'چوہدری محمد اسد اللہ خان 'سر محمد ظفر اللہ خان ' شخ محمد احمد صاحب مظر ' قاضی عبدالحمید ایڈوو کیش صاحبان وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

٣- كيني كى طرف سے سمندريار ممالك ميں پراپيكنده

جناب چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر 'کے مطابق 'کشمیر کمیٹی کی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار ممالک میں کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کی کمانی پہنچانا بھی تھا۔ (ایشا ۴۵۷) اس ضمن میں ڈاکٹر سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر " ان کمی داستان کشمیر "میں لکھتے ہیں '

"- صدر کمیٹی (حضرت اہام جماعت احمدید - ناقل) نے اپنے وسیع وسائل اور ذرائع کو کام بیں لاتے ہوئے نہ صرف ریاست اور ہندوستان میں بلکہ سمندر پار ملکوں میں بھی کچھ ایسے انداز سے تشیرو اشاعت کرائی - جس سے جرائد - عمائد اور حکران بھی متاثر ہوئے بغیرنہ دہ سکے اور کشمیریوں کی مظلومیت زبان زدعام ہو گئی - برطانوی پارلیمینٹ میں سوال ہونے شروع ہو گئے .... اور بعض ممبروں نے ہر طرح کی امداد کا وزرہ بھی کیا۔"

# 0 --- "مئلہ کشمیر" کے مصنف متاز احد ( نظر ان از ابو الاعلیٰ صاحب مودودی) رقطرا بین " بین " تادیانی بی کشمیر ممیٹی کے روح روال تھے - ۱۸ معید ۱۹۵۰ء

#### حضرت امام جماعت احمریہ ۔

ساء سے دو دفد ہم نے کشیر کے منعلق سکیم تیاری اور آخر کو بند آن ان ان ان ان ان کرا ان ہوجاتی جا ہیے ۔ آسوت کشیر میں بھی یہ خبر بہنج گئی اور کا لؤل کشیر میں بھی یہ خبر بہنج گئی اور کا لؤل کے سمجھا کہ اگر ہم نے فیصلہ میں دیا کی تر تمام کر فرقے جاعت احمد یہ کواصل کی تر تمام کر فرقے جاعت احمد یہ کواصل کے کہ ہم اپنی تجاویز کے مطابق تسام کر ہے ان سے بہت زیادہ محقوق کا بہت کم مطابق سے بہت زیادہ محقوق کا جہ جات زیادہ محقوق کا جہ میں اندہ کے دریے میں اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔ ان اندہ کے دریے میں اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔ ان اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔

AND AND AND

مسلما این سمیری جلداری
جب اس طرح کوئی فیصد نه موا

تو گورنسف آف اندیا نے آیک وائی
ریاست کو اس عرف کے لیے مقرکیا
کر کسی طرح اس جبکرت کا وہ فیصلہ
کر وادی ، انہوں نے میری طرف آدئی
دیں گے یہ معا ملہ کسی طرح ضم نہیں
دیں گے یہ معا ملہ کسی طرح ضم نہیں
کوئی اعتراض نہیں ۔ میری تو اپنی خاش
کوئی اعتراض نہیں ۔ میری تو اپنی خاش
کے ایم جسکرا دور ہو جائے ۔ آخر ان
کا بینجام آیا کہ آپ دہی آئیں میں دہی

White Difference of the Control of t

O- This "I want the the letter"

# 0 --- "مئلہ کشمیر" کے مصنف متاز احد ( نظر ان از ابو الاعلیٰ صاحب مودودی) رقطرا بین " بین " تادیانی بی کشمیر ممیٹی کے روح روال تھے - ۱۸ معید ۱۹۵۰ء

#### حضرت امام جماعت احمریہ ۔

ساء سے دو دفد ہم نے کشیر کے منعلق سکیم تیاری اور آخر کو بند آن ان ان ان ان ان کرا ان ہوجاتی جا ہیے ۔ آسوت کشیر میں بھی یہ خبر بہنج گئی اور کا لؤل کشیر میں بھی یہ خبر بہنج گئی اور کا لؤل کے سمجھا کہ اگر ہم نے فیصلہ میں دیا کی تر تمام کر فرقے جاعت احمد یہ کواصل کی تر تمام کر فرقے جاعت احمد یہ کواصل کے کہ ہم اپنی تجاویز کے مطابق تسام کر ہے ان سے بہت زیادہ محقوق کا بہت کم مطابق سے بہت زیادہ محقوق کا جہ جات زیادہ محقوق کا جہ میں اندہ کے دریے میں اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔ ان اندہ کے دریے میں اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔ ان اندہ کے دریے میں اندہ کر دوا ہے ہے ۔

AND AND AND

مسلما این سمیری جلداری
جب اس طرح کوئی فیصد نه موا

تو گورنسف آف اندیا نے آیک وائی
ریاست کو اس عرف کے لیے مقرکیا
کر کسی طرح اس جبکرت کا وہ فیصلہ
کر وادی ، انہوں نے میری طرف آدئی
دیں گے یہ معا ملہ کسی طرح ضم نہیں
دیں گے یہ معا ملہ کسی طرح ضم نہیں
کوئی اعتراض نہیں ۔ میری تو اپنی خاش
کوئی اعتراض نہیں ۔ میری تو اپنی خاش
کے ایم جسکرا دور ہو جائے ۔ آخر ان
کا بینجام آبا کہ آپ دہی آئیں میں دہی

White Difference of the Control of t

O- This "I want the the letter"

### فرقه واريت كافتنه

برصغیر میں تشمیر کے مسئلہ کے حل کے لئے سب سے پہلے جو جماعت منظم اور ہمہ کیر صورت میں سامنے آئی ۔ وہ "آل انڈیا تشمیر سمیٹی" ۔ ۔ تھی ۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کانفرنس کی تشلیم شدہ تھی۔

حضرت اہام جماعت احدید نے مسلمانوں کو شروع میں ہی دشمن کی چال سے آگاہ کر دیا تھا کہ مسلم دشمن عناصر' احدی غیر احدی' بریلوی دیوبندی یعنی فرقہ واریت کا سوال اٹھا کر تفرقہ پیدا کرنا چاہیں گے۔ آپ دشمنوں کے فربیب میں نہ آئیں۔ مسلم اکابرین نے اندازہ کرلیا کہ حضور کا یہ اندیشہ ورست ثابت ہوا ہے۔ ریاست کے حکام نے بڑی ہوشیاری سے مسلمانوں میں " احدی غیر احدی خیر احدی "کا سوال پیدا کر کے تفرقہ ڈلوایا اور یہ کام بھی خود مسلمانوں سے ہی لیا

واکڑ سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر لکھتے ہیں -د کشمیر کمیٹی نے علامہ اقبال .... کے ذریعہ انتمائی کوشش کی کہ مسلمانان کشمیر مل کرکام
کریں لیکن چند گئے بندھے یہ تہیہ کئے ہوئے تھے کہ بسرحال مخالفت کرنی ہے - چاہ اس
کے نتیجہ میں مظلومین کشمیر کا نقصان ہی کیوں نہ ہو انہوں نے غلط افواہیں پھیلا کر فرقہ وارانہ
جذبات کو بھڑکا کر نفرت کی فضا پیدا کرنی شروع کر دی جس کو مسلم اکابرین نے قابل ندمت
گروانے ہوئے تمام جمعصر اخبارات و جرائد کو ایک بیان جاری کیا "بنٹ

مسلم زعماء كابيان

" بعض مضبوط قرائن سے بیہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکام ریاست تشمیر 'مسلمانوں کی قوت کو تو ڑنے کے لئے بیہ حربہ استعال کرنے کے در پے ہیں کہ ان کے اندر فرقہ وارانہ سوال پیدا کریں .... اور مسلمانوں کے "اتحاد عمل "کو نقصان پہنچا کیں .... ہمیں بیہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تک مخلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متعن اور متحد ہو کر ہم آہائی نہیں کہ اب تک مخلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متعن اور متحد ہو کر ہم آہائی

### فرقه واريت كافتنه

برصغیر میں تشمیر کے مسئلہ کے حل کے لئے سب سے پہلے جو جماعت منظم اور ہمہ کیر صورت میں سامنے آئی ۔ وہ "آل انڈیا تشمیر سمیٹی" ۔ ۔ تھی ۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کانفرنس کی تشلیم شدہ تھی۔

حضرت اہام جماعت احدید نے مسلمانوں کو شروع میں ہی دشمن کی چال سے آگاہ کر دیا تھا کہ مسلم دشمن عناصر' احدی غیر احدی' بریلوی دیوبندی یعنی فرقہ واریت کا سوال اٹھا کر تفرقہ پیدا کرنا چاہیں گے۔ آپ دشمنوں کے فربیب میں نہ آئیں۔ مسلم اکابرین نے اندازہ کرلیا کہ حضور کا یہ اندیشہ ورست ثابت ہوا ہے۔ ریاست کے حکام نے بڑی ہوشیاری سے مسلمانوں میں " احدی غیر احدی خیر احدی "کا سوال پیدا کر کے تفرقہ ڈلوایا اور یہ کام بھی خود مسلمانوں سے ہی لیا

واکڑ سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر لکھتے ہیں -د کشمیر کمیٹی نے علامہ اقبال .... کے ذریعہ انتمائی کوشش کی کہ مسلمانان کشمیر مل کرکام
کریں لیکن چند گئے بندھے یہ تہیہ کئے ہوئے تھے کہ بسرحال مخالفت کرنی ہے - چاہ اس
کے نتیجہ میں مظلومین کشمیر کا نقصان ہی کیوں نہ ہو انہوں نے غلط افواہیں پھیلا کر فرقہ وارانہ
جذبات کو بھڑکا کر نفرت کی فضا پیدا کرنی شروع کر دی جس کو مسلم اکابرین نے قابل ندمت
گروانے ہوئے تمام جمعصر اخبارات و جرائد کو ایک بیان جاری کیا "بنٹ

مسلم زعماء كابيان

" بعض مضبوط قرائن سے بیہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکام ریاست تشمیر 'مسلمانوں کی قوت کو تو ڑنے کے لئے بیہ حربہ استعال کرنے کے در پے ہیں کہ ان کے اندر فرقہ وارانہ سوال پیدا کریں .... اور مسلمانوں کے "اتحاد عمل "کو نقصان پہنچا کیں .... ہمیں بیہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تک مخلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متعن اور متحد ہو کر ہم آہائی نہیں کہ اب تک مخلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متعن اور متحد ہو کر ہم آہائی

بنبرس فصل نبرس تبليغ احمريت كاالزام معنف زنده رود لكهة بين ،

دو ایک برس مین احمدی ار کان پر الزام لگا کر که وه تشمیر تمینی کو احمدیت کی تبلیغ ۱ - کی خاطر استعال كررے بي (صفحه ٥٨٥) بجائے اس كے كه الزام كو غلا ثابت كرنے كے لئے قدم اٹھائے جاتے ... مرزا بشیرالدین محمود نے تشمیر تمیٹی سے استعفیٰ دے دیا " (صفحہ ۵۸۷) مجريدو تعره

راقم عرض كرتا ہے كہ يد امرذبن ميں ركھنے كاكد كشمير كميٹى كے ١٣ ممبران تھے۔ ان ميں غالب اکثریت غیر از جماعت دوستوں اور غالب ا قلیت احمدی ارکان پر مشمل تھی۔ مصنف کو واضح کرنا جائے تھا کہ ان ۱۳ ممبروں میں سے کس نے کس آئینی اجلاس میں بی الزام لگایا کہ احمدی ارکان "کشمیر سمیٹی کو احمدیت کی تبلیغ کی خاطراستعال کر رہے ہیں۔ راقم ك زديك چونك يه ب حقيقت الزام تها - اس كے بغيركس مبركا نام كے اور بغيركس أين اجلاس كاحواله ديئ يه كمه كركه دو ايك سال مين احديون بر الزام لكا مصنف كي طرف س بات كو كول مول ركهنا عي منامب معجما كيا-

حالا نکہ ۔۔۔ جب کشمیر سمیٹی پر ایک سال گزرا تو حضرت امام جماعت احمدید نے ازخود ممران ممیٹی سے کما کہ وہ ایک سال صدر رہ کیے ہیں ۔ لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی دوسرا فخض صدر منتخب ہو۔ "

لیکن تمیٹی کے ممبروں نے اس وقت ہی مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو۔ اور میرزا صاحب ہی صدّر ربین - (روزنامه انقلاب سار منی ۱۹۳۳ء)

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اراکین خلوص نیت کے ساتھ صاحب صدر کے ساتھ کام کر رے تھے۔ جب صاحب صدر کے نوٹس میں بیات آئی کہ کانگریس کے ہمنوا احرار اور مولانا ظفر علی خال وغیرہ کشمیر کمیٹی کو سبو تا ژکرنے کے لئے احدیوں یر " تحریک کشمیر" کی آژیں " تبلغ احمیت "کا الزام لگارے ہیں - اور بدیروپیکنڈا کررے ہیں کہ " ۱۳۲ کا کھ کشیری ملمان ' (احمیت قبول کرکے ) کفرو ارتداد کا شکار ہو جائیں گے " تو آپ نے اس کا فوری جواب

# بنبرس فصل نبرس تبليغ احمريت كاالزام معنف زنده رود لكهة بين ،

دو ایک برس مین احمدی ار کان پر الزام لگا کر که وه تشمیر تمینی کو احمدیت کی تبلیغ ۱ - کی خاطر استعال كررے بي (صفحہ ٥٨٥) بجائے اس كے كہ الزام كو غلا ثابت كرنے كے لئے قدم اٹھائے جاتے ... مرزا بشیرالدین محمود نے تشمیر تمیٹی سے استعفیٰ دے دیا " (صفحہ ۵۸۷) مجريدو تعره

راقم عرض كرتا ہے كہ يد امرذبن ميں ركھنے كاكد كشمير كميٹى كے ١٣ ممبران تھے۔ ان ميں غالب اکثریت غیر از جماعت دوستوں اور غالب ا قلیت احمدی ارکان پر مشمل تھی۔ مصنف کو واضح کرنا جائے تھا کہ ان ۱۳ ممبروں میں سے کس نے کس آئینی اجلاس میں بی الزام لگایا کہ احمدی ارکان "کشمیر سمیٹی کو احمدیت کی تبلیغ کی خاطراستعال کر رہے ہیں۔ راقم ك زديك چونك يه ب حقيقت الزام تها - اس كے بغير كسى ممبركا نام لئے اور بغير كسى آئينى اجلاس كاحواله ديئ يه كمه كركه دو ايك سال مين احديون بر الزام لكا مصنف كي طرف س بات كو كول مول ركهنا عى منامب معجما كيا-

حالا تکہ ۔۔۔ جب کشمیر سمیٹی پر ایک سال گزرا تو حضرت امام جماعت احمدید نے ازخود ممبران ممیٹی سے کما کہ وہ ایک سال صدر رہ کیے ہیں ۔ لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی دوسرا فخض صدر منتخب ہو۔ "

لیکن تمیٹی کے ممبروں نے اس وقت ہی مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو۔ اور میرزا صاحب ہی صدّر ربین - (روزنامه انقلاب سار منی ۱۹۳۳ء)

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اراکین خلوص نیت کے ساتھ صاحب صدر کے ساتھ کام کر رے تھے۔ جب صاحب صدر کے نوٹس میں بیات آئی کہ کانگریس کے ہمنوا احرار اور مولانا ظفر علی خال وغیرہ کشمیر کمیٹی کو سبو تا ژکرنے کے لئے احدیوں یر " تحریک کشمیر" کی آژیں " تبلغ احمیت "کا الزام لگارے ہیں - اور بدیروپیکنڈا کررے ہیں کہ " ۱۳۲ کا کھ کشیری ملمان ' (احمیت قبول کرکے ) کفرو ارتداد کا شکار ہو جائیں گے " تو آپ نے اس کا فوری جواب "- مجابد" اخبار ابتدا مین ۲۷ صفحات پر شائع ہونا شروع ہوا - ماسر تاجدین انساری اس کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے اور جواب آل غزل کے طور پر روزنامہ " زمیندار" کا جواب الجواب شروع ہوا - اگر " زمیندار" ایک جھوٹ شائع کرتا تو" مجابد" چار جھوٹ بتا کر شائع کرتا تو" مجابد" چار جھوٹ بتا کر شائع کرتا - عوام ہر صبح اس کے منتظر رہتے - دیکھتے ہی دیکھتے " مجابد" کی اشاعت وس بزار کے قریب بہنچ گئی " ۲۲ سے (صفحہ ۲۵۹ مطبوعہ ۱۹۷۷ء جلد نمبر ۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۹۳۱ء میں تو " تبلیغ احمیت" والا اعتراض اقبال یا طقہ ء
اقبال کو ویسے ہی زیب نہیں دیتا تھا۔ اندرون ہند 'احمدیہ جماعت کی اشاعت اسلام کی کاوشوں
سے تو اقبال گذشتہ۔ ۳۰ سال سے آگاہ تھے۔ اکتوبر ۱۳۱ء میں احمدیہ بیت السلوق لندن میں انگریز
نومسلموں سے قرآن پاک کی تلاوت من کر 'ان کی اسلام سے عقیدت و محبت کے نظارے
دیکھ کر احمدیوں کے بیرون ہند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ واقف ہو چکے تھے۔ اب
آپ اپنے طقہ احباب میں یہ اعتراف کرنے گئے تھے کہ

" - اشاعت اسلام کا جوش " جو ان (حضرت بانی سلسلہ احمدیہ - ناقل) کی جماعت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے - قابل قدر ہے - " ۱۲۷س م

راقم عرض كرتا ہے كہ اگر اس ( ۱۹۳۲ء كے ) دور ميں تشمير كے ۳۲ لاكھ ، مسلمان ، احمدیت ميں داخل ہو بھی جاتے تو اقبال كے نزديك بيہ خطہ " اسلام كی اشاعت كا جوش رکھنے " والے مجاہدين كا مسكن بن جاتا ۔ بتاہتے ۔ اس پر کسی كو اعتراض كی کيا سخوائش ہے ؟

ہم عرض کر چکے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے ارکان ' حالات کا جائزہ لینے کے لئے اندرون کشمیر

کے دورے بھی کرتے تھے۔ پھراس کی رپورٹیس کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوتی تھیں۔ دورے

کرنے والوں کی اکثریت غیراحمدی حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور کمیٹی کے اجلاسوں میں

بھی غالب اکثریت اپنی کی تھی ۔۔۔ بتایا جائے کبھی ان رپورٹوں میں ۱۳۳ لاکھ کشمیری مسلمانوں

کو احمدیت میں داخل کرنے کی کاوشوں کا اشار ق "بھی ذکر آیا ؟

كيا آل انديا كشمير كميني كا قيام انكريزون كي شه برتها؟

ہفت روزہ " زندگی " لاہور (کشمیر نمبر) نے جماعت اسلامی کے "متاز احمد" کی کتاب " کشمیر کا مسئلہ " (نظر ثانی از مولانا ابو الاعلیٰ مودودی) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں سوسیم "- مجابد" اخبار ابتدا مین ۲۷ صفحات پر شائع ہونا شروع ہوا - ماسر تاجدین انساری اس کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے اور جواب آل غزل کے طور پر روزنامہ " زمیندار" کا جواب الجواب شروع ہوا - اگر " زمیندار" ایک جھوٹ شائع کرتا تو" مجابد" چار جھوٹ بتا کر شائع کرتا تو" مجابد" چار جھوٹ بتا کر شائع کرتا - عوام ہر صبح اس کے منتظر رہتے - دیکھتے ہی دیکھتے " مجابد" کی اشاعت وس بزار کے قریب بہنچ گئی " ۲۲ سے (صفحہ ۲۵۹ مطبوعہ ۱۹۷۷ء جلد نمبر ۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۹۳۱ء میں تو " تبلیغ احمیت" والا اعتراض اقبال یا طقہ ء
اقبال کو ویسے ہی زیب نہیں دیتا تھا۔ اندرون ہند 'احمدیہ جماعت کی اشاعت اسلام کی کاوشوں
سے تو اقبال گذشتہ۔ ۳۰ سال سے آگاہ تھے۔ اکتوبر ۱۳۱ء میں احمدیہ بیت السلوق لندن میں انگریز
نومسلموں سے قرآن پاک کی تلاوت من کر 'ان کی اسلام سے عقیدت و محبت کے نظارے
دیکھ کر احمدیوں کے بیرون ہند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ واقف ہو چکے تھے۔ اب
آپ اپنے طقہ احباب میں یہ اعتراف کرنے گئے تھے کہ

" - اشاعت اسلام کا جوش " جو ان (حضرت بانی سلسلہ احمدیہ - ناقل) کی جماعت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے - قابل قدر ہے - " ۱۲۷س م

راقم عرض كرتا ہے كہ اگر اس ( ۱۹۳۲ء كے ) دور ميں تشمير كے ۳۲ لاكھ ، مسلمان ، احمدیت ميں داخل ہو بھی جاتے تو اقبال كے نزديك بيہ خطہ " اسلام كی اشاعت كا جوش رکھنے " والے مجاہدين كا مسكن بن جاتا ۔ بتاہتے ۔ اس پر کسی كو اعتراض كی کيا سخوائش ہے ؟

ہم عرض کر چکے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے ارکان ' حالات کا جائزہ لینے کے لئے اندرون کشمیر

کے دورے بھی کرتے تھے۔ پھراس کی رپورٹیس کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوتی تھیں۔ دورے

کرنے والوں کی اکثریت غیراحمدی حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور کمیٹی کے اجلاسوں میں

بھی غالب اکثریت اپنی کی تھی ۔۔۔ بتایا جائے کبھی ان رپورٹوں میں ۱۳۳ لاکھ کشمیری مسلمانوں

کو احمدیت میں داخل کرنے کی کاوشوں کا اشار ق "بھی ذکر آیا ؟

كيا آل انديا كشمير كميني كا قيام انكريزون كي شه برتها؟

ہفت روزہ " زندگی " لاہور (کشمیر نمبر) نے جماعت اسلامی کے "متاز احمد" کی کتاب " کشمیر کا مسئلہ " (نظر ثانی از مولانا ابو الاعلیٰ مودودی) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں سوسیم "- ہعدوستان کے مسلمانوں کی (بذریجہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی ۔ ناقل) اپنے کشمیری بھائیوں
سے فطری ہدردی کا ردعمل بیہ ہوا کہ ہنروؤں نے (ریاست کشمیر کے ۔ ناقل) ایک ظالم نظام
کے دفاع کی کوشش کی اور سارا الزام " پان اسلامی سازش " اور کشمیر پر قبضہ کرنے کے
لئے پرطانوی منصوبوں کے سرپر وهر دیا (حالا تکہ) اخباری رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ....
جوں میں حکومت بالکل ہے بس ہے اور جننا کچھ (امن و سکون ۔ ناقل) ہے۔ برطانوی افواج
کی موجودگی کی وجہ سے ہے " ۲۴ سے

#### ۲۳ لاکھ کی نفری کو احمدی بنانا

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں پنجاب میں (مردم شاری کی روسے) احمدیوں کی تعداد ۵۹ ہزار لکھی ہے (گو حقیقتاً زیادہ تھی) بسرحال بیہ تعداد گذشتہ نصف صدی کی بحربور کاوش کا نتیجہ تھی ۔ بتاہی ! کشمیر میں بجوائے جانے والے چند رضاکار یا وکلاء جنہیں مقدمات سے سر تھجانے کی بھی فرصت نہ تھی 'کے ذریعہ اک قلیل عرصہ میں ۲۳۲ لاکھ غیراحمدیوں کو احمدیت میں کسے داخل کیا جا سکتا تھا؟

#### عملاً كتن "غيراحرى" احدى موئ

اس زمانہ میں سلسلہ احمدیہ میں واخل ہونے والوں کی تعداد با قاعدگ کے ساتھ سلسلہ احمدیہ کی سالانہ رپورٹ احمدیہ کے ریکارڈ میں شائع ہوا کرتی تھی ۔ ۱۹۳۱ء کی صدر انجمن احمدیہ کی سالانہ رپورٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے ۔ مختلف صوبوں سے احمدی ہونے والوں کی تعداد ورج ہاس سال کشمیر کے طقہ سے بیعت کرنے والوں کی تعداد کا ہے ۔ بحوالہ رپورٹ مبلغ کشمیر مولوی عبدالواحد صاحب سال کشمیر مولوی میدالواحد صاحب کا سے

پھریہ امر بھی غور طلب ہے کہ اگر چند وکلاء یا رضاکار ۳۲ لاکھ غیر احدیوں کو احمیت بیں داخل کرسکتے تھے اور تحریک آزادی میں حصہ لینے کی بجائے " تبلیغ احمیت " ہی ان کی غرض و خائت تھی تو حضور کے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہو جانے کے بعد کیا امر مانع تھا۔ انہوں نے اتنا سود مند تبلیغی کام کیوں جاری نہ رکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے انہوں نے اتنا سود مند تبلیغی کام کیوں جاری نہ رکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے انہوں نے اتنا سود مند تبلیغی کام کیوں جاری نہ رکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں۔۔۔

اور ۱۳۲ لا کھ نہ سمی ۲۰ - ۲۵ لا کھ کو احمیت میں داخل کر کے واپس چلے آتے۔ حقیقت پیہے 'اس نوع کا الزام حقیقت پر مبنی نہیں۔ احرار کس بات پربدکے

شير تشمير شيخ محمد عبدالله (وزيراعظم تشميرا-) اپني سوانح عمري " آتش چنار " ميں لکھتے ہيں

.... ان بی دنوں ( تشمیری ) مسلم نمائندگان عماراجہ کے سامنے اپنے مطالبات کو پیش كرنے كے لئے ايك عرضداشت مرتب كر رہے تھے۔ مجلس احرار كى سياسى لائن ' نمائندگان كے اجلاس ميں زير بحث آئى اور مسترد ہو گئى۔ اس كے مقابلے ميں سير عرضداشت (آل اعثيا) تشمير كميني (صدر حضرت امام جماعت احمريد - ناقل ) كے نظریات سے زیادہ ہم آہنگ ٢ ۔ تھی - احراری حفزات اس بات سے بدک کے اور لامور جاکر انہوں نے بیہ مشہور کر دیا کہ ہم قادیا نیوں کے زیر اثر ہیں - اور کشمیر ممین کے سربراہ مرزا محمود احمد صاحب جو احمدی فرقے کے بانی مرزا غلام احمد صاحب کے بوتے ( بوتے نہیں صاجزادے - ناقل ) تھے - تحریک عظیم کو قادیانی عقیدے کا مرکز بنانا چاہتے ہیں - احرار صاحبان فے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا -كه فتنه قاديانيت كے سدباب كے لئے كشمير كمينى كو قاديانيوں سے پاك كيا جانا جا با اور كسى غیر قادیانی مسلمان کو تشمیر سمیٹی کی صدارت سونپ میٹی جاہئے۔ احرار بوں نے قادیا نیوں کے خلاف اپنی ساری قوت میدان میں جھوتک دی .... ذاتی طور پر مجھے مجلس احرار کی روش سے اختلاف تھا اور میں اسے کشمیری مسلمانوں کے مفادات کے لئے خطرناک سجھتا تھا .... میں عقیر آ احمیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا تھا اور کچ توبہ ہے کہ مجھے اس فرقہ کے بنیادی عقائد كانه زيادہ علم بى تھا اور نه ان سے دلچيى بى تھى (صفحه ١٣٩ تا ١٢٧١)

راتم عرض كرتا ہے كه دلچيى اور علم توتب ہوتا جب حضرت امام جماعت احمد يد 'جن كے ساتھ شیخ صاحب کی ملاقاتیں رہیں یا حضور کے بجوائے ہوئے و کلاء اور نمائندگان جو رات دن ' فَيْ صاحب كم بمراه رجع يا ان سے رابطہ ركھتے تھے ' نے تبھی شخ صاحب كو" تبليغ احميت " كى ہوتى - اتنا قريب ہوتے ہوئے مخفخ صاحب تو اس بات سے بھى بے خبر تھے كه حضرت امام جماعت احمیہ عضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے صاجزادے ہیں نہ کہ بوتے۔ "احرار نے صدر محترم سے " نہ ہی امور " کو وجہ اختلاف بتایا ۔ گرجرت ہے جن لوگوں نے نہو "گاندھی اور پٹیل کو اپنا سیاسی لیڈر تشلیم کیا ہو وہ ایک کلمہ کو کی قیادت میں کیوں کام نہ کر سکتے تھے ؟

" \_ تحریک آزادی تشمیر کو سبو تا ژکرنے کے لئے کا تکریس نے اپنی با بگرار مجلس احرار کو آلہ کاربتایا ۔ اس کا ثبوت احرار کی ایک کتاب " رئیس الاحرار" سے بھی ملتا ہے ۔ اس میں احراری لیڈر حبیب الرحمٰن لدھیانوی لکھتے ہیں ۔

" \_ میں ' مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری و شیخ حسام الدین ... نے کا تکریسی لیڈروں سے اور خاص کر مولانا ابو الکلام آزاد سے تشمیر کے مسلے میں بات کی ...."

" ہم نے موجودہ کشمیر سمیٹی (جس کے سربراہ جماعت احدید کے امام تھے۔ تاقل) کی سیاسی سازش ۔ ڈاکٹر اقبال کی کشمیر سمیٹی میں شمولیت .... کے بارے میں (کانگریس کے صدر) مولانا آزاد سے تفصیلی گفتگو کی تو مولانا آزاد نے سب باتیں سن کر کما کہ احرار کو فرقہ وارانہ اتحاد کے سئلہ کشمیر کو اپنے باتھ میں لینا چاہے۔ " ۲۸ سے

گویا اجرار کی تحریک آزادی کشمیر کو سبو نا از کرنے کی مہم کے لئے مارچنگ آرڈور کا گھرلیں کے مولانا آزادے ملے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے در کار فنڈ زبھی وہیں سے ملے ہوں گے۔

ان آرڈروں کی تغییل کے لئے بیر عذر تراشا گیا کہ کشمیر کمیٹی کی وجہ سے کشمیر کے ۳۲ لاکھ مسلمان ' مرزائی ہو جا کمیں گے ۔ اس لئے کمیٹی کے موجودہ صدر کو '' صدارت '' سے ہٹا وط حائے۔

تحریک عظمیری قیادت سے جماعت احمد یہ کے امام کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لینے کے لئے علامہ اقبال کو احمد یوں سے برگشتہ کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں ان لوگوں نے قابل ذکر مسائل کی۔ احرار کے ایک ماہنا ہے نے اس سلسلہ میں حسب ذبل انکشاف کیا ہے۔ احرار ۔ اقبال ملاقاتیں

" \_ حطرت امير شريعت (سيد عطاء الله شاه صاحب بخارى) واكثرا قبال كو مرشد اور واكثر المسهم اقبال 'حضرت شاہ صاحب کو پیر جی کیا کرتے تھے۔ کشمیر کمیٹی کے سلسلہ بیں ان دونوں کے درمیان چوہدری افضل حق کی معیت بیں "کئی ملاقاتیں "ہو کیں اور طے پایا کہ بشیر الدین محود احمد اور عبدالرحیم درد کو آگر ان کی موجودہ ذمہ داری ہے نہ بٹایا گیا تو کشمیر کے ۱۳۲ لاکھ مسلمان کفرو ارتداد کا شکار ہو جا کیں گے۔ لندا بہتر ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی باگ ڈور مجلس احرار کے سپرد کردی جائے۔ (" تبعرہ "اکتوبر ۲۵ء)

احرار \_ اقبال مفاهمت

۔ ایک تو احمد یوں کے خلاف بوے زور شور سے یہ پروپیگنڈا کئے جانے لگا کہ احمدی تشمیر میں کوئی کام نمیں کر رہے۔ صرف تبلیغ احمدیت پر زور دے رکھا ہے۔ ۔ دو سرے علامہ کو تشمیر تمیٹی سے علیحدہ کرنے کی خاطران سے مفاہمت کرنے کی کوشش کی جانے گئی۔ چنانچہ

مصنف زندہ رود کو تنلیم ہے لکھتے ہیں '

" - عین ممکن ہے کہ احرار ہوں نے احمد ہوں کے خلاف ان (اقبال) سے مفاہمت کرنے کی کوشش کی ہو۔ " (صفحہ ۵۸۹)

مر لکھتے ہیں '

" \_ سمير كميثى كے دوران ممكن ہے اقبال نے احراب رہنماؤں سے مفاہمت كرنے كے بعد ان كى حوصلہ افزائى (بھی) كى ہو - (ايفنا)

# حضرت امام جماعت احمد ميد كادور صدارت اور شير تشمير شيخ محمد عبداللدك معزت امام جماعت احمد ميد كادور صدارت اور شير تشمير شيخ محمد عبداللدك معزت امام جماعت احمد ميد كالتيب

### بے غرضانہ خدمات کا اعتراف

تحریک آزادی کے دوران شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب (بعد میں وزیراعظم کشمیر) نے حضرت امام جماعت احمد یہ صدر کمیٹی کی خدمت میں متعدد خطوط روانہ کئے ۔ جن میں سے پچھ محفوظ رہ گئے اور تاریخ احمد یت جلد نمبر ۲ (مطبوعہ ۱۹۹۵ء) (مصنفہ مولاتا دوست محمد صاحب شاہر) میں شائع کر دیئے گئے ۔ یہ خطوط حریت کشمیر کی متند تاریخ ہیں ۔ ان کے مطالعہ سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ تحریک کے اصل ہیرو کون نتے ؟ اور ان کے مقاصد کتنے ہے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ تحریک کے اصل ہیرو کون نتے ؟ اور ان کے مقاصد کتنے ہے لوث اور بے غرضانہ تھے۔

عرم جنوری ۱۹۳۷ء کو سری گرسے شیخ عبداللہ صاحب اور ان کے رفقاء کی گرفاری اور مفتی ضاء الدین صاحب کے جربیہ افراج کی خبریں قادیان پنچیں تو حضرت امام جماعت احمیہ فی ضاء الدین صاحب کے جربیہ افراج کی خبریں قادیان پنچیں تو حضرت امام جماعت احمیہ نے بحیثیت صدر کشمیر کمیٹی ایک طرف مہاراجہ کشمیر کو اور دو سری طرف وائسرائے ہند کو تاریس دیں ۔ اس ضمن میں آپ کو طویل جدوجہد کرنا پڑی ۔ بالا فرجب شیر کشمیراور آپ کے تاریس دیں ۔ اس ضمن میں آپ کو طویل جدوجہد کرنا پڑی ۔ بالا فرجب شیر کشمیراور آپ کے دو سرے رفقا ۵ ر جون ۳۲ کو رہا ہوئے تو شیر کشمیر نے حضور کی بے لوث خدمات کے متعلق حضور کی خدمت میں درج ذیل خط لکھا'

کرم و معظم حضرت میاں صاحب السلام علیم و رحمته الله و برکامة " - سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں منہ ول سے آپ کا شکریہ اوا کروں - " - سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں منہ ول سے آپ کا شکریہ اوا کروں - ۲۳۸

اس بے لوث اور بے غرضانہ کوشش اور جدوجہد کے لئے جو آپ نے کشمیر کے درماندہ مسلمانوں کے لئے کی ۔ پھر آپ نے جس استقلال اور محنت سے مسئلہ کشمیر کو لیا اور میری غیر موجودگی میں جس قابلیت کے ساتھ ہمارے ملک کے سیای احساس کو قائم اور زندہ رکھا۔ جھے امید رکھنی چاہئے کہ آپ نے جس ارادہ اور عزم کے ساتھ مسلمانان کشمیر کے حقوق کے لئے جدوجہد فرمائی ہے۔ آئندہ بھی اسے زیادہ کوشش اور توجہ سے جاری رکھیں گے۔

میں ہوں آپ کا تابعدار شخ محمہ عبداللہ

دراصل تشمیری زعماء کے دل توانی دے اٹھے تنے اور ان پر آشکارہ ہو چکا تھا کہ حضور کے پیش نظرنہ '' تبلیغ احمدیت '' ہے نہ کوئی اور غرض ۔ حضور کا اصل مقصد ' بے لوث اور بے غرض خدمت کے سوا کچھ اور نہیں

۲- حضرت امام جماعت احمد مدر کشیر کمیٹی نے اہالیان کشیر کو شیخ محمد عبداللہ صاحب کی گرفتاری کے دور میں سیای حقوق کی حفاظت کے لئے ایک المجمن بنانے کی ضرورت پر زور دیا ۔ رہا ہو کر شیخ صاحب نے لاہور آکر صدر محترم سے ہدایات کے کر سکیم مرتب کی اور پھر جولائی ۱۹۳۲ء میں ہی حضور نے شیخ صاحب کی مدد کے لئے شاہ ولی اللہ شاہ صاحب کو بجوا دیا۔

پھرمولانا عبدالرحيم صاحب درد كے ذريعه موثر كاركى رقم بجوا دى۔

بیخ صاحب نے کانفرنس میں اپنا فاصلانہ خطبہ پڑھنے کے علاوہ حضور کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا - اس طرح مسلمانان کشمیر کی نمائندہ تنظیم " آل کشمیر مسلم کانفرنس " کی بنیاد پڑی - اس کے بل بوتے پر کشمیر اسمبلی کے لئے الکیشن لڑا گیا ۔۔۔ کانفرنس کے افتام پر چیخ صاحب نے حضور کی خدمت میں خط لکھا'

はは、一切とりはないないないないとしてはないとうなっている

Name of the Market of the Ma

#### سری گر - ۱۲۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء جناب محترم میاں صاحب و ام اقبالہ '

السلام عليم ورحمته الله وبركاية

" - نہ میری زبان میں طاقت ہے اور نہ میرے قلم میں زور اور نہ میرے پاس وہ الفاظ،
ہیں جن سے میں جناب کا اور جناب کے بیجے ہوئے کارکن مولانا (عبدالرحیم) ورد - سید زین
العابدین صاحب وغیرہ کا شکریہ اوا کروں - یقیناً اس عظیم الثان کام کا بدلہ جو کہ آنجناب نے
ایک بے کس اور مظلوم قوم کی بمتری کے لئے کیا ہے صرف خدائے لایزال سے ہی مل سکتا ہے
- میری عابزانہ وعا ہے کہ خداوند کریم آنجناب کو زیادہ سے زیادہ طاقت دے تاکہ آنحضور کا
وجود مسعود ہے کموں کے لئے سمارا ہو۔

شاید جناب عاجز سے ناراض ہوں کہ جن نے جناب کے ارشادات گرای کے جواب ویے جن شابل سے کام لیا ہے۔ جس مانتا ہوں کہ یقیناً یہ صری گنتافی ہے گرخدا کو حاضرجان کر جن جناب سے عرض کئے ویتا ہوں کہ میری گوناگوں پریشانیوں نے ججھے مجبور کر رکھا تھا ..... ان حالات کے ہوتے ہوئے ججھے کامل یقین ہے کہ جناب ججھے معاف فرمائیں گے ...... کا نفرنس (۵) مراکتوبر تا ۱۹ راکتوبر) بخیرو خوبی ختم ہوئی ..... اخراجات تقریباً آٹھ ہزار آئے ہیں۔ پندال میں ویڑھ ہزار روپیے خرچہ آیا۔ لاوڈ سپیکر۔ بکلی وغیرہ کا اچھا انظام تھا۔ الغرض جناب کی دعا سے کانفرنس نمایت کامیاب رہی ۔۔۔ مفصل کاروائی جناب ورد صاحب نے آخصور کو بھیج دی ہوگی۔ میرا بھی خیال ہے چنو افراد غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں سمیر کمیٹی کے ہاتھ کھ چنی کا کھیل احراری خیال کے چند افراد غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں سمیر کمیٹی کے ہاتھ کھ چنی کا کھیل ہوا ہوں۔ بھی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ بھی بدل گیا ہے گر خدادند کریم بھرجانا ہے کہ شل کون ہوں اور کیا ہوں۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ججھے امید ہے کہ جناب کی دعا میں ہونے ویہ جو ہوں ماصل ہونا کون ہوں اور کیا ہوں۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ججھے امید ہے کہ جناب کی دعا میں بھیشہ میرے شامل حال ہوں گی۔ آخر ججھے اپنا بچہ سمجھتے ہوئے جھے حق حاصل ہونا وی کہی مرتکب ہو جاؤں اور پھرمعانی بھی

#### طلب کروں ۔ امید کرتا ہوں کہ جناب کا ارشاد گرامی جلد ہی میری تسلی کر دے گا .....

جناب کا تابعدار شخ محمه عبدالله ۲۹ه

S.M. Abdullah,



foor - Bt

SPINNAR 22" LIE - MIL

to Ho Lucio

منعم مردان روان ما و المراز المرز المراز المرز المراز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المر

مر ما المان

#### کشمیر کمیٹی کی صدارت سے حضرت امام جماعت احمد سے کااستعفیٰ اور اس کاردعمل کااستعفیٰ اور اس کاردعمل

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونے حالات تھے جنگی وجہ سے حضرت امام جماعت احمد یہ کشمیر کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہوئے۔ ہمیں اس سلسلہ میں احرار اور رہاسی آلہ کاروں کو کرئیٹ کی صدارت سے مستعفی ہوئے۔ ہمیں اس سلسلہ میں احرار اور رہاسی آلہ کاروں کو کرئیٹ کے دیتا پڑتا ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال اور بعض اراکین کشمیر کمیٹی سے ملاقاتیں کرکے ان کے اور جماعت احمد یہ کے درمیان تعاون میں رخنہ ڈال دیا۔

## علامه انور کاشمیری کی مهاراجه سمیرسے فریاد

علماء نے بھی مہاراجہ کشمیر اور حکومت کے بعض کارندوں کے کان بھرے اور انہیں جماعت کے خلاف بھرے اور انہیں جماعت کے خلاف بھرکایا۔ چنانچہ "سوانح علامہ محد انور کاشمیری میں جو" نقش دوام" کے نام سے شائع ہوئی ہے لکھا ہے۔۔۔

"علامہ انور شاہ کاشمیری نے مرزا صاحب کے (صدر کمیٹی ' تقرر پر ) اس تقرر کے خلاف اول تو خود مهماراجہ کشمیر کو اور کشمیر کے بعض ذمہ دار اشخاص کو اجتماعی خطوط لکھے " (ص۵۸)

#### ریاستی حکام نے فرقہ بندی کو ہوا دی

ادھرریائی حکام بھی میدان میں کود پڑے تھے۔ وہ تفرقہ پیدا کرنے کے لئے ایک فریق کو ابھارتے ایک کو دباتے تھے۔ حقیقت بہ ہے کہ جب کشمیر میں حقوق حاصل کرنے کے بعد ان سے عملاً استفادہ کرنے کا مرحلہ آ چکا تھا۔ خصوصا اس موقع پر ذہبی فرقہ بندی کا جوش و خروش تخریک آزادی کشمیر کے لئے زہر قائل تھا۔ فرقہ بندی 'ذہبی شے ہے اور کشمیر کا مسئلہ سیاسی تھا۔ بسرحال ریاستی حکام نے بھی اس فرقہ بندی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر" ان کی داستان کشمیر "میں لکھتے ہیں:۔

" - مرزائیوں کے خلاف اس پروپیگنڈا مہم اور ندہی منافرت سے کومت کشمیر نے نہایت کامیابی سے کشمیر کیٹی " کے خلاف "
نہایت کامیابی سے کشمیریوں کی ہمدرد اور فعال جماعت " " آل انڈیا کشمیر کمیٹی " کے خلاف "
بنیاد اور بے سرویا " باتیں مشہور کرنے کی کوشش کی ( ماہنامہ شام و سحرلا ہور جون ۸۲ صفحہ ۲۵)

## "صدر غیر قادیانی ہوا کرے "" وسول "کی خبر

حضور کی جیرت انگیز قیادت و صدارت کی بدولت پونے دو سال کے قلیل عرصہ کی جنگ کے بعد جو قوموں کی ذندگی میں ایک سائس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ' سمیر کا صدیوں کا غلام آنکھیں کھول کر آزادی کی ہوا کھانے لگا اور قانونا ابتدائی حقوق حاصل کرنے کے بعد عملاً ان سے استفادہ کرنے کی دوسری جم کا آغاز ہو چکا تھا کہ عین اس وفت نیم سرکاری اخبار "سول ایڈ ملٹری گزٹ " میں یہ بیان شائع ہوا کہ کشمیر کمیٹی کے بعض ممبران نے صدر کمیٹی کو درخواست بھوائی گزٹ " میں یہ بیان شائع ہوا کہ کشمیر کمیٹی کے بعض ممبران نے صدر کمیٹی کو درخواست جھوائی ہے کہ آئندہ کشمیر کمیٹی کا صدر " غیر قادیانی " ہوا کرے (پرچہ سم رسمی درخواست حضور کو بھوائی گئی کہ عہدیداران کا نیا انتخاب ضروری ہے۔

## حضور كااستعفى اجلاس كى روئداد

روزنامہ "انقلاب" کے ایڈیٹر مولانا غلام رسول مرنے جو اس وقت آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سیرٹری منے ۔ اب اس اجلاس کی رو کداد جس میں حضور مستعفی ہوئے ' ۱۱۱۱ر مئی ۱۹۳۳ء کے سیرٹری منتح ۔ اب اس اجلاس کی رو کداد جس میں حضور مستعفی ہوئے ' ۱۱۱۱ر مئی ۱۹۳۳ء کے اخبار میں شائع کی ۔ اور اس درخواست کے متعلق لکھا:۔

"- به واقعہ ہے کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے چند لاہوری ممبروں نے جن کی تعداد ۱۳ تھی اس مضمون کی ایک درخواست صاحب صدر (حضرت اہام جماعت احمد به باقل) کے پاس مضمون کی ایک درخواست صاحب صدر (حضرت اہام جماعت احمد به باقل) کے پاس مخبی تھی کہ عمد بدار از سرنو منتخب کے جائیں ..... آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے جلے میں ایجنڈا کی کاروائی کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر کمیٹی نے ایک تحریر پڑھی ۔ جس میں اس درخواست "کا ذکر کرتے ہوئے صدارت سے استعفیٰ پیش کیا گیا تھا تاکہ کمیٹی 'صدر کے انتخاب میں بالکل آزاد رہے ۔ اور جو ممبرنیا انتخاب جانچے تھے ان کی خواہش کے راستے میں میرزا صاحب کسی وجہ سے رکاوٹ نہ بنیں ۔ ا

مرزا صاحب نے (2 مئی ۱۹۳۳ء کے اس اجلاس میں ۔ ناقل) اپنی تحریر میں اس واقعہ کا ذکر بھی کیا کہ پیچھلے سال بھی انہوں نے کمیٹی سے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ چے ہیں لازا اب مناسب ہے کہ کوئی دو مرا مخص صدر منتخب ہو جائے ۔ لیکن کمیٹی کے ممبرول نے اس وقت میں مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو اور مرزا صاحب ہی صدر رہیں ۔

"۔ تحریر کے دو سرے حصہ میں مرزا صاحب نے "سول" میں درج شدہ اطلاع کے متعلق شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دہی ہو جس کا اظہار "سول" میں کیا گیا ہے تو اس صورت میں انہیں سمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہنا چاہئے۔"

مولانا مزيد لكصة بين:-

" (علامہ اقبال کے وست راست - ناقل) ملک (برکت علی) صاحب نے انتائی مسرت کا اظہار کیا کہ میرزا صاحب نے اس باب میں بہت باعزت اور قابل قدر طرز عمل کا ثبوت ویا ہے بعنی جس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بعض ممبر نے انتخاب کے طلب گار ہیں تو میرزا صاحب نے صدارت کو ترک کرکے انتخاب کا راستہ زیادہ سل - صاف اور آسان بتا دیا -

#### مولانا مهر كاردعمل

"- (گرمیری رائے میں - ناقل) مرزا صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہونا چاہئے تھا۔ یہ اس لئے کہ میری دیانت داری کے ساتھ یہ رائے ہے۔ اس سے کشمیر کمیٹی کے اختیار کردہ کام میں خلل پر جائے گا۔ اس پر مختلف اصحاب نے میری تائیدی۔"

" - لیکن ملک برکت علی صاحب نے وو تین مرتبہ تشریح کے ساتھ فرمایا - کہ میرزا صاحب کا اختیار کروہ طریق ہی بھترین طریق ہے - " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے نتیجہ یہ نکلا کہ استعفیٰ منظور ہو گیا - اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے اعتراف و شخصین کی ایک قرارداد بالاتفاق منظور ہوئی ساس سے

#### مولاناسيد صبيب كاردعمل

--- مولانا سید حبیب ایدیشراخبار "سیاست "ممبر کشمیر کمیٹی نے حضور کے استعفلٰ ب تبعرہ کرتے ہوئے لکھا:۔

" میں جلسہ میں موجود نہ تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس جلسہ میں مرزا صاحب کا استعفیٰ

مرزا صاحب نے (2 مئی ۱۹۳۳ء کے اس اجلاس میں ۔ ناقل) اپنی تحریر میں اس واقعہ کا ذکر بھی کیا کہ پیچھلے سال بھی انہوں نے کمیٹی سے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ چے ہیں لازا اب مناسب ہے کہ کوئی دو مرا مخص صدر منتخب ہو جائے ۔ لیکن کمیٹی کے ممبرول نے اس وقت میں مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو اور مرزا صاحب ہی صدر رہیں ۔

"۔ تحریر کے دو سرے حصہ میں مرزا صاحب نے "سول" میں درج شدہ اطلاع کے متعلق شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دہی ہو جس کا اظہار "سول" میں کیا گیا ہے تو اس صورت میں انہیں سمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہنا چاہئے۔"

مولانا مزيد لكصة بين:-

" (علامہ اقبال کے وست راست - ناقل) ملک (برکت علی) صاحب نے انتائی مسرت کا اظہار کیا کہ میرزا صاحب نے اس باب میں بہت باعزت اور قابل قدر طرز عمل کا ثبوت ویا ہے بعنی جس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بعض ممبر نے انتخاب کے طلب گار ہیں تو میرزا صاحب نے صدارت کو ترک کرکے انتخاب کا راستہ زیادہ سل - صاف اور آسان بتا دیا -

#### مولانا مهر كاردعمل

"- (گرمیری رائے میں - ناقل) مرزا صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہونا چاہئے تھا۔ یہ اس لئے کہ میری دیانت داری کے ساتھ یہ رائے ہے۔ اس سے کشمیر کمیٹی کے اختیار کردہ کام میں خلل پر جائے گا۔ اس پر مختلف اصحاب نے میری تائیدی۔"

" - لیکن ملک برکت علی صاحب نے وو تین مرتبہ تشریح کے ساتھ فرمایا - کہ میرزا صاحب کا اختیار کروہ طریق ہی بھترین طریق ہے - " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے نتیجہ یہ نکلا کہ استعفیٰ منظور ہو گیا - اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے اعتراف و شخصین کی ایک قرارداد بالاتفاق منظور ہوئی ساس سے

#### مولاناسيد صبيب كاردعمل

--- مولانا سید حبیب ایدیشراخبار "سیاست "ممبر کشمیر کمیٹی نے حضور کے استعفلٰ ب تبعرہ کرتے ہوئے لکھا:۔

" میں جلسہ میں موجود نہ تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس جلسہ میں مرزا صاحب کا استعفیٰ

.... میاں سرفضل حسین نے بھی میری زبانی سراقبال کو کملا بھیجا کہ اس کی کروتوں سے سلمانوں کے نقصان کے علاوہ اسے ذاتی طور پر کوئی فائدہ جہ ہوگا مگروہ شیر قالین ہے۔ عملی بات تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میری رائے ناقص میں تو حضور والا کو بیہ کام پھرانچہ میں لینا جاہے ۔ ہم سب حضور کے جانثار خاوم ہیں۔ اقبال سے نہ پہلے پچھ ہو سکا اور نہ اب ہو سکے گا۔ "

النبال سے فہ الملے محصوب ورد شراب سعوب کردا

#### احرار کی حیصر بازی

احرار کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کشمیر کو جو جھے بھیجے تھے۔ ان کی وجہ سے کشمیر پول کو بہت جلد حقوق حاصل ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آئیدہ صفحات بیں شیر کشمیر شخ محمد عبداللہ کے بیانات سے واضح ہو گا یہ لوگ اندر خانے وہ راہ افقیار کرتے تھے۔ جس سے کشمیری مسلمانوں کے کاز کو نقصان پنچتا تھا۔ اجرار نے اعلان کیا کہ ہم مہماراجہ کے اقتدار کو نقصان نہیں پنچانا چاہتے۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم کشمیر میں آزاد اسمبلی کے حالی ہیں۔ حالا نکہ آزاد اسمبلی کا تو مطلب ہی ہی تھا کہ مہاراجہ سے حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو دے دیئے جائیں۔ اس قتم کے لایعنی مطالبات سے تحریک آزادی کا ایمج خراب ہوا۔ جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی مساعی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو حقوق طفے گئے۔ اجرار نے جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی مساعی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو حقوق طفے گئے۔ اجرار نے مول نافرمانی۔ جبھہ بازی 'بایکاٹ اور قانون شکن شروع کر دی۔ واضح رہے کہ آزادی یا تو مصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اجرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی بھرددی بھی جاتی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اجرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی بھرددی بھی جاتی رہے۔ اجرار نے کشمیر میں قانون شکن جسے بھوائے 'اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' ساست ''نے کھا :۔

" - آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے مخالف حالات میں جو کیا اور جو کر رہی ہے کی آئندہ وقت میں جبکہ حالات کلیتہ " پرسکون ہو جائیں گے - روشن ہو جائے گی اور مسلمان دیکھ لیس سے کہ حق بجانب کون تھا؟ اتنا تو اس وقت بھی ظاہر ہو گیا کہ دو تین مرتبہ کھیل بن بن کر جرالیا .... جھے بازی بے سود اور مصرت رسال ثابت ہوئی ۔ اس سے فائدہ کی بجائے النا نقصان پہنچا ۔ احرار کی جانب سے مسلمانان کشمیر کو کوئی مالی امداد بھی نہ ملی ۔ ان کے جارحانہ اقدام کے

.... میاں سرفضل حسین نے بھی میری زبانی سراقبال کو کملا بھیجا کہ اس کی کروتوں سے سلمانوں کے نقصان کے علاوہ اسے ذاتی طور پر کوئی فائدہ جہ ہوگا مگروہ شیر قالین ہے۔ عملی بات تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میری رائے ناقص میں تو حضور والا کو بیہ کام پھرانچہ میں لینا جاہے ۔ ہم سب حضور کے جانثار خاوم ہیں۔ اقبال سے نہ پہلے پچھ ہو سکا اور نہ اب ہو سکے گا۔ "

النبال سے فہ الملے محصوب ورد شراب سعوب کردا

#### احرار کی حیصر بازی

احرار کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کشمیر کو جو جھے بھیجے تھے۔ ان کی وجہ سے کشمیر پول کو بہت جلد حقوق حاصل ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آئیدہ صفحات بیں شیر کشمیر شخ محمد عبداللہ کے بیانات سے واضح ہو گا یہ لوگ اندر خانے وہ راہ افقیار کرتے تھے۔ جس سے کشمیری مسلمانوں کے کاز کو نقصان پنچتا تھا۔ اجرار نے اعلان کیا کہ ہم مہماراجہ کے اقتدار کو نقصان نہیں پنچانا چاہتے۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم کشمیر میں آزاد اسمبلی کے حالی ہیں۔ حالا نکہ آزاد اسمبلی کا تو مطلب ہی ہی تھا کہ مہاراجہ سے حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو دے دیئے جائیں۔ اس قتم کے لایعنی مطالبات سے تحریک آزادی کا ایمج خراب ہوا۔ جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی مساعی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو حقوق طفے گئے۔ اجرار نے جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی مساعی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو حقوق طفے گئے۔ اجرار نے مول نافرمانی۔ جبھہ بازی 'بایکاٹ اور قانون شکن شروع کر دی۔ واضح رہے کہ آزادی یا تو مصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اجرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی بھرددی بھی جاتی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اجرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی بھرددی بھی جاتی رہے۔ اجرار نے کشمیر میں قانون شکن جسے بھوائے 'اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' ساست ''نے کھا :۔

" - آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے مخالف حالات میں جو کیا اور جو کر رہی ہے کی آئندہ وقت میں جبکہ حالات کلیتہ " پرسکون ہو جائیں گے - روشن ہو جائے گی اور مسلمان دیکھ لیس سے کہ حق بجانب کون تھا؟ اتنا تو اس وقت بھی ظاہر ہو گیا کہ دو تین مرتبہ کھیل بن بن کر جرالیا .... جھے بازی بے سود اور مصرت رسال ثابت ہوئی ۔ اس سے فائدہ کی بجائے النا نقصان پہنچا ۔ احرار کی جانب سے مسلمانان کشمیر کو کوئی مالی امداد بھی نہ ملی ۔ ان کے جارحانہ اقدام کے

کاکمنا تھا کہ بنجاب میں کشمیر کے معالمے پر حکومت کے خلاف جو آگ گلی ہوئی ہے۔ مجلس احرار اس پر بانی ڈالنے کے لئے اپنی خدمات کسی خطیرر قم کے عوض پیش کرنے پر آمادہ تھی۔ مجلس احرار کو مالی وسائل کی بردی ضرورت تھی۔ ان کا مقابلہ ..... مسلم لیگ کے بردھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تھا .... وہ روپے کا ایندھن ڈال کر اپنی جماعت کا انجن چالو کرنا چاہتے تھے۔ اور تمام ہند میں پھیل جانا چاہتے تھے۔ اوھر کشمیر میں راجہ صاحب نے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔

میری دوسری گرفتاری کے بعد اکتوبر - نومبرا میں مجلس احرار کا بید وفد پھر سری مگر آیا بد قسمتی سے اس بار بھی وہ سرکاری مہمانوں کی حیثیت سے بی آئے .... میں ان سے ملنے کے لتے گیا تو وفد کے ارکان نے شکوہ کیا ۔ کہ "جہاں کشمیر کمیٹی (صدر ۔ حضرت امام جماعت احمدیہ ) کے نمائندوں کے پاس عام لوگوں کا تانیا بندھا رہتا ہے وہاں جمیں کوئی بوچھتا ہی نہیں۔" میں نے جواب دیا .... آپ کے ہوتے ہوئے سرکار نے یماں کے ملمانوں کے خون کی ہولی تھیلی اور آپ برستور اس کی بانہوں میں بانہیں حمائل کرتے رہے۔ آپ کو تو شہیدول کے گرجا کر زبانی ہدردی کرنے کا خیال ہی نہ آیا حالاتکہ سرکاری موٹریں آپ کے انظاری کھڑی رہتی تھیں۔ آپ نے حالات کا چھم دید مشاہدہ کرنے کے لئے معمولی زحمت بھی گوارا نمیں کی - اب آپ پھر سرکاری میمان ہیں اور باؤس بوٹوں میں سرکاری وستر خوان کے چھارے لے رہے ہیں۔ تو بھلا عوام آپ کے پاس آئیں تو کیوں ؟ حکومت کی محلیوں سے ان ك ب كناه سينے چھلتى ہو چكے ہيں - سركارى تازيانوں نے ان كے جم كى كھاليس او ميروى ہيں ۔ انسیں بھانت بھانت کے فرضی مقدمات میں ماخوذ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہیں علاج معالجے کے لئے پہنے کی ضرورت ہے ۔ ماہرانہ قانونی مشورے کی ضرورت ہے ۔ آپ ان ضروریات میں کمیں ان کی دست گیری نہیں کررہ ہیں ۔۔۔ مرکشمیر کمیٹی اپنے خرجے کا وكاء بھیج كران كى اراد كر رہى ہے۔ فركن كمن اے كے سائے أكر كشميرى ملمان اپناكيس پیش کر سکے تو تھمیر کمیٹی کی اعدادے ۔۔۔ انتا ہی نہیں ، تشمیر کمیٹی کے نمائندے ، شدا اور قدیوں کے کھروں میں جاکر اپنی بساط کے مطابق نفتر و جنس سے ان کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ اس لئے اگر وہ آپ کے دیوان خانے کو بھول کر تشمیر کمیٹی کے نمائندوں کا دامن پر لیس تواس میں اچنے کی بات کیا ہے۔ میرے ان ولا کل کا احرار حضرات کے پاس جواب نہ تھا۔ اس کے

کاکمنا تھا کہ بنجاب میں کشمیر کے معالمے پر حکومت کے خلاف جو آگ گلی ہوئی ہے۔ مجلس احرار اس پر بانی ڈالنے کے لئے اپنی خدمات کسی خطیرر قم کے عوض پیش کرنے پر آمادہ تھی۔ مجلس احرار کو مالی وسائل کی بردی ضرورت تھی۔ ان کا مقابلہ ..... مسلم لیگ کے بردھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تھا .... وہ روپے کا ایندھن ڈال کر اپنی جماعت کا انجن چالو کرنا چاہتے تھے۔ اور تمام ہند میں پھیل جانا چاہتے تھے۔ اوھر کشمیر میں راجہ صاحب نے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔

میری دوسری گرفتاری کے بعد اکتوبر - نومبرا میں مجلس احرار کا بید وفد پھر سری مگر آیا بد قسمتی سے اس بار بھی وہ سرکاری مہمانوں کی حیثیت سے بی آئے .... میں ان سے ملنے کے لتے گیا تو وفد کے ارکان نے شکوہ کیا ۔ کہ "جہاں کشمیر کمیٹی (صدر ۔ حضرت امام جماعت احمدیہ ) کے نمائندوں کے پاس عام لوگوں کا تانیا بندھا رہتا ہے وہاں جمیں کوئی بوچھتا ہی نہیں۔" میں نے جواب دیا .... آپ کے ہوتے ہوئے سرکار نے یماں کے ملمانوں کے خون کی ہولی تھیلی اور آپ برستور اس کی بانہوں میں بانہیں حمائل کرتے رہے۔ آپ کو تو شہیدول کے گرجا کر زبانی ہدردی کرنے کا خیال ہی نہ آیا حالاتکہ سرکاری موٹریں آپ کے انظاری کھڑی رہتی تھیں۔ آپ نے حالات کا چھم دید مشاہدہ کرنے کے لئے معمولی زحمت بھی گوارا نمیں کی - اب آپ پھر سرکاری میمان ہیں اور باؤس بوٹوں میں سرکاری وستر خوان کے چھارے لے رہے ہیں۔ تو بھلا عوام آپ کے پاس آئیں تو کیوں ؟ حکومت کی محلیوں سے ان ك ب كناه سينے چھلتى ہو چكے ہيں - سركارى تازيانوں نے ان كے جم كى كھاليس او ميروى ہيں ۔ انسیں بھانت بھانت کے فرضی مقدمات میں ماخوذ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہیں علاج معالجے کے لئے پہنے کی ضرورت ہے ۔ ماہرانہ قانونی مشورے کی ضرورت ہے ۔ آپ ان ضروریات میں کمیں ان کی دست گیری نہیں کررہ ہیں ۔۔۔ مرکشمیر کمیٹی اپنے خرجے کا وكاء بھیج كران كى اراد كر رہى ہے۔ فركن كمن اے كے سائے أكر كشميرى ملمان اپناكيس پیش کر سکے تو تھمیر کمیٹی کی اعدادے ۔۔۔ انتا ہی نہیں ، تشمیر کمیٹی کے نمائندے ، شدا اور قدیوں کے کھروں میں جاکر اپنی بساط کے مطابق نفتر و جنس سے ان کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ اس لئے اگر وہ آپ کے دیوان خانے کو بھول کر تشمیر کمیٹی کے نمائندوں کا دامن پر لیس تواس میں اچنے کی بات کیا ہے۔ میرے ان ولا کل کا احرار حضرات کے پاس جواب نہ تھا۔ اس کے

ے کروڑ مسلمانان برصغیر سے خدا اور رسول کے نام پر

۔ علامہ اقبال کی طرف سے جاری کردہ اپیل ۔ جون ۱۹۳۳ء

حضرت امام جماعت احمریہ کے مستعفی ہو جانے کے معا بعد علامہ
اقبال کی طرف سے کے کروڑ مسلمانوں کے نام جاری کردہ اپیل میں '
حضرت امام جماعت احمریہ کے دور صدارت میں 'آزادی ء کشمیر اور
کشیر کی مسلمانوں کی فلاح و بہود کے ضمن میں سرکئے گئے معرکوں کے
واضح اعترافات ملتے ہیں ۔۔۔

دائی ایا میں نا ہے۔

کشمیر کمیٹی صف اول میں ہے۔

کشمیر کمیٹی صف اول میں ہے۔

علامہ ایل میں فرماتے ہیں۔

برادران اسلام! موجودہ زمانے کے اندر تحریک خلافت کے بعد تحریک کشمیر ایک ایمی تحریک کشمیر ایک ایمی تحریک ہے جس سے خالص اسلامی جذبات کو عملی مظاہرے کا موقع ملا ۔ اور جس نے قوم کے تن مردہ میں حیات تازہ کی امرایک دفعہ پھر دوڑا دی ۔ جن قومی جماعتوں نے اہل خطہ کے ساتھ عملی ہدردی اس میں بردھ چڑھ کر حصہ لیا ہے آپ کو تتلیم ہوگا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا مان کی صف اول میں ہے

" - آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے ابتدائے کار ( یعنی جولائی ۳۱ سے جب امام جماعت احمدید نے صدارت سنبھالی - ناقل ) اپنے مخصوص طریق کار کے مطابق نہ صرف اہل خطہ کے حالات و جذبات کی الی ترجمانی کی ہے کہ خود اہل خطہ بحالات موجودہ دلی نہ کر کتے تھے - بلکہ کمیٹی نے میٹی ایسی ترجمانی کی ہے کہ خود اہل خطہ بحالات موجودہ دلی نہ کر کتے تھے - بلکہ کمیٹی نے میٹی سے کئی تخصیوں کو سلجھانے

۔ مصیبت زدوں کو مالی اعداد پنجانے اور

۔ فسادات کے مقدمات کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی پیروی کرنے میں نمایت قابل قدر خدمات انجام دی ہیں اور اب تک دے رہی ہے۔

۔ ابتدائے کارے کشمیر کمیٹی نے حکومت ہند ' برطانیہ اور برطانوی نوم پر اس حقیقت کو ظاہر کرنے میں کوئی کسر شیں اٹھا رکھی کہ تحمیر کا مسئلہ مسلمانان ہند کی سیاسی حیات و موت کا مسئلہ سلمانان ہند کی سیاسی حیات و موت کا مسئلہ ہے۔

## نيا مرحله - صدارت علامه اقبال - جون ۱۹۳۳ء تا ....

اپ دور صدارت کو دو نیا مرحلہ " قرار دیتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں:۔
د - نیا مرحلہ آگیا ہے اور اس کے لئے نئی قربانیوں کی ضرورت ہوگ ۔ جو لوگ گذشتہ انقلاب سے ماخوذ ہیں اور ان پر مقدمات چل رہے ہیں ۔ ان کی طرف بھی توجہ میں ہرگز کی نہیں آئی چاہئے ۔ اب تک ( یعنی انام جماعت احمد یہ کے عرصہ صدارت تک ۔ ناقل ) ان مقدمات کی پیروی خوش اسلوبی سے ہوئی ہے لیکن قوم کو اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہنا چاہئے کہ سمیر کمیٹی کے پاس جو روبیہ فراہم شدہ تھا وہ خرج ہو چکا ہے اور ۔۔۔ جب تک قوم روبیہ سے اعانت پر کمراستہ نہ ہوگی ۔ نہ تو نئی پیداشدہ صورت حال میں کوئی اہم کام سرانجام پا سکے گا اور نہ ان سینظوں ماخوذین کو قانونی الداد پنچانے کا کوئی ذریعہ ہو گا۔

اس کے تمام گذشتہ حالات اور موجودہ حالات اور آئدہ امکانات کو مد نظر رکھتے ہم ملت اسلامیہ ہند سے نمایت مخلصانہ ایل کرتے ہیں کہ وہ حالات کی نزاکت کا صحیح اندازہ کرتے ہیں کہ وہ حالات کی نزاکت کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اپنی پہلی قربانیوں ہیں مزید اضافہ کیلئے کمریستہ ہو جائیں ..... اور اسلامی ایار کا جبوت دیں ۔۔ یہ افراد کی ایداد نہیں بلکہ امت رسول صلحم کی ایداد ہے ۔ ہم ایل کا افتام حضور پر نور صلحم کی ایداد ہے ۔ ہم ایل کا افتام حضور پر نور صلحم کی ایراد ہے۔ ہم ایل کا افتام حضور پر نور صلحم کی اس ہدایت پر کرتے ہیں۔

خدائے دین اسلام کو اپنے لئے مخصوص کیا ہے اور دین کی دوستی " سخاوت اور حسن اطلاق سے مسلمانو! اپنے دین کو ہر دو اوصاف سے آراستہ کرو۔ نوٹ مسلم بک انار کلی ۔ لاہور کو بھیجی جائیں۔

ڈاکٹر سرمحد اقبال ہی ایج ڈی - ہیرسٹر- صدر آل انڈیا سمیر کمیٹی - ملک برکت علی ایم اے ایل ایل بی ایڈووکیٹ - سیکرٹری آل انڈیا سمیر کمیٹی - (انقلاب ۱۳۰۰مر جون ۱۹۳۳ء)

مصنف " زندہ رود" نے علامہ کی بیر اپیل صفحہ ۱۵ پر درج کی ہے مرایل کا وہ حصہ جو "

پہلے مرحلے " سے متعلق تھا۔۔ نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مسلم پرچپہ "سیاست "کا خراج شخسین

علامہ کے یہ الفاظ کہ ۔ "جن قوی جماعتوں نے کشمیریوں کے ساتھ عملی ہمدردی ہیں بردھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان ہیں کشمیر کمیٹی کا نام صف اول ہیں ہے۔ " سے شاید کی کو یہ خیال گزرے کہ کشمیر ہیں پندرہ ہیں شظیمیں کام کر رہی تھیں ۔ سو واضح ہو کہ یہ صورت حال نہیں تھی ۔ عملی کام کے لئے صرف دو جماعتیں میدان عمل ہیں اتریں ۔ ایک کشمیر کمیٹی دو سمری صدر کا گرس اور کا گریی لیڈروں سے مشورہ کرنے کے بعد مجلس احرار۔ ہم گذشتہ سطور ہیں ان دونوں جماعتوں کی کارکردگی کا موازنہ کشمیری لیڈر ہی تھے اور مسلم اخبار " پیش کر بھے ہیں ۔ یمال ہم سید جبیب صاحب جو کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور مسلم اخبار " پیش کر بھے ہیں ۔ یمال ہم سید جبیب صاحب جو کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور مسلم اخبار " سیاست " کے ایڈیٹر بھی 'کی رائے پیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظہار تحریک احرب کی خالفت سیاست " کے ایڈیٹر بھی 'کی رائے پیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظہار تحریک احرب کی خالفت سیاست " کے ایڈیٹر بھی 'کی رائے پیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظہار تحریک احرب کی خالفت

" مظلومین کشمیری امداد کے لئے صرف دو جماعتیں پیدا ہو کیں۔ ایک کشمیر کمیٹی۔ دوسری احرار۔ تیمری جماعت نہ کی نے بتائی نہ بن سکی۔ احرار پر جمعے اعتبار نہ تھا اور اب ونیا تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر کے بتای ۔ مظلومین اور بیواؤں کے نام سے روپیہ وصول کر کے احرار "شیر ماور کی طرح ہضم کر گئے۔ ان جی سے ایک لیڈر بھی ایسا نہیں جو بالواسط یا بلاواسط اس جرم کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ کشمیر کمیٹی نے انہیں دعوت اتحاد عملی دی گر اس شرط پر کہ کشرت کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ کشمیر کمیٹی نے انہیں دعوت اتحاد عملی دی گر اس شرط پر کہ کشرت دائے سے کام ہو اور حساب با قاعدہ رکھا جائے۔ انہوں نے دونوں اصولوں کو مانے سے انگار کردیا۔ لذا میرے لئے سوائے ازیں چارہ نہ تھا کہ میں کشمیر کمیٹی کا ساتھ دیتا اور میں بیانگ دیا ۔ لذا میرے لئے سوائے ازیں چارہ نہ تھا کہ میں کشمیر کمیٹی کے شری کے موت ۔ ہت۔ کردیا۔ لذا میرے جو ش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی جات کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی جات کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی حات کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی حات کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی حرت کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی حرت کرتا ہوں۔ " جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی

متعدد قائدین اور الجمنوں کی طرف سے اعدون کھیر اور بیرون کھیر حضور کی مخلصانہ جدوجمد کو زبردست خراج مخصین پیش کیا گیا۔

حضور کے استعفیٰ (مئی ۱۹۳۳ء) کے بعد علامہ اقبال کے کروڑ مسلمانان ہندگی نمائندگی کرتے ہوئے گویا اس دعویٰ کے ساتھ نے مرحلہ بیں داخل ہوئے تنے یا میدان عمل بیں اترے تنے ۔ کہ ہم چونکہ تعداد بیں احمدیوں کی نبعت سینکوں گنا زیادہ ہیں اور وسیح اور لامحدود اختیارات اب ہمارے بقنہ بیں آ چے ہیں۔ ہم اسی نسبت سے کشمیر بیں مینکوں گنا وکلاء کے اصلاحات نافذ کرائیں گے۔ سینکروں گنا فنڈز جمع کر دکھائیں گے۔ سینکروں گنا وکلاء کے وفود کشمیری ماخوذین کے مقدمات کی پیروی کے لئے کشمیر بجوائیں گے۔ انتشار پیند 'مسلم انتحاد کو پارہ پارہ کرنے والی جماعت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم حکومت مسلمان نگائت ' یک جمتی اور انتحاد عمل سے کام کریں گے۔ اب ہم حکومت میں اور حکومت برطانیہ پر جو دباؤ ڈالیس گے دہ موجودہ دباؤ کی نبعت سینکروں گنا زیادہ ہو

# علامه اقبال كااستعفیٰ - اجلاس كی روئداد

مرافسوس کہ اس میں سے کوئی بیل بھی منڈھے نہ چڑھ سکی۔ بقول پروفیسر علم الدین صاحب سالک (ممبر کمیٹی)"۔۔ نئی کشمیر کمیٹی (صدارت علامہ اقبال۔ ناقل) کام نہ چلا سکی۔ علامہ اقبال ایک اجلاس کے بعد بی مستعفی ہو گئے اور کمیٹی کو بھی توڑ دیا " ( تاریخ احمدیت جلد نبرلا صفحہ ۱۳۲۲) اخبار " سیاست " کے ایڈ پٹر سید حبیب صاحب (ممبر کمیٹی) نے اپنے اخبار میں علامہ کے استعفیٰ پر تبعرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

ا۔ اجلاس جس میں علامہ نے استعفیٰ دیا۔ ۱۸جون ۳۳ کو ہوا۔ شملہ میں جس روز (۲۵جولائی ۱۹۳۱ء) آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بنیاو رکھی گئی تھی۔ مرزا بشیر الدین محبود احمد صاحب کا بطور صدر کمیٹی انتخاب علامہ اقبال ہی کی تخریک پر عمل میں آیا تھا۔ اور جن لوگوں نے ان کے مفات کی وجہ سے ان کے انتخاب کو صحیح نہ سمجھا تھا۔ علامہ اقبال نے ان کے اندیشہ کی کمزوری پر چھبتی اڑائی تھی۔

۲۔ ممکن ہے حضرت علامہ کا بید خیال صحیح ہو کہ تشمیر کمیٹی کے قادیانی ارکان تدبرو دانشمندی کی

ترابیری بجائے اپنے امام کی تائید کرتے ہیر لیکن جس اجلاس میں علامہ اقبال متعفی ہوئے۔ اس میں کوئی ایبا مظاہرہ نہیں ہوا۔

ا ایجندا کی اکثر و بیشتر شمیں انفاق رائے سے منظور ہو کی بہت سے معاملات میں مرزا معاجب اور علامہ کی آراء میں ہم آہم کی شمی آخر میں تجویز کیا گیا کہ ایک سکرٹری ہوا کرے اور ایک اسٹینٹ سکرٹری ۔ کثرت رائے یہ شمی کہ سکرٹری دو ہوں اور دونوں سکرٹری کہلائمیں ۔ کسی کو اسٹینٹ کہ کر ذلیل نہ کیا جائے ۔ علامہ اقبال نے ذور دیا کہ سکرٹری اور اسٹینٹ سکرٹری کی تجویز منظور کی جائے ۔ مرزا صاحب نے بھی اس موقع پر علامہ اقبال کی خاطر تجویز کیا کہ دو جائے نہ سکرٹری رکھے جائمیں دو سری طرف سے عرض کیا گیا کہ دلائل من لئے جائمیں ۔ مرزا صاحب نے بھی اس موقع پر علامہ اقبال کی خاطر تجویز کیا کہ دو جائے نہ سکرٹری رکھے جائمیں دو سری طرف سے عرض کیا گیا کہ دلائل من لئے جائمیں ۔ مناسب یہ تھا کہ علامہ اقبال دلائل من کر مسئلہ کو دوٹ پر چھوڑ دیے گرانہوں نے ایسا نہ کیا اور کسی سے بات کے بغیرا چاکہ یہ کہ کر استعفیٰ دے دیا کہ بعض ارکان کی روش الی ہے کہ اور کسی میں آئیکہ آپ کا صدر نہیں بن سکا ۔ عالانکہ یہ زیر بحث ہی نہیں تھا کہ علامہ آئیدہ صدر میں بوا تھا ۔ ناقل کی طرف سے اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنا اس دن کے جھڑے کا موجب نہیں بوا تھا ۔ ناقل )

٣ - علامه كى بيه تبجويز فتنه كى بنياد ہے كه مسلمان 'جلسه عام كركے (نئ) كشمير كميشي ا - بتاليس علامه اقبال كے بغير كميشي نے كام كيا - وداب بھى موجود ہے اور آئندہ بھى كام كركى - علامه اقبال كے بغير كميشي كاكام علامه اقبال اور بركت على صاحب كے بس كانسيں تھا - لاذا ٥ - حق بيہ ہے كہ تشمير كميشي كاكام علامه اقبال اور بركت على صاحب كے بس كانسيں تھا - لاذا ٥ وہ بمانه بتاكر بھاگ گئے ورنه جس وقت وہ متعفی ہوئے - اس وقت نه كوئى جھاڑا ہوا - نه تو تو هم بمانه بتاكر بھاگ گئے ورنه جس وقت وہ متعفی ہوئے - اس وقت نه كوئى جھاڑا ہوا - نه تو تو هم بمانه بتاكر بھاگ گئے ورنه جس وقت وہ متعنی ہوئے - اس وقت نه كوئى جھاڑا ہوا - نه تو تو هم بمانه بين ميں ہوئى اور نه كوئى اختلاف رائے ہى بمت زيادہ موجود تھا ("سیاست " مهم مرجون ساماء)

# آئینی جدوجہد کے شیریں شمرات

علامہ اقبال کی اپیل (جون ۱۹۳۳ء) میں اس امر کا واضح اعتراف موجود ہے کہ جن مقاصد کی خاطر" آل اعدیا کشمیر سمیٹی "کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے مقاصد کی خاطر" آل اعدیا کشمیر سمیٹی "کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے سمیٹی نے نمایت اجرب کے دور صدارت میں ) انجام دیں ۔ ان آئینی کاوشوں کے کیا ٹھوس نتائج نظے ؟ اس کی تفصیل جناب عبداللہ بٹ نے اپنی کتاب " بنجاب کی سیاسی تحریکیں "میں درج کی ہے۔ مصف لکھتے ہیں :۔

" - آئینی جدوجہد کے خاطر خواہ سائج برآمہ ہوئے - آل انڈیا سمیر سمین کی مخلصانہ ساعی کے نتیجہ میں اہالیان سمیر کو جو جو حقوق طے - ان کا مختصر ذکر دلچین سے خالی نہ ہو گا۔

کیونکہ میہ نعمت بڑی جدد جہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی تھی ، ہم ہے ہم یہاں اس مختفر ذکر کا بھی خلاصہ درج کرنے پر کفایت کرتے ہیں :۔

0 فرجی آزادی: - گلیسنی کمش کی سفارشات کے بتیجہ میں --- اذان سے روکنے

اور ای طرح ذہب تبدیل کرنے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کو جرم قرار دے دیا گیا۔

مقدس مقامات: - زیارت مرنی صاحب - میدان عیدگاه (سری نگر) خانقاه شاه (جمول

) وغیرہ کا انتظام مسلمانوں کے سپرد کئے جانے کے احکام جاری کئے گئے۔

0 تعلیم کی ترقی: - عربی کے معلموں کی تعداد بردھانے ۔۔ ٹمل اور ہائی اسکولوں میں اضافہ کرنے ۔۔ مسلمان اساتذہ اور انسپکڑان اور ایک خاص مسلم انسپکڑ مقرر کرنے کی ہدایت جاری

کر دی گئی۔

0 ملازمتیں: - ملازمتوں میں اقوام کی آبادی کے تناسب کے ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

الكانه حقوق قابض لوكول كوديئ جائيس- ٣-

ا کاه چرائی شکس: - سات محصیلوں میں کاه چرائی فیکس معاف کر دیا گیا - دھاروں کا

الم بھی معاف کر دیا گیا۔

ا پریس ایک: - پریس ایک کو برطانوی ہند کے قانون کے مطابق کر

000

### دینے کا تھم دیا گیا۔ س علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے؟

" علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ کیوں دیا ؟ مصنف ذیرہ روویہ آئر اور در ہوں کے ماتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام در بہ ہیں کہ احمدی "مسلمانوں کی کسی تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام کرنا ناپند کرتے تھے (ص ۱۹۹۳) کی صورت حال اقبال کے لئے نا قابل قبول تھی ۔ لہذا انہوں نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ۔ (ص ۱۹۰)

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اہام جماعت احمد یہ قرباً دو سال تک صدر رہے۔ آپ نے اس عرصہ میں متعدد و کلاء کشمیر بجوائے ' مالی اہداو فراہم کی ۔۔۔ وائسرائے 'گورنروں اور دیگر کشمیری لیڈروں سے ملا قاتیں کیں ۔۔۔ ریاست اور کا گریس کی مخالفت کا سامنا کیا ۔۔ عملی میدان میں اس طویل جدوجہد کے دوران آپ کو تعاون یا عدم تعاون کے جو تجربات ہوئے۔ ان کی بنا پر اگر آپ یہ کمیں کہ اس مہم میں قلال مختص یا گروہ کا رویہ مایوس کن تھا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے ۔۔۔ گر علامہ اقبال تو میدان عمل میں انزے ہی نہیں۔ صرف ایک اجلاس کی صدارت کی۔ جس میں اکثریت غیراح ریوں کی تنی ۔ اکثر و بیشترامور اتفاق رائے ہے طے ہو گئے۔ دو ایک شقول پر ذرا بحث ہوئی تو آپ نے جھٹ یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ احمدی ' مسلمانوں کی کمی بھی شظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ۔ یہ صورت حال ججھے قبول نہیں اس لئے میں مستعفی ہو تا ہوں۔

کشیم کیٹی کو اندر سے تو ژنا

مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال نے محسوس کیا

" ۔ احمدی حضرات بظاہر کشمیر کمیٹی کو قائم رکھتے ہوئے اے اندرے دو حصول میں تقسیم کرنے کے درپے تجے ۔ اے علامہ نے مشورہ دیا کہ ایک نئی کشمیر کمیٹی بنا لی جائے ۔ چنانچہ نئی کشمیر کمیٹی بنا لی جائے ۔ چنانچہ نئی کمیٹی بی اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کمیٹی بی اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کا کا کا کہ اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کا کا کہ اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

### دینے کا تھم دیا گیا۔ س علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے؟

" علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ کیوں دیا ؟ مصنف ذیرہ روویہ آئر اور در ہوں کے ماتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام در بہ ہیں کہ احمدی "مسلمانوں کی کسی تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام کرنا ناپند کرتے تھے (ص ۱۹۹۳) کی صورت حال اقبال کے لئے نا قابل قبول تھی ۔ لہذا انہوں نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ۔ (ص ۱۹۰)

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اہام جماعت احمد یہ قرباً دو سال تک صدر رہے۔ آپ نے اس عرصہ میں متعدد و کلاء کشمیر بجوائے ' مالی اہداو فراہم کی ۔۔۔ وائسرائے 'گورنروں اور دیگر کشمیری لیڈروں سے ملا قاتیں کیں ۔۔۔ ریاست اور کا گریس کی مخالفت کا سامنا کیا ۔۔ عملی میدان میں اس طویل جدوجہد کے دوران آپ کو تعاون یا عدم تعاون کے جو تجربات ہوئے۔ ان کی بنا پر اگر آپ یہ کمیں کہ اس مہم میں قلال مختص یا گروہ کا رویہ مایوس کن تھا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے ۔۔۔ گر علامہ اقبال تو میدان عمل میں انزے ہی نہیں۔ صرف ایک اجلاس کی صدارت کی۔ جس میں اکثریت غیراح ریوں کی تنی ۔ اکثر و بیشترامور اتفاق رائے ہے طے ہو گئے۔ دو ایک شقول پر ذرا بحث ہوئی تو آپ نے جھٹ یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ احمدی ' مسلمانوں کی کمی بھی شظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ۔ یہ صورت حال ججھے قبول نہیں اس لئے میں مستعفی ہو تا ہوں۔

کشیم کیٹی کو اندر سے تو ژنا

مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال نے محسوس کیا

" ۔ احمدی حضرات بظاہر کشمیر کمیٹی کو قائم رکھتے ہوئے اے اندرے دو حصول میں تقسیم کرنے کے درپے تجے ۔ اے علامہ نے مشورہ دیا کہ ایک نئی کشمیر کمیٹی بنا لی جائے ۔ چنانچہ نئی کشمیر کمیٹی بنا لی جائے ۔ چنانچہ نئی کمیٹی بی اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کمیٹی بی اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کا کا کا کہ اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

"کا کا کا کہ اور اس میں احمد یوں کو شامل نہ کیا گیا۔

مسلم لیگ کے رجم ات ہے بھی یہ امر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کی ایداد میں بردا حصہ حضرت اہم جماعت احمدیہ کا ہے ۔ حالا نکہ اس مجلس کے صدر بھی سوائے ان چند ایام کے جن میں چودھری ظفر اللہ خال صاحب صدر ہوئے ۔ ایسے احباب ہوتے رہے جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہ رکھتے تھے ۔ ۔ (بیان حضرت مفتی محمد صادق صاحب الفضل ۹ رجولائی ۳۳۳ء) میں میں راقم عرض کرتا ہے کہ مسلم برچہ " سیاست " نے تعاون کے اس پہلو پر روشنی والے موئے کیا تھا تھا :۔

"ام جماعت احدید نے سیاست میں اپنی جماعت کو عام مسلمانوں کے پہلو بہلو چلانے میں جس اصول عمل کی ابتدا کر کے اس کو اپنی قیادت میں کامیاب بتایا ہے وہ ہر منصف مزاج مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج محسین وصول کر کے رہتا ہے (پرچہ ۱۲ رسمبر ۱۹۳۰ء) مسلمان اور مسلم پرچہ " انقلاب " ۱۹۲۷ء سے لے کر ۱۹۳۳ء تک کے دور پر یوں تبعرہ کرتا ہے:

" سائن کمٹن (۲۸-۱۹۲۱ء سے لے کر اب (۱۹۳۴ء) تک انہوں (یعنی حضرت الم م جماعت احدید) نے مسلمانوں کے سیای حقوق اور جداگانہ حیثیت کے قیام میں ملت اسلامیہ کے ساتھ جس کامل ہم آہنگی کا ثبوت دیا ہے۔اس کی ہم ول سے قدر کرتے ہیں۔" (پہنچہ مرجون ۱۹۳۴ء۔ادارید)

ان حقائق کے ہوتے ہوئے کسی محقق کو بیہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جماعت احمد سے متعلق اس رائے پر اصرار کرے کہ "احمد پول کے نزدیک کشمیر سمیٹی یا مسلمانوں کی کسی بھی تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی (زندہ رود صفحہ ۵۸۲)

# ممبرول كى اكثريت مولانا مركابيان

اب ہم پھر گذشتہ بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ مولانا غلام رسول مهر اعداد و شار کی روشنی میں صورت حال کو یوں واضح کرتے ہیں:۔

"- چونکہ کشیر کمیٹی کے عارضی صدر صاحب (علامہ اقبال - ناقل) مستعفی ہو چکے تھے اور عارضی سیرٹری (ملک برکت علی - ناقل) نے استعفیٰ دیے بغیری اپنے فرائض و واجبات کو اور جماعتی آداب و قواعد کو پس پئت ڈال کرنئ کمیٹی میں سیرٹری شپ کا عمدہ قبول کر لیا تھا۔ اس لئے " آل انڈیا کشمیر کمیٹی " عملاً معطل ہو گئی تھی ۔ کمیٹی کے جن ممبروں کے سامنے یہ واقعات پیش آئے تھے ۔ انہوں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ تمام واقعات و حالات کی اطلاع مبروں کو دیں اور آن سے استھواب کریں کہ آیا پرانی کشمیر کمیٹی کو ان حالات میں باقی رکھا جائے یا قوڑ دیا جائے چنانچہ چار ممبروں کے وستخط سے ایک گشتی مراسلہ مختلف ممبروں کی فرمت میں بھیجا گیا۔

اتفاق ند كيا جنهول نے لامور ميں (٢ رجولائي ٣٣ء) ايك پلك جلسه (وبلى دروازه لامور) زر صدارت علامہ اقبال - ناقل) منعقد كركے نئى كميٹى كى تاسيس كا بندوبست كيا تھا تو كميٹى كے ممبروں کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ کام کو جاری رکھتے اور نے عمد بدار منتخب کر لیتے

لیکن چونکہ ۳ر سمبر ۱۹۳۳ء کے جلے میں شریک ہونے والے ممبروں کے پیش نظر اتحاد تھا اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ اہل کشمیر کی امداد کے لئے حتی الامکان اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس لئے انہوں نے بالا تفاق ان بزرگوں کو صدر اور سیرٹری منتخب کیا۔ جن پر نئی سمیٹی بنانے والوں کو زیادہ سے زیادہ اعتماد ہو سکتا تھا تاکہ اگر وجہ نزاع میں ہو کہ

اختیار و اقتدار کی ایے گروہ کے ہاتھ میں نہ آ جائے جس پر نئی سمیٹی کے ممبران کو اعتراض ہو تو اس وجہ نزاع کا استیصال ہو جائے۔

اگر مجوزہ صدر صاحب اور سیرٹری صاحب سعی اتحاد کے اس پیکش کو خدانخواستہ تبول نہیں کریں گے تو لازماً دو سرے صدر اور سیرٹری کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ آل اعڈیا تشمیر سمیٹی حسب سابق اپنا کام جاری رکھے گی اور کوشش کرے گی کہ تصادم کا کوئی موقع پیش نہ

انتحاد ہی کے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہ کوئی مجلس عاملہ منتخب کی گئی اور نہ دستور اساس کے قواعد و ضوابط معرض بحث میں لائے گئے بلکہ ۵ آدمیوں کی عارضی سمیٹی بنا دی منی اکہ وہ صدر صاحب اور سیرٹری صاحب کے متقل فیصلہ تک تشمیر سمیٹی کا کام جاری رکھے۔ ان پانچ آدمیوں میں سے کسی کو صدر یا سیرٹری نہ بنایا گیا تاکہ خدانخواستہ سے غلط فنمی پیدا نہ ہو کہ ارکان کمیٹی صدر اور سیرٹری کے عہدے دو بزرگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے باوجود نے صدر اور نے سکرٹری کے انتخاب کی تدابیر پیش نظرر کھتے ہیں۔ (انقلاب سر ستمبر ۱۹۳۳ء

بتائي ! ان صحیح اعداد و شار اور ہر لحاظ سے فراخ دلانہ پیشکش کے بعد اعتراض یا شک د شبہ کا کوئی بھی شائبہ باقی رہ جاتا ہے؟

استحا

٥٤ ... جلہ م ايك نځ 5K 31

ال جاء بعد أعلال کمیٹی میں ) حالاتك

کمانوں کو

# باب نمبر۱۱۱ فصل نمبره فعل نمبره فعل نمبره فعلی نمبر کمینی

علامہ اقبال نے نئی کشمیر کمیٹی بنائی اور اس میں احمدیوں کو شامل نہ کیا گیا۔ ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو "کشمیر کمیٹی "کا انتخاب تمام ہندوستان کے نمائندوں نے کیا تھا۔ گرعلامہ اقبال اور آپ کے چند رفقاء نے وبلی دروازہ لاہور کے باہر ایک معمولی جلسہ کرکے مسلمانوں میں فرقہ بندی کا سوال پیدا کر دیا یعنی کشمیر کمیٹی ہے احمدیوں کو جنہیں علامہ مسلمان تصور کرتے تھ "
نکال کر غیر احمدی مسلمانوں پر مشمل ایک کمیٹی بنائی۔ مسلم پرچہ انقلاب نے فرقہ بندی کے اس سوال کو "بہت بردا فتنہ" قرار دیتے ہوئے لکھا:۔

## فرقه بندی - بهت برا فتنه ہے۔

"- واقعات بيبي كه بعض نمايت عي افسوسناك اور بالكل ب جاغلط فنميول كي بنا پر آل ایڈیا کشمیر سمیٹی میں اختلافات پیدا ہوا جے چند خاص افراد نے اپنے چند خاص مقاصد کی خاطر استعال کرنے کی انتائی کوششیں کیں - جن اصحاب ( یعنی علامہ اقبال اور آپ کے چند رفقاء ... ناقل) کو .آل اعدیا کشمیر سمیٹی سے اختلاف پیدا ہوا تھا۔ ان کے نام پر لاہور میں ایک پلک جلبه منعقد کیا گیا۔ جس کی حقیقت و حیثیت کی بحث میں پڑنے کا موقع نہیں۔ اس جلسے میں ایک نئی کمیٹی کی تاسیس کے لئے ایک جماعت بنا دی گئی۔ اس کے بعد کم از کم جمیں معلوم نہ ہوسکا کہ جماعت فرکورہ کے تجویز کردہ ارکان میں کتنے اصحاب نے تعاون پر آمادگی ظاہر کی اور اں جماعت نے تی کمیٹی کی تاسیس کے عمن میں کیا کیا تدابیر اختیار کیں۔ البتہ چند روز کے بعد اعلان مو گیا کہ نئی کمیٹی بن گئی ہے اور پر انی کمیٹی توڑ دی گئی ہے۔ (واضح رہے کہ پرانی كين من چند احمدي اصحاب بهي تنظ جبكه نئ كميني من كي احمدي ممبركو شريك نه كيا كيا- ناقل ) مالانکه لامور شهر کا کوئی نمایت بی معمولی پلک جلسه نه اس بات کا حقد ار تقاکه نئی ممیشی بتا کر اے آل اعدیا تھمیر میٹی قرار دیتا اور نہ اس امر کا مجاز تھا کہ پہلی تھمیر میٹی تو ڈ دیتا۔ زیادہ سے لاده يه موسكا تفاكه كى بنخ والى كمينى پر اظهار اعتاد كر ديا جاتا اور پرانى كمينى كى ب اعتادى كى أرداد منظور كر دى جاتى --- اس حالت من يد سمجما جاتاكه لامور شرك ان چند سو المانوں کو جو ایک خاص تاریخ کو دیلی دروازے کے باہر جمع ہوئے تنے۔ پرانی کمیٹی کے کام پر

اعتاد نہیں اور بس --- لیکن وہ مسلمان اگر چند سو نہیں چند ہزار بھی ہوتے تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی و نیابت کا منصب سنبھال لینے کے حقدار نہ تھے۔۔ " " \_ \_ اتناعرض كروينا غالبًا ب محل نه سمجها جائے گاكه سابقة كشمير تميني كے اركان (جن میں باون غیراحمدی اور صرف گیارہ احمدی ہیں ) کی اکثریت نے جدید سمیٹی کے بانیوں سے اتفاق نہیں کیا بلکہ تشمیر تمیٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسے اپنا کام بہ (مطابق) وستور جاری

ر کھنے کی ہدایت کی ہے۔" " - باتی رہا اہل کشمیر کے اعتاد کا معاملہ تو ہمیں بورا یقین ہے کہ اہل کشمیر میں ہے بھی جتنے بزرگ ، مخلص کارکنوں کی حیثیت سے منظرعام پر آ چکے ہیں ۔ ان میں سے کی کو پہلی کشمیر سمیٹی سے اختلاف نہیں بلکہ وہ اس کے کام اور سرگری و وسعت امداد کے معترف ہیں۔" " آخر میں صرف اتنی گذارش ہے کہ اگر " زمیندار " (اخبار) - آل انڈیا کشمیر کمیشی سے تعاون نہیں کر سکتا تو اسے تعاون کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا وہ اس بات میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا ؟ جس حد تک امداد مظلومین تشمیر کا تعلق ہے اس حد تک کمی محب تشمير كو اختلاف نهيں ہونا جاہے - زميندار ' جديز كميٹي كو ضروري سامانوں كا مركز و مرفع بنا دے ۔ جن لوگوں کو آل انڈیا کشمیر ممیٹی سے تعلق ہو گا وہ اس کے کام کو تقویت پنجائیں کے اور ظاہرے کہ دواون میں تصادم کی کوئی وجہ نہیں ۔ اور نہ ہی اس بات میں قادیانی تبلیغ کا کوئی موقعہ ہے نہ کوئی گنجائش ہے خاص طور پر اس لئے کہ انتنائی ذمہ داری کے عمدے غیراحم یوں ك خدمت من پيش كئے كئے ہيں - ہم ذاتى طور ير قاديانيت كى تبليغ كى ہرموقع ير سخت سے خت خالفت كے لئے تيار ہيں - اس لئے كہ مارے زريك قاريانی عقائد سجے نميں ہيں - لين اس كابير مطلب نهيں كه جهال مشتركه مقاصد كے لئے كام كا موقع ہو وہال مقرر و معين وائرے میں تعاون سے انکار کرویں۔

یہ ادا سوچا سمجھا ہوا مسلک ہے اور اماری پخت رائے ہے کہ جو مسلمان اس مسلک کا مخالف ہے اور مسلمانوں کے غیر فدہبی مشترکہ کاموں میں فرقہ بندی کا سوال اٹھا تا ہے۔ آگرچہ خالص غیر مسلموں سے اتحاد مقصد و عمل کا دعویٰ دار ہے وہ امت میں ایک بہت برا فتنہ پیدا كرتا ہے ۔ جو خدانخواستہ آگے بردھا تو ملت اسلامیہ ہند ' نہیں معلوم کتنے گلزوں میں بٹ جائے گی اور اس کا جو بتیجہ نکلے گا اس کے تصور سے بھی ہارے بدن پر کرزہ طاری ہو جاتا ہے۔اب

# 

## وشمنان اسلام كى چاليس

انبی ایام میں "انقلاب " کے خصوصی نامہ نگار نے ساری صورت حال کا مخاط جائزہ لے ر " موجودہ شورش کشمیر کے حقیقی اسباب و علل " کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس کا بیہ

" خالف پارٹی کی (طرف سے) .... واقعات کو اس طرح بردھا چڑھا کربیان کیا گیا۔ جس سعلوم ہو تا تھا کہ اگر احمدی رہنما معاملات کشمیر سے ، شکش ہو جا کیں تو احمدیت کے یہ خالفین بھی کشمیر مسلم کا نفرنس کے معاون بن کر اس کی قوت کا باعث بنیں گے۔ اخباری پرپیکنڈا کے سوا متعدد سرکاری ایجنٹوں نے اہل کشمیر کی لیڈری کے جبے پہن کر کشمیر کمیٹی کے بین معزز اراکین کو خلط واقعات سنا کر اور غلط تاویلات پیش کرکے اس امر پر آمادہ کر لیا کہ کئیری مسلمانوں کے اختلافات مٹانے کی غرض سے کشمیر کمیٹی کی بیئت ترکیبی کو تبدیل کیا سمانوں کے اختلافات مٹانے کی غرض سے کشمیر کمیٹی کی بیئت ترکیبی کو تبدیل کیا سمانوں کے اختلافات مٹانے کی غرض سے کشمیر کمیٹی کی بیئت ترکیبی کو تبدیل کیا سمانوں کے اختلافات مٹانے کی غرض سے کشمیر کمیٹی کی بیئت ترکیبی کو تبدیل کیا سمانوں

کشیر کمیٹی کے معزز ارکان پوری نیک نیق ہے کام کرتے ہوئے بھی وشمنان اسلام کی اس چال ہے وہوکہ کھا گئے ۔ اپ پرانے نظام کو (صدارت حضرت امام جماعت احمیہ ۔ باقل ) جس کے ذریعہ سے کمیٹی نے مسلمانان کشمیر کے لئے نمایت شاندار خدمات انجام دی تھیں بدل ڈالا ۔ ظاہر تھا کہ نئے نظام کی راہ میں (صدارت علامہ اقبال ۔ باقل ) سخت مصائب حاکل بخل ڈالا ۔ ظاہر تھا کہ نئے نظام کی راہ میں (صدارت علامہ اقبال ۔ باقل ) سخت مصائب حاکل مخیس ۔ جن پر قابو پانے اور نظام کو معظم یا سودمند بنانے کے لئے ایک وقت درکار تھا اور اس طرح مسلمانوں کی اس مقدر جماعت کو جس نے تحریک کشمیر کو کامیاب بنانے میں اس قدر کام کیا تھا ہے بس کر کے رکھ دیا گیا ۔ ۔ ۔ سازشیوں نے اس موقعہ سے پورا پورا فاکدہ اٹھانا چاہا اور یہ امرکہ ( تبلیغ ۔ باقل ) احمدیت کا الزام فقط ایک بمانہ تھا جلد ہی ظاہر ہو گیا اور ہرچند کہ کشمیر کیا نظام بدل چکا تھا تا ہم حکومت کے ایجنٹوں نے دو سرے بمانوں سے شرارت پھیلائی گئروع کردی ۔ (انقلاب ۱۲ جولائی ۱۹۳۳ء)

### ولوله تازه-نه عمل سيهم

مولانا غلام رسول صاحب مرکی طرف سے بیان کردہ خفائق کے اظہار کے بعد اب ہم پھر علامہ اقبال کے دور صدارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ افسوس کہ اس دور صدارت یا ہے مرحلہ میں علامہ کے ہاں نہ کوئی دلولہ آزہ ہے نہ عمل پیم کی کوئی جھک نظر آتی ہے ۔ کے کروڑ مسلمانان برصغیر کے نام جاری کردہ ۱۳۰۰ جون ۱۳۳۰ء کی اپیل کے ۱۱ دن بعد علامہ اپنے کمتوب بنام نذریہ نیازی میں فرماتے ہیں۔

" کشمیر کمیٹی کا اجلاس اس اتوار کو ہو گا۔ ہم سب اس بات کے متمنی ہیں کہ وہاں امن قائم رہے اور وہاں کے متمنی ہیں کہ وہاں امن قائم رہے اور وہاں کے لوگ ان اصلاحات سے متمع ہوں جو فی الحال ان کو مل چکی ہیں ہے اقبال کھی اقبال کھی اقبال

ار جولائی ۲۲۳

کویا جو اصلاحات حضور کے آغاز کار، سے حضور کے استعفیٰ تک حاصل کی جا بھی ہیں۔ مارا ارادہ انہی پر اکتفا کرنے کا ہے۔ مزید اصلاحات کے حصول کے لئے جدوجد کرنا فی الحال مارے پروگرام میں شامل نہیں۔ صدارت كاعمده سنجال پر اقبال كو "كثميرمسلم كانفرنس" كے دفتر سے اس فتم كے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ:۔

" - خدا کے لئے اپنی ذات کو عالم اسلام میں اور جھے کو کشمیر میں 'بدنام کرنے سے محفوظ كرين - اور مرى محرباره مولايس جو مقدمات جارے آدميول كے خلاف بنائے كتے ہيں - ان کی پیروی کے لئے کسی لائق کونسل (وکیل) کو بجوائیں ورنہ سب بچھ کو طعنہ دیں گے کہ ڈاکٹر (علامہ اقبال) صاحب کی آپ عائبانہ تعریفوں کے بل باندھتے تھے اور یہ وہ کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے۔...."

( خط فيخ عبد الحميد وكل بائي كورث قائمقام صدر مسلم كانفرنس مرى عمر مورخه ١٣١ رجولائي ١٩٣٣ع) خط أويزال اقبال ميوزيم - علامه اقبال رود لاجور

خط میں بیر بھی لکھا تھا کہ:۔

" - مرزا صاحب کو تو ایک اشاره کافی ہو گا -- وہ .... ایک چھوڑ چار وکیل بھی روانہ کر دیں (کے) .... اگر آپ کی طرف سے جلد انظام نہ ہوا تو اس صورت میں اہل غرض مجورا اوم کارخ کریں گے۔"

في عبدالجيد صاحب قائمقام صدر ملم كانفرنس تھے۔ آپ ايك اور خط محررہ ٣١ روسمبر ١٩٣٣ء بنام علامه اقبال مين لكصة بين -

" مقدمات بهت بوے ہیں - تیاری کافی وقت جاہتی ہے - ملک برکت علی کی نسبت معلوم الا ہے کہ وہ عدیم الفرصتی کا عذر پیش کرتے ہیں اور آپ میہ ڈیوٹی (بمار کے) مسٹر محمد تعیم الحق الم كے سروكرنا چاہتے ہيں - ان سے ان مقدمات كا مقابلہ مشكل مو كا (ايضا خط آويزاں اقبال يزيم لا مور ) هم م

# ثيرمين وكلاء كاكوئي وفديهنجانه فنذز

" آل انڈیا کشمیر کمیٹی " کے نام سے گور نمنٹ روشناس ہو چکی تھی - بیا تام پلک میں بھی الر ہو چکا تھا۔ علامہ نے اپنی سمیٹی کا یمی نام رکھ لیا یہ ایک بردی سمولت تھی۔ جو علامہ کو المائى - حضرت امام جماعت احمديه پر نكته چيني كرتے موئے كما كيا تفاكه آپ كو كشمير كميني ا" وسيع اور لا محدود اختيارات " حاصل سي ليكن اب وبي وسيع اور لا محدود افتدار و

افتیارات علامہ کے ہاتھ بیں تھے۔ وستور وضع کرکے برعم طقہ ء اقبال کمیٹی کو زیادہ معظم ۔
منظم اور موٹر بنا دیا گیا تھا۔ آپ نے ان افتیارات کے ساتھ فدا اور رسول کے نام پر کے کو ٹر مسلمانان برصغیر کے نام اپیل جاری کی تھی ۔۔۔ بعض صاحب ٹروت اصحاب کے نام خطوط بھی لکھے گر کسی گوشہ کی جانب سے بھی اس پر توجہ نہ دی گئی ۔ نہ و کلاء کا کوئی قائل ذکر و ند کشمیر پنچا۔ نہ فاطر خواہ فنڈ زجع ہوئے جو مظلومین کشمیر کیلئے بجوائے جا سکتے۔ حالت اتنی ناگفتہ بہ ہو گئی۔ کہ جب فیم الحق صاحب وکیل کے سنر شرچ کا معالمہ سامنے آیا۔ تو علامہ نے اپنے کتوب بنام مولوی صاحب کو (کشمیر) کھھا:۔

کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈز نہیں ہیں ۔ ورنہ میں خود سید صاحب ( قیم الحق صاحب و کیل ) کی خدمت میں بیش کرتا ۔ اس داسطے مہرانی کرکے ان کی خدمت میں عرض کریں ۔ کہ آپ بلا کسی فتم کے معادضہ اور سفر فرج کے یہ فکدمت کریں ' اقبال نامہ حصہ اول صفحہ اسم اسم اسم ا

فنڈز کی وجہ سے بہت سے دیگر کام بھی رکے ہوئے تھے اور مالی قربانی کے لئے کوئی آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اس پر علامہ نے اپنے دوست راغب صاحب کو لکھا:۔

"- سب سے بدی دفت فنڈز کی ہے .... حضرت زین العابدین فرماتے ہیں ۔ کہ جب فدا
تعالیٰ کسی قوم سے تاراض ہو تا ہے تو اس قوم کا مال بخیلوں کے سرد کر دیا جا تا ہے ۔ ( کھوب
مورخہ ۴ ر اکتوبر ۱۹۳۳ء جمان دیگر ص ۳۹)

علامہ کی متعدد سوائے عمریوں میں علامہ کے دور صدارت کا بید واقعہ کہ آپ نے سید تھیم الحق صاحب ایسے قابل اور جمال دیدہ وکیل کو آمادہ کرکے کشمیر بجوایا ۔ بہت بدھا چڑھا کربیان کیا گیا ہے ۔ حقیقت بیہ ہے کہ ان وکیل صاحب کو علامہ نے نہیں بلکہ کشمیر کے کسی مولوی صاحب نے علیمہ نے نہیں بلکہ کشمیر کے کسی مولوی صاحب نے کشمیر جانے پر آمادہ کیا تھا (اقبال نامہ حصہ اول صفحہ ۱۹۳۹)

جناب تعیم الحق صاحب و کالت کے اعتبار سے کس پاید کے وکیل تھے۔ اس کا اندازہ تو قار کین نے قائمقام صدر مسلم کانفرنس 'کشمیر کے ان الفاظ سے بخوبی کر لیا ہو گا کہ۔: "۔ ان سے ان مقدمات کا فیصلہ مشکل سے ہوگا۔"

لیم الحق صاحب کی معلومات عامد کی وسعت کا پید لگانے کے لئے علامہ کے محقب کا پید لگانے کے لئے علامہ کے محقب کا پید لگانے کے لئے علامہ کے محقب کا پید لگانا مصد ملاحظہ ہو۔ جو آپ نے کشمیر کے انہی مولوی صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ علامہ نے لکھا

"- جناب مولوی صاحب! مسر لیم الحق صاحب (وکیل) کے خط سے .... معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری محر دو مختلف جگہیں ہیں - ان کی خدمت میں عرض کریں - کشمیر ملک کا نام ہے اور سری محر دار السلطنت ہے " (اقبال نامہ حصہ اول صفحہ جہم م) اہمیت گھٹانے کی کوشش

تاریخ کے تارو پود کو بھیرتے ہوئے علامہ کی متعدد سوانے عمریوں میں حضرت امام جماعت احمد یہ کے دور صدارت کی سنری خدمات اور قابل قدر سرگرمیوں کی اہمیت گھٹائے اور علامہ کے دور کے انتہائی معمولی کام کی اہمیت کو بردھانے کی سعی لاحاصل کی گئی ہے۔ چنانچہ "اقبال اور کشمیر" کے مصنف لکھتے ہیں۔

" امام جماعت احمدید کی سرکردگی میں قائم کی جانے والی تشمیر کمیٹی کے کاغذی مقاصد خوش آئند سے ۔ لیکن بید مقاصد شرمندہ ء تعبیرنہ ہوئے (صفحہ سامے) کتاب مطبوعہ کا ۱۹۸۵ء) مصنف سلیم خان میں۔

"اقبال اور کشمیر" کے عنوان سے ایک اور کتاب شائع ہوئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر صابر آفاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:۔

" بھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح انگریز برطانیہ میں بیٹے کر برصغیر ہم چلاتے رہے اس طرح علامہ اقبال 'الہور میں بیٹے کر آزادی کثمیری تحریک کی قیادت کرتے رہے (صفحہ ۱۳۷۷) کاب مطبوعہ ۱۹۷۷ء

#### تدسمديت

ماجا آہے کہ اہام ابوضیفہ سجی ایمان کے گھنے برصنے کے قائل نہیں تھے۔ میرے خیال میں ان کی بات بھی نہیں تھے۔ میرے خیال میں ان کی بات کے بین میں ان کے بال جو بحث ہوہ وہ فقبی ایمان سے ہے۔ حقیقی ایمان سے نمیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی شریت کے حقوق طے ہوں کے تو وہ تمام لوگ جو لا الہ الا احقہ کیس کے ان سب کو مسلمانوں کی شریع کی ورج کیا جائے گا۔ ان میں ایمان کی کی بیٹی کا سوال نہیں افعاتیا جائے گا۔ فاہری ایمان کی کی بیٹی کا سوال نہیں افعاتیا جائے گا۔ فاہری ایمان پری سب کے حقوق قائم ہوں میں

بالربين آخن اصلای ما شام تدبر ما جودص ۲۰ (ا پربل ۱۹۹۱ م)

# علامہ عملی سیاست کے کمبل سے جان چھڑانے کی فکر کے کی اس

گرراقم کی تحقیق ہے ہے کہ حد درجہ تعاون کرنے والی مسلم یک جہتی اور سالمیت پر ایمان رکھنے والی جماعت کو علیمدہ کرکے علامہ کو کئی جانب سے خاطر خواہ تعاون حاصل نہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف انتشار اور خود غرضوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ خود اقبال کی اپنی ذات پر الزامات عائد ہونے گئے۔ علامہ مسلم انتشار اور عدم تعاون کے ماحول میں ذمہ واربوں سے گھرا المرات عائد ہونے گئے۔ علامہ مسلم انتشار اور عدم تعاون کے ماحول میں ذمہ واربوں سے گھرا المحے۔ اور مسلم تنظیموں سے علیمدگی کی خواہش کا اظہار کرنے گئے۔ اور مسلم تنظیموں سے علیمدگی کی خواہش کا اظہار کرنے گئے۔ آپ نے احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے احمدیوں کو علیمدہ کرنے کے بعد اپنے جگری وست راغب احسن کو کھا۔

"- آپ خود سیحے ہیں اس بات کو خواہ اس کی نہ میں کتنی ہی دردمندی کیوں نہ ہو۔
ذاتیات پر محمول کیا جائے گا میں اس بات میں بڑا حساس ہوں اور اس قتم کا الزام میرے لئے "
دو ذرخ "کی آگ کے برابر ہے ا۔ (معلوم نہیں کس مخص کی طرف سے لگائے گئے الزام کی
طرف اشارہ ہے ۔ ناقل) میں خود ان سیاسی مسلمانوں کے ہاتھ سے بہت نالاں ہوں .... اس
داسطے نہیں کہ ہر موقعہ پر انہوں نے میری مخالفت کی ہے بلکہ اس داسطے کہ اس کر پکٹر اور
سیرت کے لوگ مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوئے۔ " ۲۹ می

واضح رہے کہ علامہ نے جولائی ۱۹۳۳ء میں علیحدہ کشمیر کمیٹی بنائی تھی اور مندرجہ بالا خط اگست ۱۹۳۳ء کا ہے۔ آنے والے دو تین ماہ میں آپ مزید پریشان ہو گئے اور اب عملی سیاست کے کمبل سے جان چھڑانے کی فکر کرنے گئے بلکہ اپنے قربی دوستوں میں اس کا اظہار بھی کرنے گئے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:۔

"- میراکوئی ارادہ پٹنہ کانفرنس یا ہوتھ لیگ کے اجلاس پر جانے یا پیغام بھیجنے کا نہ تھا .... میں ہر چیز سے علیحدہ ہو جانا چاہتا ہوں ۔ کانفرنس کی صدارت تو اب ختم ہے۔ سمیر سمین کی صدارت او اب ختم ہے۔ سمیر سمین کی صدارت ابھی میرے ذمہ ہے۔ جب یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو اس سے بھی علیجدہ ہو

جانے کا قصدر کھتا ہوں" کا سے

علامہ اب محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کا وجود غیر موثر ہو چکا ہے اور بید کہ ان کا عملی ساست مين حصه لينا محض ايك بركار مثق تفاچنانچه ايك اور مكتوب مين لكھتے ہيں:-" --- مسلمانوں کے انتشار اور ان کے معززین کی خود غرینیوں کا مظاہرہ بہت ول شمکن ے .... میں نے تو اب تصد معم کرلیا ہے کہ اپنے گذشتہ دستور العل پر پھرسے قائم ہو جاؤں اور اپنے مخصوص طریق پر خدمت 'مسلمانو<del>ں کی ک</del>ر تا رہوں جس کو چھوڑ کر عملی سیاست ۴۸۔ کا کام اختیار کیا تھا۔ .... میرا دل بہت و کھا ہوا ہے اور اپنے د کھوں کی نمائش کرنے کی مجھ میں

#### احدى وكلاء يرالزام تراشي

تشمیر ممینی کی تاریخ پر ایک نظر والے سے بعد چاتا ہے کہ دفتر تشمیر سمینی کی طرف سے متعدد بار اخبارات میں اعلان کئے جاتے رہے کہ تشمیری ماخوذین کی قانونی امداد کے لئے وکلا اپنی خدمات پیش کریں مرغیراحمدی و کلاء میں سے ایک کے سواکوئی آگے نہ آیا۔ حی کہ خود جمول و تشمیر کے وکلاء بھی میدان عمل میں نہ اترے --- علامہ اقبال کے وست راست ملک برکت علی صاحب نے بھی کماحقہ اپنی خدمات پیش نہ کیں ۔ مولوی مظهر علی اظهر مهاراجہ کشمیر سے بینگیں برمعانے کے لئے تو وو مرتبہ کشمیر گئے ۔ مرماخوذین کے مقدمات کی پیروی کیلئے ایک مرتبہ بھی وہاں جانے کی توفق نہ پاسکے۔

حفرت امام جماعت احمدید نے انتخابات کے لئے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے جب كمينى كى صدارت سے استعفىٰ پيش كيا اور كشمير كمينى كا نظام تبديل موا تو اس تے نظام کے کارپردازوں کا اولین فرض میہ تھا کہ وہ کشمیر میں نئے وکلا کا انظام کرتے ۔۔۔۔ یا سابقہ وكيول سے خط و كتابت كر كے انہيں آگاہ كيا جا آكہ ہم ويفنس جارى ركھنا چاہتے ہيں - اور امام جماعت احمد یہ کی بجائے اب ہم آپ کے سفر خرچ اور خورد و نوش کے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے (احمدی وکلا ماخوذین سے فیس وصول نہیں کرتے تھے)۔ نیز انہیں بتایا جا آ کہ طویل عرصہ سے خدمات انجام دینے کی وجہ سے اب اتنے عرصہ بعد آپ کو واپس بلا لیا جائے گا اور آپ کی بجائے نے وکلاء کو بھوا ویا جائے گا۔ کیونکہ اپنی پریکش کو غیر معینہ مدت کے لئے

چھوڑ کر وکلاء کا کشمیر میں طویل قیام مشکل ہو رہا تھا ۔۔۔۔ ماخوذین اور ان کے لواحقین کی طرف سے علامہ اقبال یا نئے نظام کو متعدد درخواسیں بلکہ تاریں ارسال کی گئیں جن میں دل ہلا دینے والی ابیلوں کے ذریعہ وکلا بھجوانے کی التجائیں کی گئی تھیں ۔۔۔ اس ضمن میں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائمقام صدر نے علامہ کی خدمت میں غیرت ولائے والے جو خطوط بھجوائے - اس كے دو ايك اقتباسات گذشته سطور میں نقل كئے جا چکے ہیں --- افسوس كه نظام نے نہ تشمیر میں موجود و کلاء سے کوئی رابطہ قائم کیا۔ نہ ماخوذین کی اپیلوں پر کان وحرا۔ سب درخواسیں بے اعتنائی کی نذر ہو گئیں۔ ان حالات میں وکلاء کے لئے میں مناسب تھا کہ وہ اپنے اپنے ذاتی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی نکتہ چینی کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے حضور کے استعفیٰ کے بعد پہلے کی طرح کام کیوں جاری نہ رکھا۔

#### اکثریت کا وضع کرده قانون اور اس کی پابندی کا سوال

راقم عرض كرتا ہے - كه علامه نے اس امر كے ثبوت ميں كه احدى صرف اين الم كى اطاعت میں کام کرنا پند کرتے ہیں۔ میرپور میں کام کرنے والے احمی وکیل مرم میخ بشراحد صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ۔ طالا نکہ الفضل اخبار قادیان میں شائع شدہ اعلان ( ۸ ر روج الاول ١٩٣٣ء) كے مطابق شيخ صاحب محترم 'اپنے بيان كے خود ذمه دار تھے۔ ا۔ اور حفرت امام جماعت احديد كا نكته نظر جے حضور كى طرف سے حضرت مفتى محمد صادق صاحب فے" الفضل "مين پيش كيا- بير تها:-

"احدی جماعت کے نمائندے گذشتہ وس سال ہے مسلم لیگ میں دوسرے فرقوں کی ضدارت میں نمایت تن وہی سے کام کر رہے ہیں۔ خود حضور نے ١٩٢٧ء میں مشرجتاح کی صدارت میں شملہ میں کام کیا ۔۔۔ حضور " آل انڈیا مسلم پارٹیز کانفرنس " کے بورڈ کے ممبر بين اور اعلان كننده (حضرت واكثر مفتى محمد صادق صاحب ابل ابل وي - ناظر امور خارجه) اس کی ورکنگ کمیٹی کا ممبرے - اور جب سے یہ کانفرنس قائم ہے - اعلان کتندہ اس وقت ے دوسرے صدر کے ماتحت کام کر رہا ہے ....

راقم عرض كرتا ہے كه ١٨ جون ٣٣ء كے كشمير كميٹى كے اجلاس ميں علامہ نے اپنا استعفىٰ پش کیا۔ بعد میں ایک اعلان جاری کر کے یہ الزام نگایا کہ احمدی صرف اپنے امام کی اطاعت

چھوڑ کر وکلاء کا کشمیر میں طویل قیام مشکل ہو رہا تھا ۔۔۔۔ ماخوذین اور ان کے لواحقین کی طرف سے علامہ اقبال یا نئے نظام کو متعدد درخواسیں بلکہ تاریں ارسال کی گئیں جن میں دل ہلا دینے والی ابیلوں کے ذریعہ وکلا بھجوانے کی التجائیں کی گئی تھیں ۔۔۔ اس ضمن میں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائمقام صدر نے علامہ کی خدمت میں غیرت ولائے والے جو خطوط بھجوائے - اس كے دو ايك اقتباسات گذشته سطور میں نقل كئے جا چکے ہیں --- افسوس كه نظام نے نہ تشمیر میں موجود و کلاء سے کوئی رابطہ قائم کیا۔ نہ ماخوذین کی اپیلوں پر کان وحرا۔ سب درخواسیں بے اعتنائی کی نذر ہو گئیں۔ ان حالات میں وکلاء کے لئے میں مناسب تھا کہ وہ اپنے اپنے ذاتی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی نکتہ چینی کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے حضور کے استعفیٰ کے بعد پہلے کی طرح کام کیوں جاری نہ رکھا۔

#### اکثریت کا وضع کرده قانون اور اس کی پابندی کا سوال

راقم عرض كرتا ہے - كه علامه نے اس امر كے ثبوت ميں كه احدى صرف اين الم كى اطاعت میں کام کرنا پند کرتے ہیں۔ میرپور میں کام کرنے والے احمی وکیل مرم میخ بشراحد صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ۔ طالا نکہ الفضل اخبار قادیان میں شائع شدہ اعلان ( ۸ ر روج الاول ١٩٣٣ء) كے مطابق شيخ صاحب محترم 'اپنے بيان كے خود ذمه دار تھے۔ ا۔ اور حفرت امام جماعت احديد كا نكته نظر جے حضور كى طرف سے حضرت مفتى محمد صادق صاحب فے" الفضل "مين پيش كيا- بير تها:-

"احدی جماعت کے نمائندے گذشتہ وس سال ہے مسلم لیگ میں دوسرے فرقوں کی ضدارت میں نمایت تن وہی سے کام کر رہے ہیں۔ خود حضور نے ١٩٢٧ء میں مشرجتاح کی صدارت میں شملہ میں کام کیا ۔۔۔ حضور " آل اعدیا مسلم پارٹیز کانفرنس " کے بورڈ کے ممبر بين اور اعلان كننده (حضرت واكثر مفتى محمد صادق صاحب ابل ابل وي - ناظر امور خارجه) اس کی ورکنگ کمیٹی کا ممبرے - اور جب سے یہ کانفرنس قائم ہے - اعلان کتندہ اس وقت ے دوسرے صدر کے ماتحت کام کر رہا ہے ....

راقم عرض كرتا ہے كه ١٨ جون ٣٣ء كے كشمير كميٹى كے اجلاس ميں علامہ نے اپنا استعفىٰ پش کیا۔ بعد میں ایک اعلان جاری کر کے یہ الزام نگایا کہ احمدی صرف اپنے امام کی اطاعت "-- چودهری ظفراللہ خال کیو نکر اور کس کی دعوت پر وہال (کشمیر) جا رہے ہیں ۔ مجھے معلوم نہیں ۔ شاید کشمیر کانفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیول سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں ۔ علامہ اقبال کے سوانح نویس جناب عبدالبجید صاحب سالک " ذکر اقبال " میں خط کا ندکورہ صمہ درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :۔

" --- حالاتک شخ مجے عبداللہ (شیر کشمیر) اور دو سرے کارکنان کشمیر ، مرزا محمود احمد صاحب اور ان کے بعض کارپروازوں کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ علا شیہ روابط رکھتے تھے اور ان روابط کا کوئی تعلق عقائد احمدیت سے نہ تھا ۔ بلکہ ان کی بناء محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی ایداد (صدارت سے مشعقی ہو جانے کے باوجود ناقل) کئی پہلووں سے کر رہے تھے اور کارکنان کشمیر فیعاً اُن کے ممنون تھے ۔ چودھری ظفر اللہ خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی ایقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی ایقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی خم محبداللہ نے ان لوگوں کو جنگی وجہ سے حضور استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے سے دیم فیم احباب " قرار دیا ۔

تھے "کم فیم احباب " قرار دیا ۔

اس کے مقابل حضور کے استعفیٰ پر احراریوں (جو کا گریس کے جمایتی تھے۔ زندہ رود صفحہ
معلی اور مولانا ظفر علی خال ایڈیٹر " اخبار زمیندار " کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے۔ باغ
بیرون دبلی وروازہ کے جس جلسے میں علامہ نے (احمدیوں کو علیحدہ کرکے) نئی کمیٹی کی بنیاد رکھی )
اس میں مولانا ظفر علی خال نے تقریر کرتے ہوئے کما :۔

"- آج میری طبیعت خوشی سے باغ باغ ہے - آج میں اپنی سالها سال کی جددجد کے آثار اس جلسہ کی شکل میں دکھے رہا ہوں"

بقول شورش کاشمیری -- " زمیندار " ۱۹۳۸ء کے آغاز تک کاگریس کا حامی رہا راقم عرض کرتا ہے یوں جماعت احدید کو علیحدہ کرکے طبیعت تو سب کاگرس نوازوں کی
باغ باغ ہو گئی - محرجمال تک علامہ سے تعاون کرنے کا تعلق ہے - یہ خانہ خالی ہی رہا -

ادر في العدم كرن م ا و در ابراله رام المرا المر

"-- چودهری ظفراللہ خال کیو نکر اور کس کی دعوت پر وہال (کشمیر) جا رہے ہیں ۔ مجھے معلوم نہیں ۔ شاید کشمیر کانفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیول سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں ۔ علامہ اقبال کے سوانح نویس جناب عبدالبجید صاحب سالک " ذکر اقبال " میں خط کا ندکورہ صمہ درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :۔

" --- حالاتک شخ مجے عبداللہ (شیر کشمیر) اور دو سرے کارکنان کشمیر ، مرزا محمود احمد صاحب اور ان کے بعض کارپروازوں کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ علا شیہ روابط رکھتے تھے اور ان روابط کا کوئی تعلق عقائد احمدیت سے نہ تھا ۔ بلکہ ان کی بناء محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی ایداد (صدارت سے مشعقی ہو جانے کے باوجود ناقل) کئی پہلووں سے کر رہے تھے اور کارکنان کشمیر فیعاً اُن کے ممنون تھے ۔ چودھری ظفر اللہ خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی ایقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی ایقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدمے کی پیروی کے لئے گئے ہوں مجے سے خال بھی خم محبداللہ نے ان لوگوں کو جنگی وجہ سے حضور استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے سے دیم فیم احباب " قرار دیا ۔

تھے "کم فیم احباب " قرار دیا ۔

اس کے مقابل حضور کے استعفیٰ پر احراریوں (جو کا گریس کے جمایتی تھے۔ زندہ رود صفحہ
معلی اور مولانا ظفر علی خال ایڈیٹر " اخبار زمیندار " کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے۔ باغ
بیرون دبلی وروازہ کے جس جلسے میں علامہ نے (احمدیوں کو علیحدہ کرکے) نئی کمیٹی کی بنیاد رکھی )
اس میں مولانا ظفر علی خال نے تقریر کرتے ہوئے کما :۔

"- آج میری طبیعت خوشی سے باغ باغ ہے - آج میں اپنی سالها سال کی جددجد کے آثار اس جلسہ کی شکل میں دکھے رہا ہوں"

بقول شورش کاشمیری -- " زمیندار " ۱۹۳۸ء کے آغاز تک کاگریس کا حامی رہا راقم عرض کرتا ہے یوں جماعت احدید کو علیحدہ کرکے طبیعت تو سب کاگرس نوازوں کی
باغ باغ ہو گئی - محرجمال تک علامہ سے تعاون کرنے کا تعلق ہے - یہ خانہ خالی ہی رہا -

ادر في العدم كرن م ا و در ابراله رام المرا المر

خلاف صف آراء ہو گئے (مفحہ ۱۳۵)

راتم عرض کرتا ہے کہ ہارے ہاں یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ شخ صاحب اور حضرت امام جماعت احمدید کے ورمیان لا ہور جس کیا گفت و شنید ہوئی ۔۔ بہرطال اگر حضرت امام جماعت احمدید نے تشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ کے بعد کشمیر جس احمدیوں پر سے تبلیغ احمدیت کے سلسلہ جس لگائی گئی پابندی اٹھا دی تھی اور جماعت معمول کے مطابق اپنے مشن کا کام کرنے گئی تھی تو یہ بات کسی لحاظ سے بھی قابل اعتراض نہیں ۔ نیز اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضور نے اپنی صدارت کے دوران احمدیوں پر تبلیغ کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اور اس حمن جس لگائے گئے الزامات پروپیگنڈاکی ذیل جس آتے ہیں۔

برحال شخ صاحب کا اکتوبر ۱۳۳۰ والا "دو ٹوک جواب " راقم کو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔
کیونکہ شخ صاحب اکتوبر کے بعد بھی۔ اجربوں کا تحریک کشمیر سے وابستہ رہنا ضروری خیال
کرتے تھے۔ علامہ کے کمتوب بنام شخ مجر عبداللہ صاحب (۹ ر جنوری ۱۳۳۳ء) پر مولانا سالک کا
تبعرہ گذشتہ سطور میں گزر چکا ہے جس سے واضح ہے کہ فروری ۱۳۳۳ء تک شخ مجر عبداللہ
صاحب اور دو سرے کارکنان کشمیر کے مرزا محمود احمد صاحب سے خفیہ نہیں بلکہ اعلائیہ روابط
تھے۔ پھر شخ صاحب اپ مکتوب ۱۵ مئی ۱۹۳۳ء میں (حضور کے متعفی ہو جانے کے قریباً سال
بھر بعد) فرقہ واریت کے شعلے بھر کانے والوں کے رویہ سے حضور کو مطلع کرتے ہوئے لکھتے ہیں
بھر بعد) فرقہ واریت کے شعلے بھر کانے والوں کے رویہ سے حضور کو مطلع کرتے ہوئے لکھتے ہیں
"۔ اگر ہم (اسمبلی کے) انتخابات میں غلام نی گلار (احمدی) کو بطور امیدوار کھڑا

كرتے تو مارے خلاف مئلہ احميت كى (آڑ من) شديد بروپيكنڈا موتا --"

"- ضرورت ہے کہ آپ کسی صاحب کو کشمیر روانہ کریں ۔ جو جھے مشورہ دے کہ ایے ( نامساعد) حالات میں ..... کام کس طرح چلایا جا سکتا ہے "

" -- اگر آپ نے مہمانی نہ کی ہوتی .... تو میں اب تک پریشانیوں کی وجہ سے میدان سے عی ہے چکا ہوتا۔ " ۵۲ سے

 جب "مسلم کانفرنس "کو" نیشل کانفرنس" میں تبدیل کر دیا گیا تو جماعت کی طرف سے شخ صاحب کی مخالفت 'ایک طبعی امر تھا۔۔۔۔ اور جب شخ صاحب قیام پاکتان پر مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں بھارتی موقف کے ترجمان بن کر یو این او میں پہنچے تو پاکستانی وفد نے نیویارک سے قائداعظم کو رپورٹ بھیجی کہ

Zafrullah Khan tore Abdullah mercilessly into shreds.

یعنی ظفراللہ خال نے شخ عبداللہ (کے موقف) کی وجیاں بھیر کرر کھ دیں۔ ۵۳ سے

ظاہر ہے اگر جماعت احمدیہ شخ صاحب کے خلاف کھلم کھلا مخالفت کے لئے صف آراء ہوئی تو اس کی وجہ جماعت کا تحریک تشمیر سے انحراف نہ تھا بلکہ شخ صاحب کی طرف سے کانگرس پالیسی کو اینانا اس کا باعث تھا۔

شیخ صاحب کی تحریروں اور خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ حضور کی صدارت کے دوران (
جولائی اسم تا مئی سس ) بلکہ اس کے کافی عرصہ بعد تک آپ ان لوگوں کی مخالفت کرتے رہے
جو جماعت احمدید پر تحریک کشمیر کی آڑ میں تبلیغ احمدیت کا الزام عائد کرتے تھے۔ اور احمدیوں کو
کشمیر کمیٹی سے خارج کرنے کی تجویز کو "کشمیری مسلمانوں کے مفاد کے لئے " خطرناک "
سجھتے رہے (آتش چنار صفحہ ۱۳۹)

مجلس احرار نظریاتی اعتبار سے کانگرس کی ہمنوا تھی ( زندہ رود صفحہ ۵۸۹ ) افسوس کہ ۱۹۳۳ء میں علامہ اقبال نے "کشمیر سمیٹی" کے بارے میں وہی روش اختیار کی جو احرار تجویز کر رہے ہے۔

#### علامه اقبال كامشوره

۱۹۳۵-۳۹ کے دور میں ایبا لگتا ہے اس دور میں علامہ کے شخ محمہ عبداللہ سے تعلقات میں مرائی پیدا ہو چکی تھی ۔۔۔ شخ صاحب لکھتے ہیں :۔

"- اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے - سیاست دان نہیں - لیکن آزادی کی تحریک کو چلانے کے لئے انہوں نے ہماری صحیح رہنمائی کی .... ۱۹۳۷ء میں مسلم کانفرنس کو " نیشنل کانفرنس" میں بدلنے کے لئے جہاں اور بھی کئی وجوہ اور محرکات تھے - وہاں اقبال کے مشورے کا بھی اس میں عمل دخل تھا۔ " م ھ سے

### \_\_ابتدائی کهانی\_\_

#### شيخ محمد عبدالله! ميس آب كو تشمير كي تحريك آزادي كاليدر مقرر كرتا مول-

#### حفرت امام جماعت احمدييه

ا ۱۹۳۱ء میں شرکشمیر شخ محمد عبداللہ ایک غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ آپ کے متعلق ریاست کے مخفی آرڈر تھے کہ اگر یہ ریاست سے باہر تکلیں تو پھران کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ ۔۔۔ ضروری سمجھا گیا کہ انہیں چھپا کر مرحد کشمیر (گڑھی حبیب اللہ) پر لایا جائے۔ چنانچہ مولانا عبدالرجیم صاحب ورو سیکرٹری آل فائڈیا کشمیر کمیٹی نے شخ صاحب کو مرحد کے قریب پہنچ کر کار کے بچ میں لٹا دیا اور اوپر کپڑے ڈال دیئے تاکہ ریاستی حکام کو پہتہ نہ لگے۔ اوھر قادیان سے حضرت امام جماعت احمد یہ صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی مرحد پر تشریف لائے۔ لبی ملاقات کے بعد حضور نے فرمایا۔

شیخ محر عبداللہ! میں آپ کو کشمیر کی تحریک آزادی کالیڈر مقرر کرتا ہوں! شیخ صاحب کھنے کے کہ میں لیڈری کے قابل نہیں مجھے تو بچھ آتا نہیں۔ بدے اصرار کے بعد شیخ صاحب نے آمادگی کا اظہار کیا۔ وفتر بنانے۔ وفتر کے افراجات اور دو سری ضرورتوں اور کام کے طریقہ کار کے متعلق شیخ صاحب کو ہدایات دے کر حضور واپس قادیان تشریف لے آئے۔

#### شير سنمير كو تخته دار پر ايكانے كى سازش

شیخ محمد عبداللہ پہلے بھی تحریک آزادی کھیم کے سلسلہ میں تھوڑا بہت کام کر رہے تھے محمر حضور سے ہدایات حاصل کر کے اب آپ نے عزم اور جذبہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ حضور سے ہدایات حاصل کر کے اب آپ نے نئے عزم اور جذبہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ ساتھ نئاک بنیادوں پر 'اولوالعزی اور ولولہ کے ساتھ 'کام کی انقلابی اٹھان کو دیکھ کر ریاست کو تھر دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ راجہ ہری کشن کول وزیر اعظم کشمیر اور شاکر کر تار عظم گور ترجو بوسے دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ راجہ ہری کشن کول وزیر اعظم کشمیر اور شاکر کر تار عظم گور ترجو بوسے دامن گیر ہوئی۔

جمال دیدہ اور گھاگ فتم کے حاکم تھےنے مل کر شخ صاحب کے خلاف ایک زبردست سازش کا منصوبہ تیار کیا۔ شخ صاحب اپنی آپ بیتی۔ آتش چنار میں لکھتے ہیں:۔

"اس سازش کا اصل مقصد مجھے تختہ دار پر پہنچانا تھا باکہ روز روز کا مردود ہی ختم ہو جائے ... لیکن کی طرح اس نام نماد سازش کی اصلیت کا مراغ کشمیر کمیٹی کے صدر مرزا بشیر الدین محمود کو مل گیا۔ انہوں نے فوراً وائٹر ائے ہند لارڈ و لنگڈن کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ مہاراجہ ہری سکھے کو دبلی طلب کر لیا گیا۔ حکومت پھر گھبراگئی (صفحہ ۱۱۹)

راقم عرض کرتا ہے کہ مهاراجہ کی دبلی طلبی کا بیہ واقعہ اس دور کا ہے جب ڈ کٹیٹر احرار چوہدری افضل حق کے بقول۔

"کشمیر کے مسلمانوں کی کیفیت ہے تھی کہ وہاں کا ہر ہندو 'تام اس سے کہ غریب ہویا امیر'
مسلمان کو رمضانی مار کھانے کی نشانی سمجھ کر راہ چلتے اس کے حصہ اسفل پر ایک ٹھوکر رسید کرنا
اپنا پیدائشی حق سمجھ تھا۔ " ہے ہے۔



#### شخ محر عبدالله صاحب كى روش بدل كئ

#### شیخ صاحب۔۔۔ کا نگریس کی گود میں

قار تين كرام!

وہ نیخ محمد عبداللہ! ۔ جے حضرت امام جماعت احمدیہ نے تشمیر کی تحریک آزادی کا لیڈر مقرر کیا تھا۔

وہ نوجوان! - جے حضرت امام جماعت احمد یہ کی بصیرت ' فراست اور بروقت کاروائی
 ختہ دار سے بچالیا تھا۔

0 وہ کشمیری لیڈر!۔ جو اپنے مکاتیب میں کشمیر کے درماندہ مسلمانوں کے لئے حضور کی جدوجمد کو بے لوث اور بے غرض قرار دیتا تھا اور جے آئندہ بھی استقامت کے ساتھ جاری کے درمانتہ ہوں استقامت کے ساتھ جاری کے درمانتہ ہوں استقامت کے ساتھ جاری کے درمانتہ ہوں

ر کھنے کا ملتجی رہتا تھا۔

0 وہ صدر مسلم کانفرنس! ۔ جے حضور کے کشمیری مسلمانوں کی خاطر لکمی کاموں کا شکریہ اواکرنے کے لئے الفاظ میسر نہیں تھے اور جو حضور کے روبرو اپنے تئیں ایک بچہ گردانا تھا۔
0 وہ مخلص کشمیری رہنما! ۔ جو احراریوں کے بدک جانے پر ' ان کی طرف سے احریوں کے خلاف " تبلیغ احمدیت " کے بے بنیاد پروپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور میں مفاو وہ عملی کارکن! ۔ جے حضور نے انگی پکڑکر "مسلم کانفرنس " کے ذریعہ مسلم مفاد کی شاہراہ پر قوم کو ساتھ لے کر منظم طریق سے چلنا سکھایا تھا۔

افرس! کہ حضور کے کشمیر کمیٹی سے مستعفی ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد 'آہستہ آہستہ غلط روش پر چل نکلا ۔ وہ اپ محن کے پر خلوص مشوروں اور بے لوث و بے غرضانہ رہنمائی کے بر عکس اپنے چند رفقاء کے ساتھ مل کر کا گری لائحہ عمل اپنا بیٹھا ۔ اہام جماعت احمد یہ نے اسے تاپند کیا ۔ بقول چوہدری غلام عباس ' شخ صاحب " نہو کو اپنا گرو اور غالبا روحانی رہنما بھی سمجھنے گئے ۔ " ۲۹ سے

حضورنے ایک موقع پر فرمایا:۔

میں نے کشمیری زعماء کو جو طریق بتایا تھا وہ درست تھا تمرانیوں فے کشمیری پنڈتوں کو ساتھ اللہ میں نے کشمیری پنڈتوں کو ساتھ ملایا ۔ حالا تکہ ہم نے ان سے ہی کچھ لے کر مسلمانوں 'سکھوں اور ڈوگروں کو دیتا تھا۔" کے ملایا ۔ حالا تکہ ہم نے ان سے ہی پچھ لے کر مسلمانوں 'سکھوں اور ڈوگروں کو دیتا تھا۔" کے ملایا

باب تمبر١١ قصل نمبر ۱۲ ينثرت نهرو اور علامه اقبال كاايك سامشوره

ملم کانفرنس کے متعلق بقول میخ محمد عبداللہ انہیں پنڈت جوا ہر لال نہو اور علامہ اقبال نے ایک جیسامشورہ ریا تھا۔ شخ صاحب کا کمنا ہے۔

" - علامه اقبال نے مجھ سے کما کہ عشمیریوں کی نجات ای میں ہے کہ وہ ایک متحدہ تنظیم میں شرازہ بند ہو جائیں اور مسلم کانفرنس کے دروازے ، غیر مسلموں پر بھی کھول دیئے جائیں - "(آتش چنار صغی ۲۲۹)" -

ای دور میں مسلم کانفرنس کا وجود ختم کر کے اسے " نیشنل کانفرنس "کا جامہ پہنا دیا گیا۔ ظاہر ہے جماعت احمید اس صورت حال میں مین محمد عبداللہ كا ساتھ نہیں دے عتی تھی --بقول چود حرى غلام عباس-

" - دراصل تاریخ بهمیرین به بهت بردا منحوس دن تقا - جب وحدت علی اور قوی شیرازه بندی کے قصر فلک بوس کی آئنی بنیادوں کو کا گریس اور مماسیما کے تعلق کی وجہ سے پاش پاش كردينے كى طرح والى ينى جس كى انتاكايد عالم ب كه آج اس كے باعث كشميرى مسلمان عى نیں بلکہ تمام ملت اسلامیہ سوگوار ہے۔" (کھکش صفحہ ۲۰۱۳)

### DEBATES

#### وراد دا دمقاصر ، ۲۲ مران کیٹی میں سے بسلے - ۱ ممران 1. The Honourable Sir Muhammad Zafrulla Khan,

2. The Honourable Mr. Ghulam Mohammed,

- 3. The Honourable Sardar Abdur Rab Khan Nishter,
- 4. The Honourable Khwaja Shahabuddin,
- 5. The Honourable Pirzada Abdus Sattar,
- 6. The Honourable Mr. Fazlur Rahman,
- 7. The Honourable Mr. Jogendra Nath Mandal,
- 8. Mautana Shabbir Ahmad Osmani,
- 9. Dr. Omar Hayat Malik,
- 10. Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,

P29

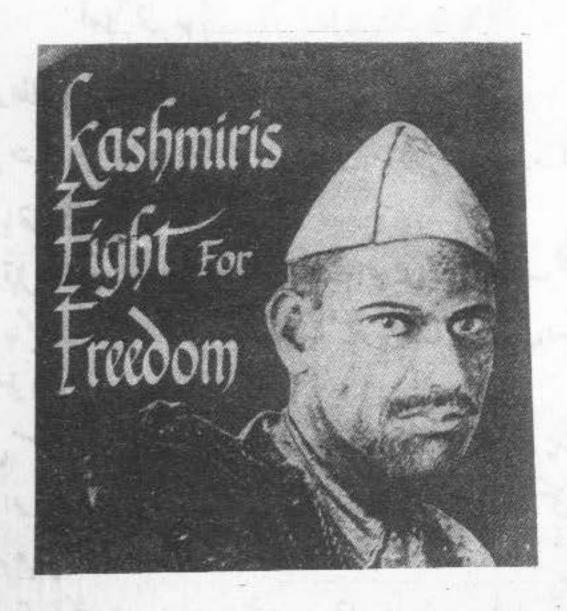

كتاب مصنفه چيف جسس حكومت آزاد كشمير جسس محربوسف صراف

#### SIR ZAFRULLAH'S HISTORIC ADVOCACY

Sir Zafrullah made a most remarkable presentation of the Kashmir case. He spoke for five hours and set up a speech-making record in the Security Council, later bettered by Menon in 1957. Having been associated with the Kashmir movement in 1931, he spoke with authority. The pathos of the people of Kashmir, eloquenced by Sir Zafrullah, was so moving that not only did tears roll down his own eyes but also down the cheek of many a delegate and observer. Sir Zafrullah traced the servitude of the people of Kashmir from days of old and spoke in detail how they had been sold by the East India Company for a paltry sum to Maharaja Gulab Singh. He quoted Iqbal's famous verse wherein he had, as long ago as 1931, prophesied the coming up of the Kashmir Issue before the League of Nations. About India's lip service to the so-called "high principled morality", he quoted the Indian proverb about the elephant having two types of teeth, one for the purpose of eating and the other for public display. Pandit Nehru was so rattled by the apt comparison, that he used unbecoming language against him.

## حكومت آزاد تشمير كى بنياد

تقتیم ہند کے وقت پورے کثمیر کو آزاد کرانے کی خاطر حفزت امام جماعت احمدیہ نے رتن باغ لاہور میں کشمیری لیڈرول کی کانفرنس بلوائی - اور کماکہ بیہ وقت کشمیریوں کی آزادی کا ے - مفتی اعظم ضیاء الدین صاحب ضیاء کو صدر جمهورید کشمیر بننے کو کما گیا مر انہوں نے انکار کیا پھرایک نوجوان قادری صاحب سے کماگیا۔ انہوں نے بھی انکار کردیا۔ آخر میں قرعہ خواجہ غلام نی صاحب گلکار انور (احمدی) کے نام پرا۔ گلکار انور نے سر اکتوبر کے ۱۹۲۰ء سے بانی صدر "عارضی جمهوریه حکومت کشمیر" کے نام سے ہری سکھ مماراجہ کشمیری معزولی کا اعلان کر ریا ۔ اس کے بعد ۱۹۸۵ء تک آزاد کشمیر میں با کیس حکومتیں بنیں ۔ پہلی کور نمنٹ کا ذکر ریڈ ہو پاکتان پر بھی نشر ہوا۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ اور دیگر اخبارات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بلقیس تا نیرایی انگریزی کتاب " تشمیر شخ عبدالله کا " میں صفحه ۱۹۱۸ پر لکھتی ہیں: -

The first Govt. was formed on 4th Oct. 1947

by Mr.G.N.Gilkar Anwar.

ینی پلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام خواجہ غلام نی گلکار انور نے سر اکتوبر کے ۱۹۳۷ء کو کیا۔

#### - حواشي -

ا - بييد اخبار - لا مور ٢٣ جولائي ١٩٣١ء

ו בנו נפניש ששים

۳۰ تاریخ احمیت جلد نمبر۲ ص ۲۰

نوٹ: جناب شورش کاشمیری کے مطابق ۔۔۔ " اقبال ' قائداعظم کو دیکھتے تھے اور خود کوشہ نشین تنے یعنی عمل ہے الگ تعلگ ۔ گویا ان کا فکر ہی عمل تھا ۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری عمواً کما کرتے تنے ۔ " اقبال کا قلم تمام عمر صحیح رہا اور قدم اکثر و بیشتر غلط ( اقبال کے ہم نشین مرتبہ صابر کلوروی ص ۲۰۷)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کمنا ہے کہ ۔۔ " اقبال کے مداحوں اور شیداؤل کیلئے سب سے مشکل اور کھن مرحلہ بی ہے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا ہے۔ حالا تکہ ... خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی کا بیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برطلا اعتراف کیا۔ (ہفتہ وار " نداء " ۸ نومبر ۱۹۸۸ء ص ۳۰)

٣١٠ تاريخ احميت جلد نمبر٢ص ٢٠٠٠

۵۔ پرچہ ۲۰ جولائی ۱۹۳۱ء

٢ ۔ انڈین ایویل رجٹر ۲۲ مارچ ۱۹۳۲ء

DA9-00 -L

orr-up -A

٩ ۔ تاریخ احمیت جلد ۲ص ۱۹۷

۱۰ نوٹ - جناب ایم - ڈی - تاثیر کی بیکم صاحب اپنی انگریزی تصنیف "دی تشمیر آف شخ عبدالله

" مين لکستي بن :-

" - علامہ اقبال نے تحریک احمدیہ کے سریم ہیڈ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی خدمت میں (
Request ) درخواست کی کہ وہ کشمیر سمیٹی کے سربراہ بنیں ۔ وجہ اس کی بید سخی کہ اقبال جانے تھے

السمالیہ السمالیہ کی کہ وہ کشمیر سمیٹی کے سربراہ بنیں ۔ وجہ اس کی بید سخی کہ اقبال جانے تھے

کہ احمد یہ جماعت ایک فعال جماعت ہے اور مرذا صاحب فنڈز جمع کر بحتے ہیں۔ والشیئرز میا کر بحتے ہیں۔ والشیئرز میا کر بحتے ہیں۔ والشیئرز جو کشمیری مسلمانوں کے کاز کے لئے کام کریں۔ ( شائع کردہ فیروز سنزلاہور می ۱۱

١١ - الفصل ١٩ نومبر ١٩١١ء

097 0° -18

۱۳ نوٹ: تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر کی کتاب " Kashmir's مرکزی کتاب " Fight for Freedom مصنف نے ۵۰ شہوں اور قصبات کے قوتام درج کئے ہیں اور جن مقامات کا طوالت کے نوف سے ذکر نہیں کیا۔ ان کی تعداد " بینکٹوں " لکھی ہے۔ ۱۳ کی جداد " بینکٹوں " لکھی ہے۔ ۱۳ کی جداد " بینکٹوں " لکھی ہے۔ ۱۳ کی جداد " بینکٹوں " لکھی ہے۔

Hamilton Striken

١٥ - يرچه كم اكترراسهاء

١١ - انقاب - ١١ مارچ ١٩٣٢ء

١١٥ انقلاب - ١٠٠ يريل ١٩٣٢ء

١٨ - تاريخ احميت جلد غير٢ ص ١٨٥

١٩ ما مامامه شام و سحرلا بور مارچ ١٨٥ ص ٢١

نوٹ - حفزت اہام جماعت احمدیہ نے نہ صرف لندن میں بلکہ عرب - امریکہ - ساڑا - جاوا - امریکہ - افرا - جاوا - اور شام وغیرہ میں بھی مظلوم کشمیری مسلمانوں کی داستانیں پنچا دیں - اس پردپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لئے ریاست کشمیر کو لندن میں (۱۹۳۱ء) چھ سو ردیبیہ ماہوار شخواہ پر ایک ایجٹ مقرر کرنا

نوٹ - یمال ضمناً اس امر کا ذکر غیر مناسب نہ ہو گاکہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی نظر ان شدہ کتاب " مسئلہ کشمیر " ( از ممتاز صاحب ) جدوجمد آزادی کشمیر کے عظیم ہیرو چوہدری غلام عباس صاحب نام نامی سے معنون و مضوب کی گئی ہے - حالا تکہ چوہدری صاحب اس دور میں مودودی صاحب کی روش سے سخت نالال تھے - سول اینڈ ملٹری گزت کیم سمبر ۱۹۹۸ء کے صفحہ اول کی خبر کے مطابق چوہدری غلام عباس " تین گھنٹ تک مودودی صاحب کو قائل کرتے رہے کہ وہ اپنا فتوئی کہ ( کشیر کا جماد جائز نہیں ) واپس لے لیں گروہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے - پھر ای دور میں چوہدری ماحب کا درج ذیل بیان شائع ہوا۔

لاہور۔ ۲۰ راگت ۱۹۳۸ء: آج مقامی اخبار نویبوں کو خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پریم لیڈر چوہدری غلام عباس نے کماکہ .... شخ عبداللہ 'اس بات کا بردا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ

پاکتان میں شرعی نظام کی ہوی ہے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور وہاں سابی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ حالا نکہ مودودی پارٹی یا چند احراری کارکنوں کو حکومت پاکتان نے محض اس لئے گرفتار کیا ہے کہ وہ نہواور پٹیل سے پسے لیتے تھے اور ان کے خفیہ ایجنٹ تھے۔ " (انقلاب صفحہ اول پرچہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۸ء)

4. ماہنامہ شام و سحراگت ۲۸ء ص ۳۳ء (اخبارات کے نام بیان ہم نے "الفضل" سے نقل کیا ہے۔ پرچہ ۱۸ اکتوبر ۱۳۹۹ء)

١١٠ - الفضل ٢١٠ تمبرا١٩١٠

۲۲ ۔ ۱ ۔ اجربت کی مخالفت میں ہر دو پرچوں کی پالیسی ہم آہگ تھی ۔ اندازہ کیجئے ۔ احمدیت کی مخالفت کے اس دور میں ان دونوں نے مل کر کتنا جھوٹ اچھالا ہو گا ۔ ب ۔ جناب شورش کاشمیری کلفتے ہیں ۔ " زمیندار " بت دنوں تک " کانگرس " کا حامی رہا ۔ غالبًا ۱۹۳۸ء کے آغاز میں سر سکندر حیات نے اس کا رخ پلٹا " (پس دیوار زنداں ص ۱۵۳)

٣٣ خط مجرره ٢ رابيل ١٩٣٢ء مكاتيب اقبال -

۲۳ م ۲۸ رچه کیم مارچ ۱۹۹۰ء

۲۵ - الفضل ۹ ر فروری ۱۹۳۲ء ص ۱۰

41-0° -14

44-16 -47

نوٹ: یہاں اس امر کا بیان بھی دلچپی کا موجب ہو گاکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس بات کا شدید متعنی تھا۔ کہ انگریز 'کشمیر پر قابض ہو جائیں۔ آکہ کشمیری مسلمانوں کو ریاست کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو۔ اس طبقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بیسہ اخبار نے ایک زوروار اوار بیسپرد تھم کیا اور لکھا۔

AL PROPERTY TO

#### تشميركو بركش انديا كاصوبه بنايا جائ

" \_\_\_ تمام دنیا میں اگریز قوم ' معدلت حستری ' انصاف پبندی اور بی نوع انسان کی مصیبت دور کرنے کے لئے نمایت مشہور ہے ۔ ..... ممکن ہے کہ اس قوم کی انصاف دوسی بی کی بدولت اس جھوٹے ہے ملک برطانیہ کو خداوند نے اتنی بوی سلطنت بنا دی ہے۔

پہوے سے براہ ہیں۔ اس میں اظام و ستم کا یہ حال ہے کہ ۵۹ فی صد مسلمان رعایا کو جانوروں کے براہ بھی دیں۔ جب (کشمیر میں) ظلم و ستم کا یہ حال ہے کہ ۵۵ فی صد مسلمان رعایا کو جانوروں کے براہ بھی حقوق حاصل نہیں ہیں تو وہ کب تک خاموش رہ عتی ہے ۔ .... اس بارہ میں بھی بہتر ہے کہ ایک کروڑ وے کر مہاراجہ ہری سکھ سے ریاست کشمیر کو واپس لے لیا جائے اور اس کو برٹش ہندوستان کا کروڑ وے کر مہاراجہ ہری سکھ سے ریاست کشمیر کو واپس لے لیا جائے اور اس کو برٹش ہندوستان کا ایک صوبہ بنا ویا جائے ..... اگر ایبا نہ کیا گیا تو برٹش گور نمنٹ اور گور نمنٹ آف انڈیا کا نام ابد اللاباد

تک ظالموں کی فرست میں درج رہے گا۔ (پرچہ ۲ر جولائی ۱۹۳۱ء)

٢٩ - آرخ احميت جلد نمر٢ ص ٢٠٢

۳۰ ۔ کشمیری کمیٹی کے ممبران کی تعداد ۱۳ تھی۔ ۱۳ ممبرول نے درخواست پر دستخط کئے۔ ان ۱۳ میں سے نا یعنی مولانا عبد الجید سالک اور پروفیسر عبد القادر صاحبان کا حضور کو پیغام پنچا که دراصل درخواست دہندگان علامہ اقبال کو صدر بنانا چاہتے ہیں اور علامہ کی اپنی بھی کی خواہش ہے۔ اس لئے آپ ابھی اجلاس نہ ہونے دیں ۔ گر حضور نے ان کے مثورہ پر عمل نہ کیا۔ " ( تاریخ احمدیت جلد غير٢ص ١٠٨)

اس الفضل ۲۸ مئی ۱۹۳۳ء

نوث -- ٤ ر مئى ١٩٣٣ء ك اجلاس ميں پاس كى جانے والى قرارواو كا اہم حصديد فعاكد ---" آل انڈیا کشمیر کمیٹی "کا بیہ جلب " سول اینڈ ملٹری گزٹ " میں شائع شدہ بیان سے کہ ۔۔ " کمیٹی کے متعدد ارکان نے ایک درخواست اس امری بھیجی ہے کہ آئندہ کمیٹی کا صدر " غیر قادیانی " ہوا کرے۔" قطعی علیحدگی "کا اظہار کرتا ہے۔"

یمال سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدر کے قادیانی ہونے کی وجہ سے کشمیر میں " تبلیغ احمیت " ہو ری تھی اور ای کی وجہ سے ان کا مثایا جانا ' ممبران کے نزدیک ضروری تھا تو سمیٹی کے اس آخری اجلاس میں کمیٹی نے متفقہ طور پر "سول " میں شائع شدہ خرسے بیزاری اور علیمد کی کا اظہار کیوں کیا ؟ اور اس كے ساتھ بى حضوركى خدمات كو "كرال بما" اور " مخلصانه " خدمات قرار ديتے ہوئے انهیں "شاندار خراج تحسین "کیوں پیش کیا؟

HU BURLOWN

۳۲ منی ۱۹۳۳ء

٣٣ - تاريخ احميت جلد نمبر٢ص ١١١

- 10 ايضاً ص ١١٢

- 17 اليناً ص ١٢٢

٢٦٥ سياست - كيم مارچ ١٩٣٢ء

۲۸ - آتش چنار ص ۱۳۹ - ۱۳۳

The Assertation نوٹ: راقم عرض کرتا ہے کہ اپنی جماعت کے الجن کو چلانے کے لئے احرار وقا فوقا مخلف مخصیتوں رجماعتوں سے سودے بازی کرکے رقم حاصل کرتے رہے۔

#### 0 -- جناب شورش کاشمیری - قائد احرار "مولانا مظرعلی اظرے بارے میں اعشاف کرتے ہیں -

" \_ مظمر علی کا زہنی عقد ' ملک خصر حیات خاں (وزیراعظم پنجاب - سریراہ یونی نسٹ پارٹی ) ہے ہو چکا تھا اور وہ کا گرس کے روپے سے متعد کر رہے تھے (بوئے گل دود چراغ محفل میں ۳۳۳) ۔ 0 \_ - میاں امیرالدین جنوں نے احرار کے لئے فنڈز فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا 'کا کہنا ہے

" - احرار نے اعلان کیا تھا کہ وہ خود یہ فنڈز کشمیر میں خرچ کریں گے گر عملاً ایبا نہ ہوا اور فاصی جمع شدہ رقم ضائع ہو گئی ۔ " (Considerable amount was wasted) ( فیخ عمد اللہ کا کشمیر از بلقیس تا ثیر (انگریزی) ص ۱۰)

0 ۔۔ بقول رئیس احرار افضل حق ۔۔ " تحریک تشمیر میں احرار نے جتنا فنڈ جمع کیا۔ اس کا بڑا حصہ سگرٹ نوش رضاکاروں کو سگرٹ مہیا کرنے پر صرف ہو گیا (پس دیوار زنداں عل ۱۲۷)

#### نیا مرحله

نوٹ (۱) علامہ اقبال جنہوں نے امام جماعت احمد یہ کے ساتھ کام کیا تھا وہ تو حضور کے استعفلٰ کے بعد اپنے تجربات کی بناء پر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ۔۔ " آل انڈیا کشمیر کمیٹی " نے مسلمانوں کی ہمدردی میں صف اول کا رول ادا کیا گر جماعت اسلامی کے " ممتاز احمد صاحب " نے اپنی کتاب " مسئلہ کشمیر" ( نظر ٹانی از مولانا ابو الاعلی مودودی ) میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ

" - نصوس تاریخی شواہر تصدیق کرتے ہیں کہ قادیانیوں کی تشمیر سمیٹی میں شمولیت بے معنی یا محض مسلمانوں کی ہمدردی کے سبب نہ تھی ۔ "اب بتائے کس کا اعتبار کیا جائے ؟

(ب) جو رہنما تفکیل کمیٹی کے وقت شملہ میں جمع ہوئے۔ ان میں (صدر کے علاوہ) صرف ایک احمدی تھا (بعنی مولانا عبدالرحیم صاحب درد) گرجماعت اسلامی کے متاز صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں اکثریت احمدیوں کی ہی تھی۔ (مطبوعہ ۱۹۷۰ء)

٣٩ - تحريك قاديان ص ٢٣

٠٠٠ - تلخيص ص ١١٥١ - ١١٥٩ مطبوعه ١١٩١١

نوٹ (۱) ۔ بعض مصنفین ' گلیسنی کمٹن کے قیام کو علامہ اقبال کا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ گر مصنف زندہ کے مطابق اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا (ص ۲۷۳) (ب) زمینوں کی ملکیت کے بارے میں جو حقوق لیے ۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام

MAY

" مجھے سب سے زیادہ خوشی اس امرکی ہے کہ زمینوں کی ملیت ' ریاست سے لے کر ' زمینداروں کو دے دی گئی ۔ اگر سوچا جائے تو یہ کروڑوں کا فائدہ ہے ... یہ امر کشمیر کی آزادی کی پلی بنیاد ہے ... مجھے اس تغیریر دہری خوشی ہے کیونکہ اس مطالبہ کا خیال سب سے پہلے میں نے پیدا كيا تقا اور زور دے كراس كى اجميت كو منوايا تقا۔ بعض لوگوں كا خيال تقاكه بير مطالبه مانا نبيس جا سكتا مرالله تعالى كا محض فضل ہے كه آخريه مطالبه تنليم كرلياكيا - ( تاريخ احميت جلد نبرد ضميمه ٣٠) اس \_ زنده رود ص - ۱۵۰

٣٢ ۔ ايناً ص ٩٩٥ + شق نمبر١١٠ - سر ظفر الله خال كے نام سر فضل حيين كے خطوط ٢٦ جون ' ٣ جولائي ١٩٣٣ء مرتبه وحيد احمد (انگريزي)

٣٣ ۔ نوث - برطانيہ ميں شائع ہونے والى كتاب " اے سٹرى آف انڈين پيپلز " كے مطابق During the year 1931-3 Muslim League's total expenditure did not exced Rs. 3000/-. In 1933 with a total income of Rs. 1319,- its annual income showed a deficite of Rs. 564,- (Author

D.P. Singhal (England 1983) P.374 ٣٣ - مكتوبات اقبال بنام نذرينازي شائع كرده اقبال اكادي (مطبوعه عمبر ١٩٥٧ء أكتوبر ١٩٥٧ء من (111)

٣٥ - وكلاء كے ضمن ميں علامہ كى جديد كشمير كميني كاكل سرمايد خدمت كچھ يول تھا۔ مقدمه على بيك مين ١٩ مزمان سے اور ١٣٣ كواه - مل بزاروں صفحات ير مشمل على - مقدمه گیارہ ماہ جاری رہا۔ " جدید سمیٹی " کے میاں عبدالحی صاحب ایڈووکیٹ نے صرف دو دن بحث کی اور والیں چلے گئے (کشمیر کی کمانی ص ۲۵۷) ای طرح " سکھ چین " کے مقدمہ کے ابتدا میں ۱۲۹ مزم تھے - ملک برکت علی صاحب بحث کے لئے تشریف لائے۔ گر بحث شروع ہونے میں پچھ دن باتی تھے کہ الهوزي واپس چلے محتے (ایضاً ص ۲۵۷)

٢٧ - راغب احس ك عام خط ١٩ ر اكست ٣٣ و جمان ديكر "ص ٨١

٢٨ - الينا خط ٢٨ تمبر ١٩٣٣ء ص ٥٥

٨٨ - الينا خط ١٤ تمبر ١٩٣٣ء ص ٥٣

راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ کو خود بھی احساس رہا ہے کہ وہ قوم کو جدوجہد کا پہنام تو دے

کتے ہیں محر خود میدان عمل کے شا سوار نہیں ۔ چنانچہ آپ نے میاں بشیر احمد ( ابن میاں شاہ دین صاحب) کو ہتایا ۔

" - ریکھو! ٹیگور عملی آدمی ہے اور اس کی شاعری امن و خاموشی کا پیغام دیتی ہے - ادھر میری شاعری میں جدوجہد کا ذکر ہے لیکن میں عملی آدمی نہیں ہوں ۔ " ( ملفوظات اقبال ص ۵۰ ) اس طرح نامور دانشور اور ادیب جناب متاز حسن نے ۱۹۳۱ء میں لکھا:۔

" ا قبال کے قول اور فعل میں تضاد ہے ۔ یہ حقیقت ہے کہ ا قبال کی عملی زندگی وہ نہیں جو ہونی طابئے۔"

رساله جابوں ۱۹۳۱ - "علامه اقبال "متازحن کی نظر میں - " مرتبه ڈاکٹر محمد معزالدین ص ۵۵ - اقبال اکادی - لاہور )

١٩٩ خط ١١ متر ١٩٣٣ء ص ٥٣

۵۰ ماتیب اقبال حصد اول ص ۵۳۵ محرره و فروری ۱۹۳۳

اهـ ذكراقبال ص ١٨٨ مد المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق

١٥٠ تاريخ احميت جلد نمبر٢ ص ١٩١١

۵۷ م جتاح اصغمانی کارس پاندنس - محتوب عفروری ۱۹۸۸ ص ۵۷۲

۵۴ - اقبال کافن مرتبه گوئی چند نانک - پیش لفظ مرقومه ۱۰ ابریل ۱۹۸۲ء (ایجوکیشنل پبلشنگ یاؤس دیلی نبر۲)

Salesberg - " a 2 3 " " D you will share the best of state of said be

made my in university is the many of the

۵۵ ۔ تاریخ احرار ص ۳۹ ۔ زمزم بک ایجنی ۔ موری دروازہ - لاہور

۵۷ - مخکش ص ۱۲۳

١٥٥ الفضل ١١ رايل ١٩٥٤ء

### سابق وزير قانون حكومت آزاد كشير

## جناب ڈاکٹرسلام الدین صاحب نیاز کی بیٹھک میں

بیضک کا دروازہ کھلا تو ایک ہنس کھ ' نورانی صورت باریش بزرگ کو سامنے کھڑا پایا ۔

مفتگو کے دوران میں انکشاف ہوا کہ عمر ۲۵ سال ہے۔ منزگام ' تخصیل کلگام ضلع اسلام آباد

مشمیر کے بای ہیں ۔ اہل حدیث مسلک سے وابسۃ ہیں ۔ " انجمن مهاجرین کشمیر " کے

مرگرم رکن رہ چکے ہیں ۔ نام " سلام الدین نیاز " ہے ۔ ۱۹۵۴ء ۔ ۱۹۵۱ء کے عرصہ میں

بحیثیت وزیر قانون ' کومت آزاد کشمیر میں خدمات مرا نجام دے چکے ہیں ۔ مغربی پاکستان

لوکل کو نسل مروس میں درجہ اول کے افر اور کراچی سے گجرات تک کے بردے بردے شروں

میں ایڈ منٹریٹررہ کر گوجر انوالہ میونہل کارپوریش سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آجکل انجمن حمایت

اسلام لاہور کے آزیری فتائس سیرٹری ہیں ۔ آپ سے بات چیت کرتے ہوئے خاطب کا ذہن

خود بخود اس ملی اور قومی احساس کو چھوٹے لگتا ہے جو آپ کے دل کی محمرائیوں میں اہالیان کشمیر

کے لئے موجزن ہے ۔ عمر کے نقاضے کے اعتبار سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو الگ بات ہے

ورنہ مختلف ممائل پر آپ کا تجزیہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے ۔ ہمارے مؤرخوں نے اپنے ورنہ سیکس تعصب کی قبادل میں ملبوس کر کے تاریخ مشمیر پر آئی دھول ڈال دی ہے ۔ ہمارے مؤرخوں نے اپنے میں تعصب کی قبادل میں ملبوس کر کے تاریخ مشمیر پر آئی دھول ڈال دی ہے ۔ کہ اب حقیقوں کا مراغ لگانے کے لئے بری کاوش کرنی ہوئی ہول ڈال دی ہے ۔ کہ اب حقیقوں کا مراغ لگانے کے لئے بری کاوش کرنی ہوئی ہوں۔

آئے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے لئے سوز درول رکھنے والے ' تعصب اور جانبداری کی آلودگیوں سے پاک ' کی کہنے اور کج سننے کا حوصلہ رکھنے والے اس بزرگ کی ' تاریخ کشمیر کے اس دور کے بارے میں سوچ کیا ہے۔ جس کا مسودہ لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔

راقم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اور حاضری کا مقصد بتاتے ہوئے عرض کیا کہ میرا نام فی عبد المماجد ہے۔ ملازمت کے آخری دور کا معتدبہ حصہ واپڑا اکاؤنٹس ٹریفنگ انسٹی ٹیوٹ میں بطور '' لیکچرار '' گزرا ہے۔ ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پیٹھر جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال میں

کی تھنیف " زندہ رود" کے مطالعہ کا موقعہ طا۔ میں اُسم یہ جماعت ہے وابستہ ہوں۔ اُس تھنیف میں مجھے " اقبال اور اجریت " کے موضوع ہے دلچی تھی۔ مجھے احباس ہوا کہ مصنف نے اس موضوع پر معاملات کی پوری طرح چھان پیک نہیں کی۔ میں نے اس پررگ کو مخاطب " بھرہ" لکھنا شروع کیا تو یہ مسودہ ۲۰۰۰ صفات پر محیط ہو گیا۔ میں نے اس بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب! آرخ مشمیر پر آپ کی گری نظر ہے۔ آپ کے گئی تحقیق مضامین ملک کے جرا کہ و اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں ۔۔ " زندہ رود" کے توالے سے میرے تیمرہ کے ۱۲ قریب صفات کا تعلق ۳۳۔۱۹۳۱ء کی آل انڈیا کشمیر کمیٹی ہے ہے۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور ۔ جس کی صدارت ' برصغیر کے مسلم زعاء کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تح یک و امرار اور کی نشاندی فرما دیں ۔ گر قابل اصلاح امور کی نشاندی فرما دیں ۔

ڈاکٹر صاحب! مجھے کشمیر کے معاملات سے کمی دلچیں ہے۔ میں آپ کا مسودہ بخوشی دیکھوں گا۔ آپ بیر فائل چند روز کے لئے میرے پاس چھوڑ جائے۔

چند دنوں کے بعد خاکسار ۳۰ رسمبر ۱۹۹۰ء کو حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ نے بردی خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا اس موقعہ پر قریباً تین گھنٹہ تک آپ کی بیٹھک میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب ! کیا آپ کو میرا مسودہ دیکھنے کا موقعہ ملا۔

ڈاکٹر صاحب: جی ہاں۔ میں نے سارا مسودہ پڑھ لیا ہے۔

سوال : کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس مسودہ کے مندرجات سے آپ کو کس مد تک اختلاف اور کس مد تک انفاق ہے؟

ڈاکٹر صاحب: آپ نے جو کچھ لکھا ہے میرے نزدیک اس سے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نظر
نہیں آتی۔ بلکہ ایک بات مجھے کھٹکتی ہے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ زندہ رود میں اٹھائے گئے نگات
پر تبعرہ کرتے ہوئے آپ نے کچھ معذرت خواہانہ رویہ افقیار کیا ہے
فاکسار: میں آپ کے تاثر کی محرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا آپ وضاحت کرتا پند کریں سے
کہ معذرت خواہانہ روبیہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟

واکٹر صاحب: آپ نے اپنی تحریر کو مختاط طریق پر لکھا ہے۔ شاید اس لئے کہ قار کین معرض نہ ہوں کہ آپ نے اپنے امام کی تعریف کی ہے۔ حالا تکہ واقعات کو واقعات کی صورت میں بیان کرتا تعریف کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاریخ آپ آپ کو واقعات کی صورت میں بیان کرتی ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے خوش ہوتا ہے یا خلکی کا اظہار کرتا ہے۔

تحریک حربت کشیری مرذا صاحب (مراد حضرت مرزا بشیر الدین محمود اجد دوسی میافش ۱۸۹۹ء) کا خاصا Contribution (حصہ) ہے۔ بالخصوص کشیر کمیٹی کے قوسط سے۔ حربت کشیر کی ابتدا سے اس کے ارتقائی مراحل پر اگر نظر ڈالیں۔ تو تفکیل کمیٹی (۲۵ بردلائی ۱۹۳۱ء برتقام شملہ ) سے چند روز قبل (۱۲۰ بولائی ۱۹۳۱ء) کو مرزا صاحب نے وائر ائے بند لارڈ و نگڈن کو ایک طویل تار بجوایا تھا جس میں کما گیا تھا کہ جمول کے حکم انوں نے کشیر کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ انگریزوں نے اسے ایک معمولی رقم کا معادضے میں ان حکم انوں کے ہاتھ فردخت کیا تھا۔ اس لئے کشیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے انگریز بری قرار نہیں دیئے جا سے ایک آر نہیں دیئے اب اگریزوں کے باتھ با سکتے اب اگریز بری قرار نہیں دیئے اس کے ان آر نہیں دیئے با سکتے اب اگریز بری قرار نہیں دیئے با سکتے اب اگریز بری قرار نہیں دیئے با تھا با کہ اس کی بھن ان کی بہت ان کی کرنے گئیں۔

پہلے تو مرزا صاحب ازخود (کیم اگت ۱۹۳۱ء) کو وائٹرائے سے طے - اور کشمیرلوں کو ان کے حقق دلوانے کی طرف توجہ دلائی ۔ پھر کشمیر کمیٹی کا وفد ہمر اپریل ۱۹۳۲ء کو ان کی خدمت بی بھیجا - اس وفد میں خواجہ حن نظامی - مولانا شفیع داؤدی - نواب کنج پورہ - مولانا اسلیل غزوی - سید محمن شاہ - خان بمادر رحیم بخش - ڈاکٹر شفاعت احمد خال - سید حبیب - چوہدری ظفر اللہ خال اور مولوی عبدالرحیم درد شامل سے - اس وفد نے کشمیرلوں پر ہونے والی چرہ دستیول سے وائٹرائے کو آگاہ کرتے ہوئے اس کے رفع کرنے کے لئے مناسب اقد امات کرنے دور دیا - کہ وزارت میں مسلمان گورنر اور کم از کم دو مسلمان وزراء لئے جائیں - برزا صاحب کی اس نوع کی آئی کی کاوشوں کے نتیجہ میں ہی ( Glancy ) گلیسمی کمشن کا مرزا صاحب کی اس نوع کی آئی کی کاوشوں کے نتیجہ میں ہی ( Glancy ) گلیسمی کمشن کا

سوال فی تشمیر سمینی آئینی ذرائع سے کام لیتی تھی اور مجلس احرار تشدد اور جستہ بازی سے ۔ بعض طقوں کا کمنا ہے کہ موالذ کر کاوش زیادہ شمر آور تھی۔

ڈاکٹر صاحب: قطعانہیں ۔ احرار کے کردار پر ان کی اپنی تاریخ کواہ ہے نیز شورش کاشمیری كى تحريري بھى - ميں نے ہفت روزہ "استقلال" ميں اس پر روشني ڈالتے ہوئے لکھا تھا۔ " - کچھ لوگ بیہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ریاست کی حکومت کا مقابلہ آئیٹی طور طریقوں ے کیا گیا تو کھے نتیجہ بر آمد نہ ہو گا۔ لیکن صحیح طریق کاریسی تھا کہ جدوجمد آزادی کو آئینی ذرائع سے چلایا جائے۔ چنانچہ اس کے خوشگوار نتائج بر آمد ہوئے۔ ابالیان ریاست نے بھی بے پناہ قربانیاں دیں اور بیرونی بمدردوں نے بھی کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اگر بیرونی دباؤ خصوصا حکومت برطانوی ہند کا مسلسل دباؤ مهاراجه اور حکومت جموں و تشمیریر نه یوتا تو اتنی قربانیوں کے باوجود مسلمانان کشمیر کھے نہ کر سکتے ۔ سب کوششوں اور قربانیوں کے بیلجا ہونے سے بی اچھے نتائج پیدا ہوئے۔ آل اعدیا تشمیر سمیٹی کے نمائندوں نے مسٹر مکانی اور مسٹرڈلٹن سے باربار ملاقاتی کیں اور ان سے تشمیری عوام کے مطالبات کی منظوری کی سفارش کرنے پر زور دیا۔ پر ۲۳ اریل ۱۹۳۲ء کو آل انڈیا کشمیر سمیٹی کا وفد مسٹر کالون و زیر اعظم کشمیرے ملا۔ اس وفد میں مسر عبدالجید ملک - مولوی محریعقوب - سید میرک شاہ اور مولانا عبدالرحیم درد شامل تھے - حكومت بند كے دباؤ كے ضمن ميں چوہدرى غلام عباس صاحب كى بيد شمادت بردى اہم ہے-" آل انڈیا کشمیر ممیٹی کے پیم اصرار کے باعث حکومت بند کا معاملات کشمیر میں وظل انداز ہونا ناگزیر ہو گیا۔ (مشکش ص ۱۱۱)

سوال: آپ نے زبانی گفتگو میں فرمایا تھا کہ آپ کو رشن باغ لاہور میں ۲۸-۱۹۳۷ء کے دوران میں مرزا صاحب سے متعدد ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا اور بید کہ

I have yet to see such a great leader

اور پھر میر کہ آپ کے دل میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اتن گھری قدر و منزلت کی اہم وجوہات کیا ہیں ؟

وُاکٹر صاحب ؛ ایک تو میں نے بڑایا تا ! حریت کثمیر کی مہم میں مرزا صاحب کا خاصا در مصاحب کا خاصا کے دو سرے میں نے رتن باغ کی ملا قاتوں میں محسوس کیا۔ کہ وہ پین اسلام ازم کے برے علمبردار اور ایڈووکیٹ تھے۔ یمی وجہ تھی کہ وہ ابتداء سے کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرتے آ رہے تھے۔ اگرچہ ان پر الزام لگایا جا تا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں دخل دیتے تھے۔ محرمیں اس بات سیاست میں دونے تھے۔

ماجد صاحب! مرزا صاحب سے ملاقات کرنے والا میں اکیلا نہیں تھا۔ بلکہ ایک وفد ہوتا تھا۔ اور اس وفد میں سروار گو ہر رحمٰن جو مسلم کانفرنس کے بانیوں میں سے ۔ خان محمد رفیق خال ریٹائرڈ لائبرین سری پر تاب سنگہ لائبریری ۔ میر عبدالمنان ایم اے ۔ ایل ایل بی (جو اب بھی کراچی میں موجود ہیں) چوہدری کریم بخش صاحب جنوعہ ۔ غلام قادر سو پوری 'خواجہ علی محمد بابا 'مفتی ضیاء الدین ضیاء 'چوہدری محمد اساعیل ایڈووکیٹ 'خواجہ عبدالغفار ڈار ۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی ضیاء الدین ضیاء 'چوہدری محمد اساعیل ایڈووکیٹ 'خواجہ عبدالغفار ڈار ۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی ضیاء الدین ضیاء 'چوہدری محمد اساعیل ایڈووکیٹ 'خواجہ عبدالغفار ڈار ۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی ضیاء الدین ضیاء 'چوہدری محمد اساعیل ایڈووکیٹ 'خواجہ عبدالغفار ڈار ۔ خواجہ غلام نبی گلام نبیل کلید کیٹ کی کار نبید کار نبید کار نبی گلام نبید کار نبید کار نبید کی کلام کی کار نبید کار نبی

としている 出ていることのなる かんしゅ

مرذا صاحب کے بارے میں ان سب کے تاثرات بی تھے جو میرے ہیں۔
سوال : ڈاکٹر صاحب! اس فتم کے دفدوں میں اکثریت غیر از جماعت حضرات کی تھی۔ کیا
آپ کو یاد ہے مرزا صاحب نے کسی موقع پر آپ لوگوں کو " تبلیغ احمدیت" کی ہو۔
ڈاکٹر صاحب : تبلیغ تو دور کی بات ہے انہوں نے تو بھی تبلیغ احمدیت کے سلسلہ میں اشار آگیا
کنایتا بھی ایک لفظ تک نہ کما۔

باجد صاحب اس موقع پر جین آپ کو ایک لطیفہ ساؤں۔ ایک دن اس موضوع پر بات ہونے گئی۔ کہ شخ مجمد عبداللہ کی آپ نے ہر طرح المداد کی۔ اس کے باوجود جب شخ صاحب پر دباؤ پڑا۔ تو انہوں نے مرزا صاحب! آپ سے پیچھا چھڑا لیا۔ اگر ایبا ہی موقعہ ہم پر بھی آن پڑے۔ اور جمہور المسلمین ہم سے دریافت کریں کہ آپ احمدیوں کو کیا جھتے ہیں؟ جس نے مرزا صاحب سے کما۔ کہ آپ صاف گوئی سے جھے بتا کیں کہ اگر ہم جمہور سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کے متعلق وہی الفاظ استعال کریں جو شخ عبداللہ نے کے تو کیا آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے ؟ اس پر مرزا صاحب نے ازخود فرمایا۔ کیا تم یہ کمنا چاہتے ہو کہ مناراض تو نہیں ہوں گے ؟ اس پر مرزا صاحب نے ازخود فرمایا۔ کیا تم یہ کمنا چاہتے ہو کہ عبدالرحیم درد پیچھ سے میرا کوٹ تھنچ رہے تھے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ نیاز صاحب! اوب ملحظ خاطر رکھے ۔ مرزا صاحب کی بصیرت افروز نظروں نے درد صاحب کو دیکھ لیا۔ مسکرا کر فرمانے خاطر رکھے ۔ مرزا صاحب کی بصیرت افروز نظروں نے درد صاحب کو دیکھ لیا۔ مسکرا کر فرمانے نے دواکٹر نیاز صاحب کو کہے گئے ہیں۔ بسرصال مرزا صاحب نے فرمایا۔ کہ آپ بھی کے ۔ واکٹر نیاز صاحب کو کئے دوجو پھے کہے جیں۔ بسرصال مرزا صاحب نے فرمایا۔ کہ آپ بھی

ماجد صاحب! اتن صاف کوئی کے باوجود اگر کوئی یہ کے کہ تحریک کھیری آڑ میں مرزا

صاحب اپ عقائد كا پرچار كرنا چاج تھ توميرے پاس اس كاكيا علاج ہے۔

ماجد صاحب! جب مرزا صاحب کے ظاف تبلیخ احمیت کے الزام کو اچھالا جا رہا تھا۔ ان ونوں جن کشیری لیڈروں نے اس الزام کی تردید کی ۔ میرے نزدیک ان بی سب سے اہم بیان میر واعظ احمد اللہ ہمدانی کا ہے ۔ جے آپ نے شاید اپنے مقالہ بی ورج نہیں کیا ۔ میر واعظ ہمدانی برطوی کمتب سے شملک تھے اور ان کا کشمیر بی بہت برنا مقام تھا۔ انہوں نے مرزا صاحب کو خط بھیجا تھا جو اخبارات بیں بھی شائع ہوا کہ بیل قادیانیت سے دور ہوں گر سای مصاحب کو خط بھیجا تھا جو اخبارات بیں بھی شائع ہوا کہ بیل قادیانیت سے دور ہوں گر سای مصاحب کی ناظ سے متحدہ محاذ بنانے کے حق بی ہوں ۔ کشمیر کمیٹی اور جناب (مرزا صاحب) کی انتقک کو حش ہمارے دلی شکریے کی مستق ہے 'جس کی ہروقت کی امداد اور قیمتی مشوروں نے مشکلات کے حل کرنے بیل آمانیاں پیدا کیں ۔ آپ کے بجوائے ہوئے وقود ہمارے کاموں بیں پوری دلچی لے رہے ہیں ۔ آپ خلفر علی خال کے پردپیگنڈے سے بددل نہ کاموں بیں پوری دلچی کے رہے ہیں ۔ آپ خلفر علی خال کے پردپیگنڈے سے بددل نہ ہوں۔ ہر کشمیری آپ کا ممنون ہے۔

سوال : ڈاکٹر صاحب! میں نے ۱۹۳۸ء کے سول اینڈ ملٹری گزئ کے کسی پرہے میں چوہدری غلام عباس کا بیان پڑھا تھا کہ میں مولانا مودودی صاحب کو تین محفظے تک قائل کرتا رہا کہ آپ جماد کشمیر کو حرام قرار دیا جانے والا اپنا فتوی والیمی لے لیں۔ گر مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ اس بیان پر روشنی ڈال سکیں گے ؟

ڈاکٹر صاحب : مجھے چوہدری صاحب کا یہ بیان تو یاد نہیں گریہ یاد ہے کہ مودودی صاحب کے فتویٰ کے خلاف ہم نے مولانا شہیر احمد صاحب عثانی سے فتویٰ حاصل کیا تھا اور مشمیر لبریش فرنٹ کی طرف سے اس کو فاری ۔ عربی ۔ اردو ۔ انگریزی اور فرانسیسی میں شائع کرا کے کثرت سے تقسیم کیا تھا۔

سوال : جن حضرات كا آپ نے ذكر كيا ہے كہ وہ آپ كے ہمراہ رمن باغ لاہور ميں مرذا صاحب سے ملاقات كے اللہ ور ميں مرذا صاحب سے ملاقات كے لئے عاضر ہوا كرتے تھے۔ كيا آپ نے ان كے علاوہ كسى ويكر ليڈر كو بھى وہاں جاتے و يكھا ہے۔

ڈاکٹر صاحب: میرا ذاتی مشاہرہ تو نہیں ہے۔ گریننے میں آتا تھا۔ کہ خود یا کسی کے واسطہ سے خان لیافت علی خان ۔ نواب ممدوث ۔ میاں ممتاز خان دولتانہ وغیرہ بھی مرزا صاحب سے مشورہ حاصل کرنے والوں میں شامل تھے۔

سوال : كوئى اور قابل ذكر بات ؟

ڈاکٹر صاحب: مرذا ماحب اکثر کما کرتے تھے کہ شخ عبداللہ کو اب بھی رام کیا جا سکا ہے۔ اسے اب بھی اپنی مٹھی میں بند کر سکتا ہوں۔ میری اس سے ایک دفعہ ملاقات کروا دی صاحے۔

سوال: پراس ملاقات میں کیا امر مانع تھا؟

و اکثر صاحب بید من کچو نمیں کمہ سکا۔ اندازہ تفاکہ "مرزا صاحب۔ عبداللہ " ملاقات کو انگریز سخت ناپند کرتا تھا۔ اندیا کو بھی بھی خطرہ تفاکہ سابقہ دور میں مرزا صاحب کے چونکہ اس لیڈر پر ذاتی و قوی احسانات ہیں۔ اس لئے اگر ان کی ملاقات ہوگئی تو شاید وہ رام ہو جائے اور پاکستان کا جامی ہو جائے۔ اور ہماری ساری سکیم ناکام ہو جائے۔

بسرحال مرزا صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شخ صاحب کے خیالات کا دھارا پلٹ سکتے ہیں۔ بن دو ایک ملاقاتوں کے مواقع حاصل ہونے کی دیر ہے۔ سوال یا بخمن مهاجرین ہیں آپ کا خاصا کردار رہا ہے۔ اس انجمن کا تعارف اور مرزا صاحب کا اس سے تعاون! اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا پیند فرمائنس کے۔

ڈاکٹر صاحب : انجمن مهاجرین اکتوبر ۱۹۳۸ء میں قائم ہوئی تھی ۔ کشمیر سے کشمیری محنت مزدوری کرنے کے لئے بارڈر کراس کر کے آیا کرتے تھے۔ فیروز پور ۔ امر تسرو فیرو بارڈرول پر تین تین جار چار سو کشمیریوں کو گرفتار کرلیا جاتا۔ ابھی ویزا اور پاسپورٹ کاسٹم جاری نہیں ہوا تھا۔

البتہ پرمٹ سے انڈیا آنا جانا تھا۔ میں مماجرین کو صانت پر لے آیا کرتا تھا۔ چیف منظر مسٹردولتانہ سے گفتگو میں یہ فیصلہ ہوا کہ قانون کے نقاضے پورا کرنے کے بعد ان لوگوں کو رہا کردیا جائے۔ باکہ محنت مزدوری کرکے پیٹ پال سکیں۔ ادھر صوبہ جموں کے مسلمان۔ جن کو جموں سے ذبردی نکالا گیا تھا۔ ان کا زبردست ریلا آیا۔ ان کی آباد کاری کا مسئلہ بھی زیر نظر تھا۔ ان ونوں سٹلمنٹ کے کام میں ایم ۔ ایم احمہ صاحب کا خاصا دخل تھا۔ کشمیریوں کی یہ ججرت زیادہ تر جرانوالہ۔ جملم ۔ سیالکوٹ ۔ لاہور کے بارڈروں سے ہوتی تھی۔ اس لئے انجمن مهاجرین نے اپنے تمام ذرائع اختیار کرکے ان کی آباد کاری کے لئے ایک اس کے ایم مقرر ہوا۔ کیمین بنائی ۔ جس کے صدر خان مجم رفی خان مرحوم تھے۔ اور میں جزل سیکرٹری مقرر ہوا۔

مجل ستظمہ میں وہ لوگ تھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ جب ہم سیطمنٹ کی کوششیں کرنے گئے تو مناسب سمجھاگیا کہ مرزا صاحب سے ملاقات کرلی جائے۔ اس پر مردار گو ہر رحمٰن نے اپنی پرائی واقنیت کی بناء پر مرزا صاحب سے سلسلہ جنبائی شروع کی۔ یوں انجمن مہاجرین کے مرزا صاحب نے قدے۔ شخے ورے والے مہاجرین کی المداد کی۔ اس شمن میں بھی ایک لطیفہ بیان کر دوں۔ ایک دن" سول "میں ایک خبر چھپی کہ کثیر تقتیم ہو رہا ہے۔ شام کو مولانا درد۔ سید ولی اللہ شاہ۔ شخ بشیر احجہ دھڑا دھڑ میرے مکان پر آئے۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مرزا صاحب نے آپ کو صبح ہ بجے یاد فرمایا ہے۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ آپ نے "سول "کی خبر پڑھی ہے؟ کہا کہ کشیر کی قشیم کا سوچنا ہی فلط ہے۔ جو گلت شلیم کرنے کے مشرادف ہو گا۔ اور کما کہ کشیر کی تقسیم کا سوچنا ہی فلط ہے۔ جو گلت شلیم کرنے کے مشرادف ہو گا۔ اور اگر بید ناگزیر ہے تو صوبہ کشمیر کا ضلع لمدائے "پاکتان سے ہرگز علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کے فوجی۔ سیاسی اور اقتصادی پہلوایے ہیں جو پاکتان سے ہرگز علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کے فوجی۔ سیاسی اور اقتصادی پہلوایے ہیں جو پاکتان سے طبح ہیں اور اگر خدانخواستہ لمدائے کے بارڈر چین "روس" افغانستان "پاکتان اور ہندوستان سے طبح ہیں اور اگر خدانخواستہ لمدائے گیا۔ کشمیرسے کئے جی اور اگر خدانخواستہ لمدائے کے بارڈر چین "روس" افغانستان "پاکتان اور ہندوستان سے طبح ہیں اور اگر خدانخواستہ لمدائے کھیں کشیرسے کئے جائے۔ تو پاکتان چار مملکوں کے در میان گھرچائے گا۔

سیاسی پہلو یہ ہے کہ ضلع لداخ جس میں گلگت اور بلتستان شامل ہے 'میں بودھ اور دیگر
ا قلیتیں ' اقلیت میں ہیں اور مسلمان غالب اکثریت میں ۔۔۔۔ اقتصادی پہلو یہ ہے کہ کشمیر کی
سب سے بڑی اور فیمتی وستکاری ' صنعت و حرفت میں پشینہ اور شال دوشائے ہیں ۔ جن کے
لئے اون صرف لداخ سے آتی ہے اور کہیں سے دستیاب نہیں ہوتی کیونکہ پشینہ کی بحری صرف
لداخ میں ہے اگر لداخ کٹ گیا۔ تو کشمیری دستکار بھوکے مرجا کیں گے۔

مردا صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیہ باتیں آپ کو سر ظفر اللہ خال تک پہنچانا چاہیں۔ جو
اس وقت فارن مسٹر تھے۔ اور کشمیر کیس کے سلسلہ میں ہو این او جانے والے تھے۔ میں نے
عرض کیا۔ میں دو آدمیوں سے نہیں ملوں گا۔ ایک سر ظفر اللہ خال سے اور دو سرے مین دین
مجر سے ۔ کیونکہ ان دونوں سے گفتگو کرتے ہوئے میں گھرا جاتا ہوں۔ ان کی مخاطب پہ
گرفت بری سخت ہوتی ہے۔

مرزا صاحب نے مجھے سیخاً فرمایا کہ بیہ قوم اور ملک کا مسلم ہے کسی کی ذات کا

نہیں - سر ظفر اللہ تاراض ہوں یا کرخت لیج میں گفتگو کریں - اس کی پروا کے بغیر آپ اپنا مافی الضمیر ان تک پنچا دیں - مرزا صاحب نے فرمایا - آپ فوری کراچی جائیں اور چوہدری صاحب سے مل لیں۔ چنانچہ میں کراچی گیا تو خلاف معمول متناز صاحب (جو سر ظفر اللہ خال کے P.A رہ چکے تھے اسٹیشن پر لینے آئے ہوئے تھے۔ اور سر ظفر اللہ خال نے بھی دروازے پر آکر میرا استقبال کیا۔ چنانچہ میں نے اس ملاقات میں بیر تمام باتیں چوہدری صاحب تک پہنچا

#### ماجد صاحب! مرزا صاحب کے متعلق آپ کو کیا بتاؤں!!

He was a great man' Great litrary genious' Theologist

Historian' and Great Economist

( حضور کے علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کے متعلق مزید شادتوں کے لئے دیکھنے ص ۵۰۲۵۰۲-۵ ( شیخ عبدالماجد ) -ان سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ طرز تکلم و تحریر و تقریر کے۔ اسرول کی رستگاری کے لئے جو کام انہوں نے کیا He was a Master -- میری نظرول میں وہ ایک کام بی ان کی قدرومزلت کرنے کے لئے کافی --

سوال: مرزا صاحب نے تشمیریوں کی بہودی کے کام کے سلسلہ میں سیدولی اللہ شاہ صاحب اور مولانا عبدالرجيم صاحب درد كو خاص طور پر لگايا - كيا آپ كو ان سے ملاقات كا بھي موقع ملا -

آب ان کے بارے میں کیا تا ڑات رکھتے ہیں۔ مخفرا

واكثر صاحب: جمال تك سيد ولى الله شاه صاحب كا تعلق - من في ان كورتن باغ میں دیکھا ہے۔ وہ مرزا صاحب کے خاص کارندوں میں سے تھے۔ سمخ و سفید خوبصورت وجود

سونڈ بونڈ - باریش - کو تک ان ایکشن - ساؤنڈ او چنین - پرامٹ ان ٹاکٹک

تاریخ کشمیر کے معاملات پر شاہ صاحب بہت عبور رکھتے تھے۔ مرزا صاحب نے انہیں راجر پونچھ سے ذاکرات کے لئے بھیجا تھا۔ شاہ صاحب نے انتائی قابلیت سے ذاکرات کے اور متعدد امور پر اے قائل کر کے مسلم کانفرنس کے جلسہ میں سید کارگزاری بیان کی۔ میں نے جلسہ میں آپ کی تقریر سی تھی۔ کو مجھے اس وقت احمدی عیراحمدی تنازعہ کا شعور نہیں تھا۔ جمال تک ورد صاحب کا تعلق ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے تاریخ ریت کثیر کو اپنے ہاتھوں ے رقم کیا ہے۔ مسلم حقق کے لئے جتنے میمورندم حکومت کشمیریا برطانوی حکومت کو پیش ہوئے ان کے ڈرافٹ میں درد صاحب کا خاصا حصہ تھا۔ اس کارگزاری میں ہینے دین محمد (بعد میں گور نر سندھ) اور سید محسن شاہ ان کے ممد و معاون ہوتے ہیں ۔ درد صاحب کے ذبن کی کاوش ان میں کسی نہ کسی مرحلہ پر شامل تھی۔ بعد میں کشمیری لیٹے ۔ درد صاحب بردے ساوہ انسان تھے۔ لیڈر ان میں اپنی پند ' ناپند کے مطابق تبدیلیاں کر لیتے ۔ درد صاحب بردے ساوہ انسان تھے۔ انگریزی زبان پر انہیں بردا عبور حاصل تھا۔

آپ بھی مرزا صاحب کے معمد کارندوں میں سے تھے۔

سوال: خواجہ غلام نبی گلکار ' شیخ محمد عبداللہ اور مجلس احرار کے لیڈر مولانا مظرعلی اظہر سمی کے آپ سے مراسم تھے۔ ان کے متعلق آپ کے آثرات کیا ہیں۔

ڈاکٹر صاحب: باجد صاحب! مجلس احرار اور اس کے لیڈروں کو تو چھوڑ ہے! یہ تو کشمیر کیس کو Kill کرنے والے تنے ۔ چوہدری غلام عباس مرحوم اگرچہ قائداعظم کے ہم بلہ نہ تنے تو ان کے لانا کا کرنے والے سے کی صورت کم بھی نہیں تنے ۔ قائداعظم نے خود ۱۹۴۳ء میں جامع مسجد سری گرکے جلسہ میں انہیں " رئیس الاحرار" کا خطاب دیا تھا۔ ان کی سوانے حیات "کفکش" احرار کے کردار پاسے نیادہ آپ اور کیا جاہتے ہیں؟

جمال تک خواجہ غلام نمی گلکار کا تعلق ہے۔ میں شروع سے انہیں جانتا ہوں۔ سٹوڈنٹ کیریئرسے کام کرنے والا مخلص نوجوان تھا۔ اچھا ورکر تھا۔ آدمی ہونے کے ناطے سے بردا اچھا جنٹلمین تھا۔ مرنجارنج فتم کا آدمی تھا۔

اور شخ عبداللہ - بہ فخص فی الحقیقت Great Leader کملانے کا مستحق ہے۔
کشیر میں جو کچھ ہے - کشیری مسلمانوں کو ذہنی - سیای - اقتصادی دولت کے ملئے میں اس فخص کی قربانیوں کا برا دخل ہے - البتہ انسانی کمزوری کے باعث بعد میں اس لیڈر نے نہ صرف کشمیرلول سے غداری کی بلکہ میرے نزدیک عالم اسلام سے بھی غداری کی - اگر یہ فخص پاکستان کا حامی بنتا تو نہ تو بنجاب تقسیم ہوتا نہ مجیب الرحمٰن کو بنگلہ دیش بنانے کا راستہ لمتا - میرے نزدیک ان تمام گناہوں کا سمزاوار شخ عبداللہ ہے - وہ بہت برا تخریب کار ثابت ہوا - اسے ذاتی افتدار کی ہوس نے قوم کا مجرم بنا دیا - اسے خدشہ تھا کہ اگر میں پاکستان سے ل کیا تو شاید مجھے اقتدار اعلیٰ میں وہ عالی مقام نہ مل سے - جس کا پاکستان میں چوہدری غلام عباس کو مستحق سمجھا جاتا تھا - اس محفص نے کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کر کے اپنے لئے تو دقی



شير كشيم شيخ محمد عبدالله



چوہدری ظفراللہ خان - چوہدری محمد علی ۔ "دعشمیر کا مسئلہ عشمیر میں حل ہو گا" چوہدری ظفراللہ خال پریس کانفرنس نیویارک ۱۹۳۸ء



حکومت آزاد کشیر کے دورے کے موقع پر وزیر قانون حکومت آزاد کشیر کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ جناب مجمود علی صاحب قصوری ( و دیگر چند ذمہ دار عمدیدا ران ۔ )

طور پر وزیراعظم کا منصب حاصل کر لیا ۔ تمریاکتان کو گلڑے کلاے کرا کے مسلم مستقبل کو تاریکیوں میں ڈیو دیا ۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! مالم ، اقبال کے دور صدارت میں کوئی خاص کام نہ ہوسکا۔ اس کی آپ کے نزدیک کیا وجوہ تھیں ؟

ڈاکٹر صاحب؛ میں اپ ایک مضمون میں لکھ چکا ہوں۔ کہ جس یک سوئی سے مرزا صاحب والی سخیر کمیٹی کام کر رہی تھی ' جدید کشمیر کمیٹی کام نہ چلا سکی۔ بے چینی پھیلی ' فاطر خواہ مالی ' والی کشمیر کمیٹی کام کر رہی تھی ' جدید کشمیر کمیٹی کام نہ چلا سکی۔ بے چینی پھیلی ' فاطر خواہ مالی ' قانونی امداد نہ کیننچ کے باعث بکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عمدیدار 'کارکنوں کے لئے مناسب انظامات نہ کر سکے۔ چنانچہ تحریک بہت جلد افرا تفری کا شکار ہو گئی۔

المراداة



واكثر سلام الدين نياز



سيد ولى الله شاه صاحب



مولانا عبدالرحيم صاحب درد



في محمد احمد صاحب مظر

وكلاء

آل انڈیا تشمیر کمینی



چوبدری اسدانته خال صاحب



في بيراحد صاب



#### مولانا غلام رسول مهر کی بینهک میں

بارعب آواز - پرجال چرہ - مدلل اور رواں زبان میں ایک جوان دل بڑھا - اپی بینفک میں بیٹا - گذشتہ فضف صدی کے واقعات و تحریکات پر رواں کنٹری کر رہا تھا - ایبا معلوم ہو آتھا کہ ہر تحریک کا پس منظر ہر شخصیت کا تعارف اور سلسلہ وار سرگرمیاں اس کی نوک زبان پر ہیں - گفتگو سے یوں معلوم ہو آتھا کہ برصغیر پاک و ہندگی تقریباً تمام ہی نامور ساس اور ندہی ہستیوں کو اس نے انتمائی قریب سے دیکھا ہے - کئی ہفت روزے - ماہنا سے بہتری اور الماریوں میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں - اور ان کے درمیان ایک سادہ می کری پر تحقیق و تخلیق کا دوبیش اور الماریوں میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں - اور ان کے درمیان ایک سادہ می کری پر تحقیق و تخلیق کا دلما براجمان تھا - جس کے بغیر اب اردو اوب کا کوئی تذکرہ عمل نہ ہو پائے گا - مولانا فلام رسول ہم ' مختم گر جامع تبمرہ کے ساتھ ساتھ مخلف تحریکات 'شخصیات پر بری ہی وزئی رائے قائم کرتے جاتے ۔ مسلسل میں 'مختم گر جامع تبمرہ کے ساتھ ساتھ مخلف تحریکات 'شخصیات پر بری ہی وزئی رائے قائم کرتے جاتے ۔ میل خدام الاحمد یہ لاہور کے ناظم اشاعت ہونے کی دیشیت سے مصور مجلد '' فاروق '' سوو سنز ۱۹۲۵ء ' ۱۹۹۱ء کیل فدر میں خور احمد ساجو سرد رہی ہو ۔ اس سلسلہ میں جمیع گذشتہ جماعت سرگرمیوں کے نقوش کی حل ش تھی ۔ اس سلسلہ میں جمیع گذشتہ جماعت سرگرمیوں کے نقوش کی حل ش تھی ۔ میں اخو کے برادرم محمود احمد ساحب عشرت ) کے بمراہ ۲۰ اور ۲۵ دسمبر ۱۹۲۹ء آپ کی شدرت میں حاضر بوا ۔ پہ چلا تھا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت احمد پر (التہ آپ سے راضی ہو)

کے چند خطوط آپ کے پاس محفوظ میں جو جماعت کی ملی سرگرمیوں پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ فرمانے گئے۔ مولوی محمد اساعیل پانی پتی میرے محترم ہیں وہ بھی متعدد مرتبہ خطوط کے متعلق کمہ بچے ہیں۔ - مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے۔ یہ مطالبہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا۔ لاچار ہوں۔ سردست اتنا وقت نہیں فکال سکتا۔ پرانے مسودات مختلف صندوقوں میں بندیزے ہیں۔

میرے ہاتھ میں باریخ احمدیت جلد مضم مولفہ محرم مولانا دوست محمر صاحب شاہر تھی۔ بس میں مراوط اور مبسوط طور پر ۔ " آزادی تخیر اور جماعت اجربہ " کا تذکرہ ۔ حفرت اہم جماعت اجربہ کی زیر ہدایت و کلاء کی قربانیاں ، فرقان فورس و فیرہ امور کا تذکرہ ۔ تقربا تین صد صفات پر محیط ہے ۔ یہ کتاب مولانا کی فدمت میں میش کی ۔ خوش ہوئے۔ سرسری طور پر کمیں کمیں سے پرھنے گئے ۔ کچھ دیر خاموشی رہی ۔ پھر فربایا ۔ میں میش کی ۔ خوش ہوئے۔ سرسری طور پر کمیں کمیں سے پرھنے گئے ۔ کچھ دیر خاموشی رہی ۔ پھر فربایا ۔ آپ لوگوں کی کئی کتاب میں اس مخطیم الشان انسان کے کارناموں کی معمل عکاسی سیس ملتی ۔ ہم نے انسین قریب سے دیکھا ہے ۔ کئی ملاقاتیں کی ہیں ۔ پرائیویٹ بادلہ خیالات کیا ہے ۔ مسلم قوم کے لئے تو ان کا وجود سمرایا قربانی تھا۔

فرمایا - مجھے ایک وفعہ راتوں رات قادیان جاکر حضرت صاحب سے مشورہ کرتا بڑا ۔ وہ منظر اب بھی آ جھول کے سانے ہے۔ انبانیت کے لئے ان کے ول میں برا ورو تھا اور جمال کمیں مظم قوم کی بعری اور ببودی کا مئلہ در پیش ہوتا ۔ ان کی قابل عمل تجاویز ' ہمارا حوصلہ بردھانے کا موجب بنتیں ۔ ایسے مواقع پر آپ کا رؤاں رؤاں قومی درو سے تزب المتا تھا۔ فرقہ بازی کا تعصب میں نے اس وجود میں نام کو نمیں دیکھا۔ مرزا صاحب بلا کے - 2 073

قرمایا -- میں نے پاک و بند میں سیای ند ند بھی لیڈر ایسا ویکھا ہے جس کا دماغ پر یکٹیکل پالینکس ( Politics Practical ) میں ایبا کام کرتا ہو۔ جیسا مرزا صاحب کا دماغ کام کرتا تھا۔ بے لوٹ مشورہ واضح تجویز اور پھر صحح خطوط پر لا کے عمل - یہ ان کی خصوصیت تھی - جھے ان کی وفات پر برا صدمہ ہوا - کنے گئے - میں نے محترم می اسلیل صاحب پانی پی کو تعزیت کا خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حفرت صاحب سے متعلقہ تعزی فقرات کو شائع بھی کرا سے ہیں۔ افسوس ! مسلمانوں نے مرزا صاحب کی قدر نیس کی۔ مخالفت کی سخت آندھیوں کے باوجود میں نے مرزا صاحب کو بھی افروہ اور مرد مر نمیں دیکھا۔ مرزا صاحب کے دل کی شع بیشہ روشن رہتی - ہم یاس و افردگی کی تصویر بنے ان سے ملاقات کے لئے جاتے اور جب ان کے کمرہ سے باہر آتے تو یوں معلوم مو تاکہ عاامیدی کے باول جھٹ بچے ہیں - اور مقصد میں کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے - وزنی ولیل ویتے - قابل عمل بات كرت اور پر اى پر بس نسيس - بر نوع كى قربانى اور تعاون كى پيشكش بھى ساتھ ہوتی۔جس سے ہم میں جرات اور حوصلہ کے جذبات پیدا ہوتے۔ ٢٠ اور ٢٥ روسمبركي ان دو ملاقاتول مي مولانا مرنے بعض اور معاملات ير بھي رائے زني كى - جو راتم نے ماہنامہ " خالد " ربوہ ماہ نومبر ' دسمبر ۱۹۷۸ء میں شائع کرا دی تھی۔

con pale Right and bridge as

مصنف كتاب بذا

the transfer of the second of

Harris T. T. The War of the Control of the Control

The first - I will be a second or the first of the first of

ではなりなって上にはなる。とはコールトレン・レギルビザディー

### امام جماعت احمد به حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد روٹری کلب کی میٹنگ میں ۔ - بطور چیف گیبٹ

"- جس زمانہ میں جناب سکندر مردا صاحب پاکتان کے صدر تھے۔ "سعید - کے - حق" لاہور روٹری کلب کے پیڈیڈن تھے۔ سعید - کے - حق صاحب نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں انہوں نے دھزت مرزا بھیر الدین گلب کے پیڈیڈن تھے۔ سعید - کے - حق صاحب نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں انہوں نے دھزت مرزا بھیر الدین گور احمد (امام جماعت احمدیہ) کو روٹری کلب کی -- وزر میٹنگ میں چیف گیت (مہمان خصوصی) کے طور پر ایڈرلیس کرنے کی دعوت دی اور ساتھ ہی کما - ایک شرط بھی ہے - حضور نے پوچھا! وہ کیا ؟ سعید صاحب نے کما کہ روٹری کلب کے رواج کے مطابق آپ کو انگریزی زبان میں لیکچرونا ہوگا۔ حضور نے جواب دیا - کہ ہاں - میں روٹری کلب کے رواج کے مطابق آپ کو انگریزی زبان میں لیکچرونا ہوگا۔ حضور نے جواب دیا - کہ ہاں - میں انگلش میں ہی لیکچروں گا اور مسکرا کر فرایا - کہ میری بھی ایک شرط ہے - سعید صاحب کے استفدار پر بتایا کہ میں وہاں "لیڈیز" (مستورات) سے ہاتھ نہیں طاؤں گا - سعید صاحب نے کما - مجھے منظور ہے - میں اس کا انتظام کر دیا ۔

سعید صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ حفرت صاحب اردو میں بی بچر دیتے ہیں۔ اس لئے میں نے اگریزی میں خطاب کرنے کی بات قدرتی تجاب اور معذرت کے ساتھ کی۔ اوجر مجوری بیہ تھی کہ روٹری کلب کے رسم و رواج کے مطابق انگریزی ذبان میں بی ایڈریس کیا جاتا تھا۔ اکثر غیر مکی ممبران اور میمان بھی ہوتے تھے۔ جب حفرت صاحب نے فرمایا کہ میں انگریزی میں ایڈریس کروں گا تو مجھے تجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ معید صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے روٹری کلب میں اس لیکچر کا ذکر کیا۔ تو اکثر ممبران نے مخالفت سعید صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے روٹری کلب میں اس لیکچر کا ذکر کیا۔ تو اکثر ممبران نے مخالفت مشروع کر دی۔ اور متعدد ممبران نے کہا۔ کہ یمال ( تبلیخ احمدیت کا ) ندہی اکھاڑہ بن جائے گا۔ مرزا صاحب آئی شروع کر دی۔ یہ قادیا نیت کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ خرض جتنے منہ ۔ اتن باتیں۔ سعید صاحب کتے ہیں میں نے ان کی تعنی کرائی کہ مرزا صاحب ایسے انسان نیس ہیں کہ وہ اپنے موضوع سے ہٹ کر تبلیغ شروع کر دیں۔

وقت مقررہ پر حفرت صاحب تشریف لائے ۔ لیکچر کا موضوع تھا " Service Above Self " اور یک متام دنیا کی روٹری کلبوں کا مائو " Motto " بھی ہے ۔

حضرت صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا:

دوسری جنگ عظیم میں بٹارنے پولینڈ پر حملہ کیا اور کما کہ میں نے سروس ( Service ) کی ہے۔ سولیٰ نے حملہ کیا تو کما کہ میں نے سروس کی ہے۔ حملہ کیا تو کما کہ میں نے سروس کی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ۔ کہ اسلام میں " Service Above Self "کیا ہے؟ کمہ میں جب خانہ کعبہ از سرنو تقیر کیا جانے لگا ۔ تو حجر اسوو کے نصب کرتے وقت ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ مقدس پتر نصب کرنے از سرنو تقیر کیا جانے لگا ۔ تو حجر اسوو کے نصب کرتے وقت ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ مقدس پتر نصب کرنے اس معلی کی سعادت اے ہی حاصل ہو ۔ قبیلہ کے سرداروں میں گوارس تھنج گئیں تو سب کی نظری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضی ۔ حضور سے درخواست کی گئی ۔ حضور نے فداداد فراست سے " Above Self اللہ علیہ وسلم کی طرف اضی ۔ حضور سے درخواست کی گئی ۔ حضور نے فداداد فراست سے " Service تو فرمایا ۔ جس بھر دیا یہ مقاربی کہ تھوار نے فرمایا ۔ جس بھر دیا اور فرمایا ۔ ہم قبیلہ کا سردار چادر ایک جادر لاؤ ۔ اے انجا کے اور وہاں تک پنچائے جمال اسے لصب کرنا تھا ۔ جب پتھر دہاں پنچ گیا تو آپ نے کا کانارہ تھام لے ۔ اے انجائے اور وہاں تک پنچائے جمال اسے لصب کرنا تھا ۔ جب پتھر دہاں پنچ گیا تو آپ نے ایک ایک کرم قررہ جگہ پر رکھ دیا اور یوں تمام جھڑے ختم ہو گئے ۔

ای طرح حفزت صاحب نے قرآن مجیدے اور اسلامک ہسڑی سے متعدد مثالیں دے کر اس موضوع کو مزید اجاگر کیا۔ معید صاحب بیان کرتے ہیں کہ حفرت صاحب نے قربا ایک گھند تک اس موضوع پر وکش پرا ہے ہیں ' فاضلانہ اور پارٹر اگریزی ذبان میں ایڈرلی کیا جس کو تمام مجران نے بہت سرایا۔ پیچر فتم ہونے کے بعد کی ایک مکی و غیر کئی مجران ' مجرات اور خاص الخاص معمانوں نے مجھے دریافت کیا کہ حضرت صاحب ولایت یا امریکہ کی کو نی یعنورٹی سے فارغ التحییل ہیں جن مجران نے حضور کو مرمو کرنے کی خالفت کی حتی ۔ ان پر بھی اتجا اثر ہوا۔ کہ وہ مجھے کہ رہے تھے کہ حضرت صاحب کو پھر بھی بلائیں ۔۔۔ ای جوش و خوش میں میکوئن ( Miss. معماقحہ کرتا چا با مربع کے کہ رز بخاب سر فرانس موذی کی بھتی تھیں ' نے آئے بڑھ کر حضرت صاحب سے مصافحہ کرتا چا با ۔ وقیمی نے اسے منع کر دیا ۔۔۔ آ ٹر غیر کئی معمانوں نے حضرت صاحب سے پوچھ بی لیا۔ کہ جناب! آپ کی لیا نے دواب دیا کہ میں قرآن کی یو فیورشی سے پڑھا ہوں۔ اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کی کالج میں اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کی کالج یا یونیورشی کا پڑھا ہوں۔ اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کی کالج یا یونیورشی کا پڑھا ہوں۔ اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کی کالج یا یونیورشی کا پڑھا ہوں۔ اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کی کالج یا یونیورشی کا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔

(مرسلہ - ذکاء - اے - ملک نوٹ: مسٹر سعید - کے - حق صاحب رشتہ میں ذکاء - اے - ملک صاحب کے ماموں ہیں - احمدی نمیں ہے ۔ سعید - کے حق صاحب کی اہلیہ محترمہ کا نوٹ: -" - یہ لیکچر میری موجود کی میں ہوا تھا اور حق صاحب اس وقت روٹری کلب لاہور کے پریڈیڈن تھے ۔ مجھے

یہ بیر بیرل موجودی میں ہوا تھا اور حق صاحب اس وقت روٹری کلب لاہور کے پیڈیڈن تھے۔ مجھے آرخ و ممینہ یاد نہیں رہا - حضرت مرزا صاحب نے یہ بیچر انگریزی زبان میں دیا تھا جو بہت فاصلانہ اور انملی درجہ کا کامیاب لیکچر تھا۔ جس کو وہاں کی سب جشری جس میں بہت سارے غیر مکی معززین بھی شامل تھے 'نے بہت سراہا تھا۔

سزسعید کے حق 16 - E گلبرگ III لاہور 1909 - س





شخ عبد الماجد اور والد محترم مولانا شخ عبد القادر صاحب مولوى فاضل سابق سوداكر مل مرحو) مصنف سيرت سيدالانبياء

كالكربير

جودوست اور بزرگان ، کتاب کی نیاری واشاعت کے سلیم کی دکسی دنگ می دلجیبی کا اظہار فرمانے رہے ۔ مثلاً — مولن بن رت احمد صاحب بشیر ربوہ سیم محرسببا حرصاحب مکرم مبشرا حرصاحب ، مزیز خالد محود صاحب ، مردادعید سیم صاحب مکرم عبد المالک صاحب ، عزیزہ اختمالا علی ، تحرم مرا مہ بیگم صاحب لا ہور سینے عبد المجد مراحب ماحب را ولببندی سینے عبد المجد ماحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المهادی ماحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المهادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المهادی ماحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المهادی صاحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المبادی صاحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب رہم بارخال سینے عبد المبادی صاحب کراچی سینے عبد المبادی صاحب کینے عبد المبادی صاحب کرنے وال

# اخبار "زمیندار" کے نظریات اور علامہ اقبال

علامہ اقبال کی بعض موانے عمربوں کے مطالعہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ علامہ 'احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے تخیل کے خالق تھے۔ یہ تاثر درست نہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ احرار کے اس "لالیعنی مطالبے" (اقبال کے آخری دو مال۔ ص ۳۲۹) کی مهم میں آ شریک ہوجانے پر تعلیم یافتہ طبقے کا ایک حصہ متاثر ہوا۔

تحریک آزادی کشمیر کے سلسلہ میں حضرت امام جماعت احمدید کی صدارت میں علامہ اقبال سمیت جو ممبران ۔ "آل انڈیا کشمیر کمیٹی " - میں کام کر رہے تھے ۔ احرار اور مولانا ظفر علی خال کے اخبار " زمیندار " نے ان کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا ۔۔۔ بقول مولانا عبدالجید سالک " ۔۔ احمدیت کے خلاف ایک عام تحریک کے ضمن میں .... " زمیندار " نے اپنے صفحول کے صفح احمدیت کی مخالفت میں سیاہ کر دیئے (ذکر اقبال صفحہ ۲۱)

مخالفت کے اس طوفان میں جماعت احمدیہ کو "خارج از اسلام "، "مرتد " "واجب القتل "قرار دیا جاتا تھا اور کشمیر کمیٹی کے غیراحمدی ممبروں کو (جن کی کمیٹی میں اکثریت تھی) مسلسل لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ وہ کیوں امام جماعت احمدیہ کی ذیر سرکردگی کام کر رہے ہیں۔ ظاہرہ اس پروپیگنڈاکی زد میں سب سے زیادہ علامہ اقبال آتے تھے۔ "زمیندار" میں شائع شدہ بیانات کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ غیراز جماعت ممبران کمیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے " زمیندار" رقبط از ہے :۔

" وہ بھی مسلمان سے جنہوں نے "کشمیر کمیٹی "بنائی اؤر اس کی عنان پاپائے قادیان کے کرد کر دی ۔ گویا ان ( یعنی علامہ اقبال سمیت غیر از جماعت ممبران کشمیر کمیٹی ۔ باقل ) کے نزدیک غلامان محمد میں سے کوئی بھی مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکا۔ معنوی طور پر کما جا بسکا ہے ۔ کہ محمد رسول اللہ "کے غلاموں کو "مسلمہ کذاب "کے سامنے سر تشلیم خم کرتا پڑا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ حضور رسول مقبول "کے عمد مبارک میں ہوتے تو یقیناً آنحضور " سے غداری کر کے مسلمہ کذاب سے جا ملتے ۔ .... یہ لوگ ... قادیاتی کذاب کے سامنے دست غداموں کی طرح کھڑے ہیں ۔ " ( ذمیندار ۔ لاہور ۱۲ فردری برست غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور اس کو اپنا قائد سمجھتے ہیں ۔ " ( ذمیندار ۔ لاہور ۲۱ فردری

علامہ اقبال کافی عرصہ تک اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے کہ کلمہ کو جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گربالا خر آپ نے اس پراپیگنڈا کے سامنے (بعض دیگر محرکات کے ساتھ ) ہتصیار ڈال دیئے۔ اور آہستہ آہستہ اہام جماعت احمدیہ کا ساتھ چھوڑتے گئے۔۔۔
حضور کے کشمیر کمیٹی سے استعفٰی کے بعد حالات نے علامہ کو مولانا ظفر علی خال کے قریب کر دیا ۔ چنانچہ ۳۷۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں وہی کچھ کتے 'دکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر کر دیا ۔ چنانچہ ۳۷۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں وہی کچھ کتے 'دکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر ۱۹۳۲ء کے "احرار" اور " زمیندار" کے پرچوں میں چھپتا رہا ۔ بقول شورش کاشمیری " میندار" مورش کاشمیری " نموتہ" دوایک نکات ملاحظہ ہوں:۔۔

### ''زمیندار'' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

" - جس نے مرزا صاحب کی بیعت کی - اس کے ایمان کا جزویہ ہے کہ وہ گور نمنٹ کا وفادار ہو - مرزا صاحب نظامی اور محکومی کا پیدا کردہ نبی ہے - قادیا نیت کی بنا مرزا صاحب نہدوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یمال کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد درجہ کی بندوستان میں ایسے وقت میں مبتلا ہو چکی تھی (پرچہ ۳۰ ر نومبر ۱۹۳۳ء)

ندمبی اور سیاسی پستی میں مبتلا ہو چکی تھی (پرچہ ۳۰ ر نومبر ۱۹۳۳ء)

" - مرزا صاحب کی نبوت اس لئے قائم ہو گئی کہ (فدہب کے معالمہ میں عدم مداخلت کی پائیسی کی وجہ سے - ناقل) اس پر مسلمان گرفت نہیں کر سکتے تھے - انا الحق کمو اور پھائسی نہ پاؤ

''علامه اقبال '' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

"- ہندوستان میں کوئی ذہبی سے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کوئی کر سکتا ہے .... بشرطیکہ بید مدی گور نمنٹ کو اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین ولائے۔

گور نمنٹ کی خیر مناؤ بارو۔ اٹا الحق کمو اور پھائی نہ پاؤ (مضمون ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء)

"-- اقوام کی تاریخ خیالات بتاتی ہے۔ کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شردع ہوجاتا ہے تو انحطاط ہی الهام کا مافذ بن جاتا ہے " (۲۲ رجون ۲۳۹ء)

علامہ اقبال کافی عرصہ تک اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے کہ کلمہ کو جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گربالا خر آپ نے اس پراپیگنڈا کے سامنے (بعض دیگر محرکات کے ساتھ ) ہتصیار ڈال دیئے۔ اور آہستہ آہستہ اہام جماعت احمدیہ کا ساتھ چھوڑتے گئے۔۔۔
حضور کے کشمیر کمیٹی سے استعفٰی کے بعد حالات نے علامہ کو مولانا ظفر علی خال کے قریب کر دیا ۔ چنانچہ ۳۷۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں وہی کچھ کتے 'دکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر کر دیا ۔ چنانچہ ۳۷۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں وہی کچھ کتے 'دکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر ۱۹۳۲ء کے "احرار" اور " زمیندار" کے پرچوں میں چھپتا رہا ۔ بقول شورش کاشمیری " میندار" مورش کاشمیری " نموتہ" دوایک نکات ملاحظہ ہوں:۔۔

### ''زمیندار'' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

" - جس نے مرزا صاحب کی بیعت کی - اس کے ایمان کا جزویہ ہے کہ وہ گور نمنٹ کا وفادار ہو - مرزا صاحب نظامی اور محکومی کا پیدا کردہ نبی ہے - قادیا نیت کی بنا مرزا صاحب نہدوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یمال کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد درجہ کی بندوستان میں ایسے وقت میں مبتلا ہو چکی تھی (پرچہ ۳۰ ر نومبر ۱۹۳۳ء)

ندمبی اور سیاسی پستی میں مبتلا ہو چکی تھی (پرچہ ۳۰ ر نومبر ۱۹۳۳ء)

" - مرزا صاحب کی نبوت اس لئے قائم ہو گئی کہ (فدہب کے معالمہ میں عدم مداخلت کی پائیسی کی وجہ سے - ناقل) اس پر مسلمان گرفت نہیں کر سکتے تھے - انا الحق کمو اور پھائسی نہ پاؤ

''علامه اقبال '' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

"- ہندوستان میں کوئی ذہبی سے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کوئی کر سکتا ہے .... بشرطیکہ بید مدی گور نمنٹ کو اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین ولائے۔

گور نمنٹ کی خیر مناؤ بارو۔ اٹا الحق کمو اور پھائی نہ پاؤ (مضمون ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء)

"-- اقوام کی تاریخ خیالات بتاتی ہے۔ کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شردع ہوجاتا ہے تو انحطاط ہی الهام کا مافذ بن جاتا ہے " (۲۲ رجون ۲۳۹ء)

## تحفظ ختم نبوت کی تحاریک

دل کی بات

قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۲ء میں "تحفظ ختم نبوت" کے نام سے تحاریک چلیں یا چلوائی گئیں ۔ مصنف زندہ رود ' ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "اس دور حکومت کے دوران ۱۹۷۳ء میں احمدیوں کو غیرمسلم فرقہ قرار دے دیا گیا۔ " (ص ۱۹۷۷) گر مصنف نے اس امر پر روشی نہیں ڈالی کہ اس اقدام کے پیچے مسئلہ ختم نبوت سے وابنتگی تھی ؟ کوئی ندہجی جذبہ کار فرما تھا ؟ یا اسلام کو بطور سیاسی حربے کے استعال کر کے ساستدانوں نے اپنے اقدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ تاہم ابنی ایک اور تازہ سیاستدانوں نے اپنے اقدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ تاہم ابنی ایک اور تازہ سیاستدانوں نے دل کی بات کھول کربیان کر دی ہے۔ یہ حق گوئی یقینا قابل ستائش ہے۔ فرماتے ہیں۔

"- سام 190 میں (تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران میں ۔ ناقل ) علاء نے ایک مرتبہ پھرسیاسی طور پر قوت یا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اینٹی احمریہ مودمت تھی۔ اس کے پیچے بعض سیاسی عناصر تھے جن کا مقصدیہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے ہے خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا جائے ۔ پنجاب میں ایسے سیاست دان تھے جو اس کوشش میں سختے کہ مولویوں کو اکسا کر خواجہ ناظم الدین کو ختم کیا جائے ۔ . . . . اس موقعہ پر پہلی مرتبہ بھے کہ مولویوں کو اکسا کر خواجہ ناظم الدین کو ختم کیا جائے ۔ . . . . اس موقعہ پر پہلی مرتبہ خاسلام کو اجلور سیاسی حربے کے استعال کیا (ص ۱۳۲۲)

نوٹ: مصنف لکھتے ہیں۔ " نظام مصطفیٰ کی تحریک کا بھی اصل مقصد اسلامی نظام کا نفاذ نہیں۔ بھٹو کی حکومت کو گرانا تھا (ایضاً)

١٩٤١ء كى تحريك كا ذكر كرت موئ جناب جسٹس ۋاكٹر جاويد اقبال " ياويس " ميں

## تحفظ ختم نبوت کی تحاریک

دل کی بات

قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۲ء میں "تحفظ ختم نبوت" کے نام سے تحاریک چلیں یا چلوائی گئیں ۔ مصنف زندہ رود ' ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "اس دور حکومت کے دوران ۱۹۷۳ء میں احمدیوں کو غیرمسلم فرقہ قرار دے دیا گیا۔ " (ص ۱۹۷۷) گر مصنف نے اس امر پر روشی نہیں ڈالی کہ اس اقدام کے پیچے مسئلہ ختم نبوت سے وابنتگی تھی ؟ کوئی ندہجی جذبہ کار فرما تھا ؟ یا اسلام کو بطور سیاسی حربے کے استعال کر کے ساستدانوں نے اپنے اقدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ تاہم ابنی ایک اور تازہ سیاستدانوں نے اپنے اقدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ تاہم ابنی ایک اور تازہ سیاستدانوں نے دل کی بات کھول کربیان کر دی ہے۔ یہ حق گوئی یقینا قابل ستائش ہے۔ فرماتے ہیں۔

"- سام 190 میں (تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران میں ۔ ناقل ) علاء نے ایک مرتبہ پھرسیاسی طور پر قوت یا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اینٹی احمریہ مودمت تھی۔ اس کے پیچے بعض سیاسی عناصر تھے جن کا مقصدیہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے ہے خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا جائے ۔ پنجاب میں ایسے سیاست دان تھے جو اس کوشش میں سختے کہ مولویوں کو اکسا کر خواجہ ناظم الدین کو ختم کیا جائے ۔ . . . . اس موقعہ پر پہلی مرتبہ بھے کہ مولویوں کو اکسا کر خواجہ ناظم الدین کو ختم کیا جائے ۔ . . . . اس موقعہ پر پہلی مرتبہ خاسلام کو اجلور سیاسی حربے کے استعال کیا (ص ۱۳۲۲)

نوٹ: مصنف لکھتے ہیں۔ " نظام مصطفیٰ کی تحریک کا بھی اصل مقصد اسلامی نظام کا نفاذ نہیں۔ بھٹو کی حکومت کو گرانا تھا (ایضاً)

١٩٤١ء كى تحريك كا ذكر كرت موئ جناب جسٹس ۋاكٹر جاويد اقبال " ياويس " ميں

#### REPORT

SUBMITTED TO THE

#### COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS U.S. SENATE

PAKISTAN



FEBRUARY 1990

convicted, and received prison sentences. Police removed the profession of faith from Ahmadi places of worship, which cannot be called mosques under Pakistani law. Several places of worship have been closed down. In March the Government forbade public celebration of the Ahmadis' 100th anniversary. Ahmadis charge that fundamentalist Muslim leaders have been effective in keeping Ahmadis in a position of second-class citizens. In April, during ant:-Ahmadi riots in Nankana Sahib in Punjab, 15 Ahmadis were injured, and 50 houses and 3 places of worship were burned. In July Ahmadi-Orthodox tension turned violent in Chak Sikander in Punjab, leaving 4 dead, including 3 Ahmadis, and dozens of homes destroyed.

In 1990 Ahmadis were detained for displaying the Islamic profession of faith (Kalima) and other Koranic verses. Most were released, but several were tried, convicted, and received prison sentences. The press reported that during one trial, the Punjab Advocate General noted that the death penalty was applicable for Ahmadis displaying the Kalima. There have been reports of the forced conversion of female members of the In December 1989, the entire population of Rabwah, the Ahmadis' headquarters city, was charged with violating the ordinance that a tablishes as riminal certain acts of the Muslim faith when reformed by Ahmadis, including the declaration of faith. Police continued to close down Ahmadi places of worship, which cannot be called mosques under Pakistani law. A number of attacks on individual congregations were reported. congregations were reported.

In January local religious leaders protested the burial of an Ahmadi woman in an Attock graveyard. The Lahore High Court ruled that no legal grounds existed for exhuming the woman's body. However, the Ahmadis who presided over the woman's burial were later arrested. Also in January, Ahmadi leaders in Abbottabad were arrested after a prayer meeting in a private home. In May, 10 Ahmadi students were attacked and evicted from their hostel at a Lahore Medical College. They were beaten and robbed, their possessions were burned, and they were unable to return to school. In Hovember the Government of Punjab cancelled two scheduled gatherings of 20,000 Ahmadis in Rabwah. Also in November, in Nawabshah

لكھتے ہیں -

"ساری اپوزیش نے بھٹو کو ہٹانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کو خطرے میں ڈال دیا ۔ حالا نکہ آج تک اسلام خطرے میں نہیں ہوا .... آپ کو یا دہوگا کہ بھٹونے گھوڑ دوڑ اور شراب بند کر دی ۔ احمد یول کو غیر مسلم قرار دے دیا ۔ سوانہوں نے اپنی طرف سے یوں اسلام نافذ کیا ۔ وہ اپنے افتدار کو بچانے کی خاطر سب کچھ کرتے چلے گئے ۔ .... آپ دکھ لین کہ اسلام کو کیونکر حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے ۔ (ایشا ص

#### علامه اقبال كافتوى

"وہ شخص جو دین کو سیاس پروپیگنڈے کا پردہ بنا آ ہے۔ میرے نزدیک لعنتی ہے۔"

زنده رود ص ۱۲۹ - تحرير ۱۸ فروري ۱۹۳۸ خط بنام طالوت

راقم عرض كرتا ہے كہ حيات اقبال ميں ١٩٣٥ء كى تحريك كے محركات بھى ١٩٥٥ء اور ١٩٥٧ء كى تحريك كے محركات بھى ١٩٥٣ء اور ١٩٥٨ء كى تحاريك سے مختلف نہيں تھے۔

جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی فدکورہ "یادیں" بڑھ کرراقم کو جناب حمید نظامی ایڈیٹر" نوائے وقت "لاہور کا وہ اواریہ یاد آ رہا ہے۔ جو آپ نے تحریک تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں گور نر جنزل پاکستان کی تقریر کے حوالے سے علائے سو کے کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے پاکستانی قوم کے نام گویا ایک پیغام کے طور پر رقم فرمایا تھا۔ گور نر جنزل نے اپنی تقریر میں کھا تھا

" - صدیوں سے اسلامی تاریخ علائے سوکی بداعمالیوں کا ریکارہ ہے ۔... لاہور اور پہناہیاں کا ریکارہ ہے ۔... لاہور اور پہناب کے دوسرے حصوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ہماری گردنیں شرم سے جھک جانی جاہئیں ۔ (نوائے وقت ۱۵ مگی ۱۹۵۳ء)

جناب حميد نظاى اس پر لکھتے ہيں:

" -- عزت ماب گور نر جزل نے مسلمانان پاکستان کو جو تنبیہ ہ کی ہے - وہ اس قابل ہے کہ قوم گوش ہوش سے سے - یہ قوم وهوکے پید وهوک کھائے کہ قوم گوش ہوش سے سے - یہ قوم وهوک پید وهوک کھائے کے لئے آمادہ ہو جاتی ہے - گور نر جزل نے بردی اخلاقی جرات سے کام لیا ہے کہ واشگاف الفاظ کے لئے آمادہ ہو جاتی ہے - گور نر جزل نے بردی اخلاقی جرات سے کام لیا ہے کہ واشگاف الفاظ

## لفظ ودمسلم ، كي تعريف

جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی کتاب " یا دیں " میں تحقیقاتی عدالت مقرر کردہ ذریر پنجاب ایکٹ ۲۔ ۱۹۵۴ء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس عدالتی سمیٹی ہیں چیف جسٹس منیراور جسٹس کیائی بھی بیٹھے تھے۔ علماء ان کے سامنے گواہوں کے طور پر پیش ہوئے۔ علماء کا انظ «مسلم "کی تشریح پر آپس میں اختلاف تھا۔ (ص ۱۳۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ علماء کی تعریفیں من کرعدالت نے لکھا تھا۔ " دین کے کوئی دو عالم بھی اس بنیادی امر ( یعنی لفظ مسلم کی تعریف ) پر متغق نہیں ہیں۔ اگر ہم علماء میں ہے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کرلیں۔ تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں سے مگر دو سرے تمام علماء کی تعریف کی روسے کافر ہو جائمیں سے (رپورٹ ص ۲۳۷)

علماء میں سے جناب مودودی صاحب نے عدالت کے سامنے لفظ "مسلم" کی جو تعریف پیش کی وہ البتہ مدلل بھی تھی اور سند بھی رکھتی تھی۔

مولانانے بیان کیا کہ "دمسلم" وہ ہے۔جو

(۱) توحيد پر (۲) تمام انبياء پر (۳) تمام الهاي كتابول پر

(m) ملا كري (a) يوم آفرت ير ---- ايمان ركمتا مو-

عدالتی ریکارڈ کے مطابق مودودی صاحب نے بیہ بھی فرمایا:-

"- جو پانچ شرائط میں نے بیان کی ہیں وہ بنیادی ہیں۔ جو مخص ان شرائط میں ہے کسی شرط میں تبدیلی کرے گا۔ " ( تحقیقاتی عدالت کی مرب میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ " ( تحقیقاتی عدالت کی مرب میں میں میں میں میں کا ۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ " ( تحقیقاتی عدالت کی مربورٹ میں ۲۳۳۳ )

یمال دو امور غور طلب ہیں ۔ ایک تو یہ کہ ۱۹۵۳ء کے بعد ۱۹۵۳ء تک کے درمیانی عرصہ میں وہ کون سی نئی شریعت تازل ہوئی تھی۔ جس کی رو سے ان شرائط میں تبدیلی کر کے لفظ "مسلم" کی ایک نئی تعریف وضع کرنی گئی ۔ دو سرے یہ کہ نئی تعریف بنانے والے یا اس سے متنق حضرات کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو بچے ہیں ؟

## محافظين ختم نبوت كاطرز تبليغ

احمدي " أتخضرت صلى الله عليه وسلم كو " خاتم النين " مانت بين - محرجس فتم نبوت كا تصور محافظین ختم نبوت کے پاس ہے۔اس کا قائل کرنے کے لئے احمدیوں کو جس انداز اور جس طرز پر " تبلیغ " کی گئی - اس کا ذکر تحقیقاتی عدالت کے جوں نے اپنی ربورث میں متعدد جكه كيا ب- وبال سے ملاحظه كيا جا سكتا ہے ۔ اى ظلم وستم ، قتل و غارت اور لوث ماركى طرف اشارہ کرتے ہوئے گور نر جزل نے کما تھا۔ "لاہور اور پنجاب کے دو سرے حصول میں جو کھے ہوا ہے۔ اس سے ہماری گردنیں شرم کے ساتھ جھک جانی جاہئیں ۔۔ " افسوس ہے - مولوی طبقہ اس نوع کی طرز تبلیغ پر شرمسار ہونے کی بجائے اس کو اپنے لے باعث فخر مجمتا ہے چنانچہ

ترجمان اہل سنت (كراچى) ، تحريك حتم نبوت ١٩٢٨ء كا ذكر كرتے ہوئے لكعتا ہے۔ "جون ١٩٧٨ء من قوى اسميلي .... كا اپنا كام جارى ربا اور اى دوران ايك وقت آيا كه جب ملمانوں نے احدیوں کا ایبا زبردست سوشل بائیکاٹ کیا کہ بعض مقامات پر کئی کئی ون تک ان کو ضروریات زندگی تک سے محروم رکھاگیا۔ تحریک کی اس کیفیت کا خاصا ار ربا-" (يرچه اكتوبر ١٦٧ على ١)

اس قابل فخراقدام کی ترجمانی کرتے ہوئے جتاب شورش کاشمیری لکھتے ہیں:-" - ربوه کی تاکه بندی ہو چی ہے - سلمان "کی قادیانی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں كرتے اور نہ ان سے كوئى چز ليتے ہيں - " (روزنامہ ٢٩جولائى ١٩٧٣ء بحوالہ چنان ٤ ر عتبر ١٩١١ء) نيز لكية بن:-

" تحفظ ختم نبوت كى مجلس عمل نے (احمد يوں كے خلاف) تحريك ميں توانائي پيدا كردى - - ( یعنی ایا ماحل پیدا کر دیا ہے ) کہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری مخص ، مرذائیت کی بلاواسطہ توکیا بالواسط حمایت کا تصور بھی نہیں کر سکتا کراچی سے پٹاور تک (ان کے ظلاف - تاقل) جلسہ بائے عام منعقد کئے جا رہے ہیں - (ایشا روزنامچہ کم جولائی ۱۹۲۳ء) کویا احمد یوں کے خلاف قومی اسمبلی کا فیصلہ کسی آزاد ماحول میں نہیں 'شدید دباؤ کے تحت کیا گیا نیز اسلام کو سیای حرب کے طور پر استعال کیا گیا۔ manials : tanima 100 be -- اس فیلے کے متعلق بیرون ملک کیا آثرات ہیں ؟ ایشین انسائیکلوپیڈیا رقطراز ہے:-

#### ENCYCLOPEDIA OF

#### ASIAN HISTORY

AHMADIYYA. Founded by Ghulam Ahmad of Qadian (1839-1908). . . . at the urging of their Saudi financial patrons, the government of Pakistan declared them a "religious minority" and revoked its previous classification of them as Muslims. Despite that Ahmadis remain some of Islam's most effective missionaries, especially in Europe and East Africa. (vol,1-page 31).

اسبلی کا بناکام جا دی دہا ورعلیا واورعوام عوری دہا ورعلیا واورعوام عوری جلاتے رہے اوراسی دوران ایک وقت گیاجی سلمانوں نے احدیوں کا ایسا زبر دستے سوشل بائیکا ہے کیا کہ لبغی مقامات پر کئی کئی دن تک ان کوف دوریات زندگی تک سے محروم رکھا گیا رتحر تک کی اس کفت کا خالا

"For some time back the Pakistan Prime Minister Mr. Bhutto, had been under great pressure from the Arab leaders, especially King Faisal, to declare Ahmadis heretics but he was ultimately forced to amend the Constitution by an outbreak of serious riots throughout Punjab in June" (1974).

\_"By a constitutional amendment the National Assembly has stripped half a million members of the Ahmadiya Community of their religious status as Muslims.

The excommunication of such a large number claiming to be Muslims by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam.

## اگراقبال کچھ عرصہ اور زندہ رہتے!

۳۸-۱۹۳۷ء میں قائداعظم کی پالیسی ہے تھی کہ یونی ننٹوں کو " پنجاب مسلم لیگ " میں داخل کر کے ان کو لیگ پر بالا دستی دی جائے۔ مورخ پاکتان جناب عاشق حسین بٹالوی لکھتے ہیں۔

بیں۔

#### اقبال وجناح متضادياليسي

" محمد علی جناح کی پالیسی پر اقبال کو اعتراض تھا اور اگر اقبال زندہ رہتے تو عین ممکن ہے کہ ان کے 'محمد علی جناح کے ساتھ اختلافات ' زیادہ نمایاں صورت اختیار کر جاتے "
راقم گذارش کرتا ہے کہ اگر اقبال کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور جماعت احمدیہ کے خلاف
اپنے نظریات میں تبدیلی پیدا نہ کرتے تو اقبال و جناح اختلافات نمایت سکھین صورت اختیار کر جاتے۔ اسے

### قائداعظم بيت فضل لندن ميس

قائداعظم --- اسلم اتحاد ایک جتی اور سالمیت پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ کو امام جاعت اجربیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود اجمد ( ۱۸۸۹ – ۱۹۲۱) کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع مل چکا تھا۔ ۱۹۳۳ کے ساتھ مواد سے بھی موقع مل چکا تھا۔ ۱۹۳۳ میں انگلتان میں اجمدی مبلغ مولانا عبدالرجیم صاحب ورد سے بھی آپ کی طویل ملاقات ہو چکی تھی۔ آپ احمدیہ بیت الذکر اے انگلتان میں آزادی ہند کے موضوع پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ غرضیکہ آپ جماعت اجمدیہ کی علی و ملی موضوع پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ غرضیکہ آپ جماعت احمدیہ کی مخالفت سے ضدمات سے بخوبی آگاہ تھے ۔۔۔۔ ادھر آپ علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ کی مخالفت سے خبرنہ تھے۔۔

قائداعظم نے بھی جماعت احدیہ پر کفر کے تیر چلانے کے شغل کو بنظر استحسان بیں دیکھا۔ بلکہ جس کی نے بھی آپ کے سامنے اس قتم کی حرکت کی آپ نے اس فعل کو ملت دیکھا۔ بلکہ جس کی نے بھی آپ کے سامنے اس قتم کی حرکت کی آپ نے اس فعل کو ملت اسلامیہ میں انتشار کا موجب سمجھتے ہوئے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی۔

#### ا قبال بنام پندنت نهرو

اپ خط مورخد ۲۱ رجون ۱۹۳۹ء بنام پنڈت جوا ہرلال نہو میں اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے دینیات سے کچھ زیادہ دلچیں نہیں ہے مراحم بول سے خود اننی کے دائرہ فکر میں نینے کے لئے مجھے بھی "دینیات" ہے کسی قدر جی بسلانا پڑا۔ ۲ سہ

"- دینیات سے جی بملانا پڑا"! - علامہ کا اشارہ اپنے اس طویل مضمون کی طرف ہے جو اس موری مضمون کی طرف ہے جو اس موری ہوا ۔ اور جے " اسلام اور احمیت " کے موا ۔ اور جے " اسلام اور احمیت " کے موان سے بعد میں بھی کئی بار شائع کیا گیا۔

اس مضمون میں علامہ نے واضح کیا ہے: کہ

یہ سوال کہ آیا کوئی مخص یا جماعت 'اسلام سے خارج ہو گئی۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک سراسر فقہی سوال ہے۔ "

مراحرار نے کچھ ایساسیق پردھایا تھا کہ علامہ نے ای مضمون میں جماعت احدید کو "خارج از اسلام" قرار دینے میں ایری چوٹی کا زور صرف کردیا اور آپ کو سے خیال نہ رہا کہ آپ خود کوئی قصید نہیں آپ کو تو دینیات تک سے کچھ زیادہ دلچی نہیں کہ اس مسئلہ پر رائے زنی کر عیس ۔ فاہر ہے یہ سب کاوش ' تعصب کاشاخیانہ تھی۔

### قائداعظم كاسنشل اسمبلي مين اعلان

علامہ ۱۹۳۸ء میں وفات پا گئے۔ اگلے سال قائداعظم نے سغش اسمبلی وہلی کے اجلاس عام میں جس میں ہندو۔ مسلمان سکھ اور عیسائی نمائندگان موجود تنے ایک بواننٹ پر اظمار خیال عام میں جس میں ہندو۔ مسلمان سکھ اور عیسائی نمائندگان موجود تنے ایک بواننٹ پر اظمار خیال کے ضمن میں احمدیہ جماعت کے ممتاز رکن چود حری محمد ظفر اللہ خال کے متعلق فرمایا۔

" میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے سر ظفر اللہ خال کو ہدیہ تیریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمان ہیں اور یوں کمنا چاہئے کہ میں گویا اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں "س

 ان کے نقش قدم پر مسلم یک جہتی اور سالمیت کو پارہ پارہ کرنے سے رجوع کرنا پڑتا یا " قائداعظم اور اقبال" كے رائے جدا جدا ہوجاتے۔

اور اگر علامہ کو پچھ زندگی اور مل جاتی اور آپ ۱۹۲۲ء تک زندہ رہے تو آپ کی نظروں سے قائد اعظم کی پریس کانفرنس منعقدہ تشمیر ضروری گزرتی جس میں قائد اعظم نے ایک سوال

کے جواب میں فرمایا تھا۔

## استنب ريريس كالفرلس

15T JUNE 1944 . كرديات عميس المديراتان كن سوال اوجها محميا - كم الازاريس سيسلم كانغوش كالمركون بن مكتاب " بررال فاص طور يرقاد يانوں كے سلطين بوجها كيا رميرا واب برب - كد جال تك أل الليامل للك كر المركاناق بعد-الى بى درج بى - كربرسال لاتميز عقيره وفرفت مح للد كالمرين سانا ہے ۔ وق فا دو مالسك كافيره الاسى ودار دكرام كوسلي كرا - وكذبت كادام ومخط كرا - اور دوآنے دیرہ اداکرے میں جوں وکنے کے ما ازل سے ایمل کرونگا ۔ کددہ فرقردارانہ ولا

قائداعظم کی پریس کانفرنس رونامه انقلاب عجم جون ۱۹۲۴ء

قائداعظم كاجواب

" - جھے سے ایک پریشان کن سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے مسلم لیگ کا ممبر كون بن سكتا ہے - يد سوال خاص طور پر قاديا نيول كے باره من پوچھا كيا ہے --- ميرا جواب یہ ہے کہ جمال تک " آل اعدیا مسلم لیگ " کے آئین کا تعلق ہے اس میں درج ہے کہ ہر مسلمان بلاتمیز عقیدہ و فرقہ مسلم لیگ کا ممبرین سکتا ہے .... میں جمول د تشمیر کے مسلمانوں سے اليل كرول كاكه وه فرقه وارانه سوالات نه الخائين بلكه ايك بى پليث فارم ير اور ايك بى جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ ای میں سلمانوں کی بھلائی ہے۔ " کی ا قبال کو تو بقول ان کے ۔ " دینات سے کھ زیادہ دلچین نہ تھی "۔ جن مسلمہ علماء کا اوڑھنا بچھوتا ہی دینیات تھا۔ قائداعظم مسلم یک جہتی کے مسئلہ میں 'ان کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس سال مولانا عبدالحامد بدایونی نے بھی احدیوں کے خلاف ایک قرار وادپیش کرنے کی کوشش کی مگر قائداعظم کے جذبہ یک جہتی بے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔

اس ضمن "انقلاب "كاادارىيد ملاحظه مو - انقلاب لكعتاب: -

"مشرجناح نے جد دائش و تدبرے کام لیا ہے کہ مولوی عبدالحامہ بدایونی کی اس قرار دار کو پیش کرنے کی اجازت نہ دی جس کا خشاء یہ تھا کہ اجریوں کو مسلم لیگ کا ممبر نہ بنایا جائے ۔ جمیں اس کے متعلق مشرجناح کے مسلک کی نبست کچھ شبہ نہیں۔ انہوں نے کشمیر کی پریس کانفرنس میں صاف صاف فرما دیا تھا کہ فرقوں کی بحث نہ اٹھاؤ۔ ہر مسلمان "مسلم لیگ کا ممبر بن کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جب نا ظرصاحب امور خارجہ قادیان نے استفسار کیا تو مسٹر جناح نے ان کو بھی لکھ بھیجا کہ لیگ کے آئین کے مطابق ہربالغ مسلمان جو دو آنے کا ممبری کا چندہ دے اور لیگ کے نصب العین کی تائید کرے۔ مسلم لیگ کا ممبر ہو سکتا ہے۔ ہے

اور اگر علامہ قیام پاکتان تک زندہ رہے تو وہ یہ منظر بھی ویکھتے کہ قائداعظم باؤنڈری
کمٹن کے روبرو 'مسلم لیگ کے کیس کی ترجمانی کیلئے جس وجود کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر جس
وجود کو مملکت خداداد پاکتان کا وزیر خارجہ بناتے ہیں اور کابینہ میں وزیراعظم کے بعد سب سے
اعلی مرتبہ دیتے ہیں۔ وہ احمدیہ جماعت کا وہی ممتاز فرد ہے جے اقبال بھی یونی نشوں کا آلہ کار
۔ بھی سر فصل حیین کا خوشامدی بھی انگریز کا غلام بھی غیر مسلم اور بھی اونی ورج کا آدی
کمہ کراس کی مخالفت کرتے رہے۔

--- اقبال سے منظر بھی دیکھتے کہ قائداعظم 'مملکت خداداد کی کابینہ میں مجلس احرار ۔

جمعیتہ العلماء ۔ خاکسار یا جناب مودودی صاحب کے کسی رفیق کو بھی نہیں لے رہے کیونکہ سے

مب جماعتیں تحریک پاکستان کی شمرید مخالف تھیں ۔ اس صورت حال سے بھی باور کرتا پڑتا

ہ کہ اگر اقبال کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو آپ معمار ملک و قوم (قائداعظم) کے اس مسلسل

طرز فکر و عمل کو دیکھتے ہوئے احرار کے زیر اثر حاصل کردہ نظریات کو خیریاد کہ کر قائد کے

وسیج تر اسلامی اصولوں کے ہمنو ا ہو جاتے ۔ اور اگر یہ صورت پیدا نہ ہو سکتی تو "اقبال و جناح قائلہ عور خلیج حائل ہو جاتی ۔

### - حواشی-

ا۔ اقبال کے آخری دو سال ص ۱۹۳۵ ۲۰ کچھ پرانے خطوط از پنڈت جوا ہر لال نہرو ص ۲۹۳ ۳۰ بحوالہ ہماری قوی جدوجہد ۱۹۳۹ء از عاشق حسین بٹالوی ص ۷۵ ۳۰ روزنامہ انقلاب ۔ لاہور کم جون ۱۹۳۴ء صفحہ آخر ۵۰ روزنامہ انقلاب ۔ لاہور سر اگست ۱۹۳۳ء

#### JESUS DIED IN KASHMIR

then going to make the color late, make the same and the

In 1938-9, the Lahore weekly The Sunesse published in serial form the book (Tasih Hindustan mein toriginally published in 1908) by Hazrat Mirza (Chulam Ahmad, founder of the Ahmadisya movement. This work introduced the question of whether Jesus had really died on the cross, and was found so convincing by the rector of Al-Azhar University in Cairo that he dictated a fativa (verdict) declaring that, in accordance with the holy Koran, Jesus had died a natural death.

-

#### حضرت الم جماعت المحديد والله آپ سالاني مور كارشا در الداد ترهي كي مم كه دران مولينا محت معلى عو آمر (اورد برخلافتي يشرون) كن مام ماريخي نار ( د تجيئه كتاب محظل إن اندين بالشكس عبد ٢٨٢ س)

Qadiar Batala 18 September 1923

#### [Telegram]

We have come to know from the papers that an understanding is being arrived at with Mahashai Shraddhanand that the present shuddhi movement carried on by the Hindus and the anti-propaganda of the Mussalmans should be stopped [Illegible], all the non-local Hindu preachers as well as similar Mussalman speakers should leave the territory and Malkans be left [Illegible], We look upon such a decision as most unreasonable and against the interest of Islam. Hindu preachers have long been working in the affected area and have succeeded in perverting thousands of Mussalmans, so if we now withdraw it would mean that the perverted Malkans should be left to their perverted state. Such a settlement would not in the least affect the position of Hindus, but it would be highly detrimental to the interest of Islam [sic] who are now trying to bring back Malkans to Islam.

No true Mussalman can tolerate to see his brethren perverted [sic] to Hinduism and yet withold from [Illegible] his best to save them. Moreover, the Hindus has [sic] a large number of preachers from among local residents, but Mussalman preachers are all from outside because local Mussalmans are either unfit or unwilling [Illegible].

We cannot understand how there should be any danger of breach of peace between the two communities making peaceful efforts to propagate their religion. Danger exists only when one or both of the two communities be inclined to outstep [the] peaceful limits of law. Consequently, we strongly protest against such a settlement and are in no case willing to leave territory until we have done all in our power to save perverted Malkans and we want to make it clear that we will not call for any understanding when the honour of Islam is at stake.

We hope that keeping in view your responsibility to Islam and Mussalmans in the matter, you will desist from entering into any understanding which may be at variance with the missionary spirit of Islam.

Mirza Bashir Ahmed

## اقبال اور احميت

# عمد حاضر کو ایک " نے میے "یا " پنیبر" کی ضرورت ہے۔ (اقبال)

مصنف زندہ رود کے مطابق۔

"- كئى احمدى علامه كے قريى دوست رہے - علامد ان كے ساتھ جلسوں بيس شريك ہوتے۔ اور ان مکے ساتھ مل جل کر علمی یا علی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے تھے - علاوہ اس کے علامہ نے بعض فقتی معاملات میں مولانا علیم نور الدین (سلم احمدید کے جانشین اول) کی رائے بھی لی-ا۔

راقم اس مللہ میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ اس قربت کے علاوہ علامہ 'جماعت احمدید ك مخصوص عقائد سے بحى كرے متاثر تے ۔ اس ضمن من درج ذیل امور پیش خدمت ہیں

حضرت بانی سلسلہ احمدید (وفات ۱۹۰۸ء) نے قرآن مجید کی متعدد آیات خصوصا آیت یا عینی انی متو نیک (اے عینی میں تھے طبعی موت دونگا) .... الخ اور آیت فلما تو نیتنی .... الخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ۔ تو ملک بحریس آپ کی مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ برصغیرے علاء نے کفرے فتوول کی بحرمار کردی بلکہ بلاد اسلامیہ سے بھی فاوی كغر منكوائے گئے۔

حفرت باني سلسله احمديد فرمات بي -

قرآن مجيد ميس ( حضرت عيلي عليه السلام ك متعلق - ناقل ) وعده تقاكه يا عيلي اني متو نیک و را فعک ایی .... اور تونی ، طبعی موت دینے کو کہتے ہیں " ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"- ميرك دعوىٰ كى جر حضرت عينى عليه السلام كى وفات ب- " سا م علامہ اقبال ﴿ وفات ١٩٣٨ء ) كا بھى كى عقيدہ تھا۔كہ انى متو نيك ... سے طبعى موت

مراد ہے چنانچہ " ذکر اقبال "مصنف مولانا عبد الجيد صاحب سالک کے مطابق " سرسید کی وفات کی خبرس کرعلامہ نے اس آیت شریفہ یا عیسیٰ انی متو فیک .... سے ان كى وفات كى تاريخ نكالى - ذكى شاه نے يه تاريخ شاه صاحب (علامه كے استاد مولانا ميرحسن -تاقل) کو جا کرستائی۔ تو انہوں نے فرمایا۔ بہت خوب ہے۔ " ہم سے

گویا آپ کے استاد محترم کا بھی ہی عقیدہ تھا اپنی وفات سے تین سال قبل ۱۹۳۵ء میں بھی علامہ نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ ملفوظات اقبال میں ہے۔

ا یک مرتبہ سید جمال الدین افغانی اور سرسید" کا تذکرہ چل بڑا۔ تو اقبال نے فرمایا ۔۔۔ " میں نے (سر) سید احمد کی وفات پر تاریخ کمی تھی جو ان کی قبر پر کندہ ہے۔ انی متوفیک و دا فعك الى و مطهر ك .... الغ- " ٥ -مسے کی آمد ثانی

حضرت باني سلسله احمية " من كى آمد ثانى " كے بارے ميں فرماتے ہيں -" يه مكان بدابت باطل ب كه حضرت عيني عليه السلام دوباره دنيا مين آئيس ك- "٢٠٥٥ واکثر معید اللہ ایم اے پی ایج وی اس ضمن میں علامہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ لکھتے

"- میں نے علامہ سے کہا۔ مسلمان عام طور پر مسے کی آمد ٹانی کے منتظر ہیں ۔۔ علامہ نے فرمایا - میں اس کا قائل شیں - " ا

حضرت عليني كارفع ساوى

حضرت بانی سلسلہ احمد سید فرماتے ہیں۔

قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم عضری دو سرے آسان پر بھایا 10 3 2 2 ( 900 20 4 14 14 2 96 - 18 ) con 8 1 1 2 26

علامه اقبال كاعقيده ملاحظه بهوب

" ١١ ر ابريل ٢٥٥ كى ملاقات مين حضرت مسيح عليه السلام كى معجزانه ولاوت ا ، اور رفع ساوی ( آسان پر اٹھایا جانا ) کا ذکر ہوا۔ تو (علامہ نے ) فرمایا۔ یہ دو چیزیں نومسلم عیسائیوں کی بعدولت اسلامي عقائد مين داخل موئين - "٩ - ٥

### نومسلمول کے خیالات اجزاء اسلام بن گئے

حضرت بانی سلسلہ احمدید فرماتے ہیں

"- تیسری صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد 'مسلمانوں میں شامل ہوا ہے ۔ وجہ اس کی سیر ہے کہ نئے نئے عیسائی 'مسلمان ہو کر ' ان میں ملتے گئے اور یہ قائدہ کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم 'کی ذہب میں داخل ہو تو اپنے ندہب کی رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے ۔ ایک نئی قوم 'کی ذہب میں جاتا ہے ۔ ایسے ہی عیسائی جب مسلمان ہوئے تو یہ خیال اس کا کچھ حصہ نئے ندہب میں بھی جاتا ہے ۔ ایسے ہی عیسائی جب مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لائے اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گیا۔ " دا سے

اس ضمن میں محمد حسین عرشی 'علامہ اقبال کا مسلک یوں بیان کرتے ہیں۔

" - "ار ابریل ۳۵ ماضر خدمت ہوا - میرے ساتھ عکیم طالب علی تھے ... عکیم طالب علی کے ... عکیم طالب علی کے ... عکیم طالب علی کے سوال پر مسے کی معجزات سے بحری ہوئی زندگی - ولادت ۲ - وفات کے متعلق فرمایا کہ نومسلم عیسائیوں نے اپنے غیر معقول اور خرافیاتی عقائد 'مسلمانوں میں شائع کر دیئے - سادہ لوح مسلمانوں نے ان کو اجزائے اسلام سمجھ کر سر آنکھوں پر اٹھالیا ۔ "اا ہے

مستلهجهاد

حضرت بانی سلسلہ احدید فرماتے ہیں۔

"- اس تھم ( یعنی تھم جماد - ناقل ) کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موبود ہے یہ ہے ... یعنی خدا نعر نے ان مظلوم لوگوں کو جو قتل کئے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے۔ فریاد س کی اور ان کو مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ "موں "- اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی رنگ مقصود ہے "سوں

علامه فرماتے بیں:-

" - قرآن کی تعلیم کی رو سے جمادیا جنگ کی صرف دو صور تیں ہیں - محافظانہ اور مصلحانہ - پہلی صورت میں یعنی اس صورت میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو مسلمانہ سے نکالا جائے - مسلمان کو تکوار اٹھانے کی اجازت ہے (نہ تھم) دو سری صورت جس کھروں سے نکالا جائے - مسلمان کو تکوار اٹھانے کی اجازت ہے (نہ تھم)

### آسان روحانیت کے طائر

علامہ اقبال اپ طویل تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر ۱۹۳۲ء میں فرہاتے ہیں کہ

"اشاعت اسلام کا جوش 'جو احمدیت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے قابل قدر ہے۔

جماعت احمدیہ کے ذریعہ دنیا کے کناروں تک قرآن حکیم اور سیرت طیبہ "کا زندگی بخش
پیغام پہنچانے کو جو انظام کیا گیا ہے وہ ان وا قفین زندگی کا مربون منت ہے جنبوں نے خود کو
مامور وقت اور اس کے خلفاء کی تربیت کے نیچ دے ویا جب وہ روحانی تربیت پاکر 'آسان
دوحانیت کے طائر بن گئے ۔ تو انہیں مختلف اطراف کی طرف اڑا ویا گیا ۔ ان میں کوئی پورپ
کے ظلم کدول کی طرف فکل گیا ۔ کوئی امریکہ کی سر ذمین پر جا اتراکوئی جزائر شرق المند چلا گیا
اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی حزل تک جا پہنچا۔

وا تفین زندگی کی تعلیم و تربیت اور ان کی آکناف عالم تک اڑان کا سلسلہ آج مجمی پوری
شان سے جاری و ساری ہے۔

ہم آئیندہ صفحات میں ان روحانی طائروں کے چند فوٹوز پیش کر رہے ہیں۔

### آسان روحانیت کے طائر

علامہ اقبال اپ طویل تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر ۱۹۳۲ء میں فرہاتے ہیں کہ

"اشاعت اسلام کا جوش 'جو احمدیت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے قابل قدر ہے۔

جماعت احمدیہ کے ذریعہ دنیا کے کناروں تک قرآن حکیم اور سیرت طیبہ "کا زندگی بخش
پیغام پہنچانے کو جو انظام کیا گیا ہے وہ ان وا قفین زندگی کا مربون منت ہے جنبوں نے خود کو
مامور وقت اور اس کے خلفاء کی تربیت کے نیچ دے ویا جب وہ روحانی تربیت پاکر 'آسان
دوحانیت کے طائر بن گئے ۔ تو انہیں مختلف اطراف کی طرف اڑا ویا گیا ۔ ان میں کوئی پورپ
کے ظلم کدول کی طرف فکل گیا ۔ کوئی امریکہ کی سر ذمین پر جا اتراکوئی جزائر شرق المند چلا گیا
اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی حزل تک جا پہنچا۔

وا تفین زندگی کی تعلیم و تربیت اور ان کی آکناف عالم تک اڑان کا سلسلہ آج مجمی پوری
شان سے جاری و ساری ہے۔

ہم آئیندہ صفحات میں ان روحانی طائروں کے چند فوٹوز پیش کر رہے ہیں۔





مللہ احدید کے چند مبنغین اور ذمہ دار عدیداران مطرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے کے ہمراہ



برطانيه ميں متعين مبلغين حضرت امام جماعت احمديد مرزا طاہر احمد صاحب كے همراه





مللہ احدید کے چند مبنغین اور ذمہ دار عدیداران مطرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے کے ہمراہ



برطانيه ميں متعين مبلغين حضرت امام جماعت احمديد مرزا طاہر احمد صاحب كے همراه

سب سے بردا دینی مفکر

حضرت بانی سلسله احمدید فرماتے بیں۔

میں قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔

کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔" 19 س

علامه اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔

"-- موجودہ ہندی مسلمانوں میں مرزا غلام احمد قادیاتی سب سے بوے دینی مفکر ہیں '- ۲۰ مہ اسلامی سیرت کا نمونہ

حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کی طرف سے اعلان کردہ دس شرائط بیعت میں سے ششم شق میہ ہے کہ بیعت کنندہ ہے دل سے عمد اس بات کا کرے:۔

" - بير كه اتباع رسم اور متابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شريف كى حكومت كو . كلى اپنے اوپر قبول كرے گا - اور قال الله وقال الرسول كو اپنى ہر ايك راہ ميں دستور العل قرار دے گا - " ٢١ هـ دستور العل قرار دے گا - " ٢١ هـ

گویا ہراحمدی "اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ" ہونا جاہئے۔ علامہ 'احمدیوں کے متعلق اپنے تجربہ کی بنیاد پر فرماتے ہیں:۔

" -- بنجاب میں اسلامی سیرت کا خصیرہ نمونہ اس شکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرقہ قادیانی

کتے یں۔ "۲۲ ہ

اشاعت اسلام كاجوش

حفزت بانی سلسلہ احدیہ "حکومتی ند بہ عیسائیت" کا مقابلہ کرنے اور اشاعت اسلام

کے لئے مساعی کرنے کے ضمن میں اپنے عقیدت مندوں سے فرماتے ہیں: ۔

" - عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے کئی قتم کی سرتگیں طیار کر

ربی ہے اور عیسائی لوگ اسلام کے مٹا دینے کے لئے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کہ

نمایت درجہ جانکاہی سے پیدا کر کے ہرایک رہزنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں او بناوٹ کی جانکا ہی سے نیدا کر کے ہرایک رہزنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں اور اس انسان بنکانے کے نئے نئے اور گراہ کرنے کی جدید جدید صور تیں تراشی جاتی ہیں اور اس انسان

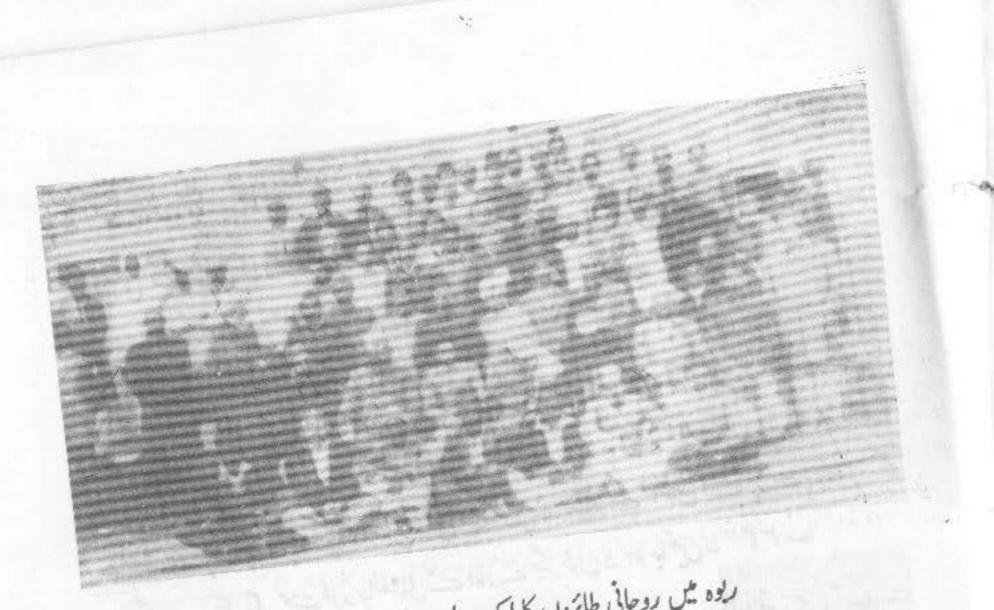

ريوه مين روحاني طائرول كا ايك اور اجتاع.



کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخراور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا۔ "۲۴ سے

(اب) ہرایک حق پوش وجال دنیا پرست یک چیٹم جو دین کی آنکھ نہیں رکھنا جمت قاطعہ کی تکوار سے قتل کیا جائے گا اور سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کیلئے پھراس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا۔ جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے آسان اسے چڑھنے سے روکے رکھے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں۔ "میں اسے

اس نوع کی تعلیم آپ اکثر افراد جماعت کو دیتے رہے۔ جس کے بھیجہ میں آپ سے وابستہ ہونے والوں میں عیسائیت کی تردید اور اشاعت اسلام کی تبلیغ کا جوش موجزان ہو گیا۔ اس جوش کا اعتراف علامہ اقبال کی زبانی سننے کے لائق ہے۔ ایک صاحب کو اپنے جوالی مکتوب میں لکھتے ہیں۔

" باتی رہی تحریک احمدیت ۔ سو میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد بیں ۔ جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مساعی میں ان کا ہدروہوں ۔

" .... اشاعت اسلام کا جوش جو ان (حضرت بانی سلسله احمدید - ناقل) کی جماعت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے - قابل قدر ہے - " ۲۵ سه مسیح و مهدی - - کا ظهور

" علامہ اقبال کے عقیدے کے مطابق مہدی کی آمد۔ مسیح کے دوبارہ ظہور اور مجددیت کے جو متعلق جو احادیث ہیں وہ ارانی اور عجمی تخیلات کا بتیجہ ہیں۔ عربی تخیلات اور قرآن کے جو متعلق جو احادیث ہیں وہ ارانی اور عجمی تخیلات کا بتیجہ ہیں۔ عربی تخیلات اور قرآن کریم کی صحیح سپرٹ سے ان کا کوئی مروکار نہیں

احمریت کے خلاف اپنے مضمون Qadianis and orthodox muslims مار خلاف اپنے مضمون عضری کے خلاف اپنے مضمون Ambitious and ignorant Mullaism کو قرار دیا ہے۔ پھیلانے کا زمہ دار Mullaism کو قرار دیا ہے۔

#### فرقد قادیان خالصتامم طرز کے کردار کا طاقت ور مظرے - ا قبال -

A Powerfull expression of the essentially muslim type of chracter

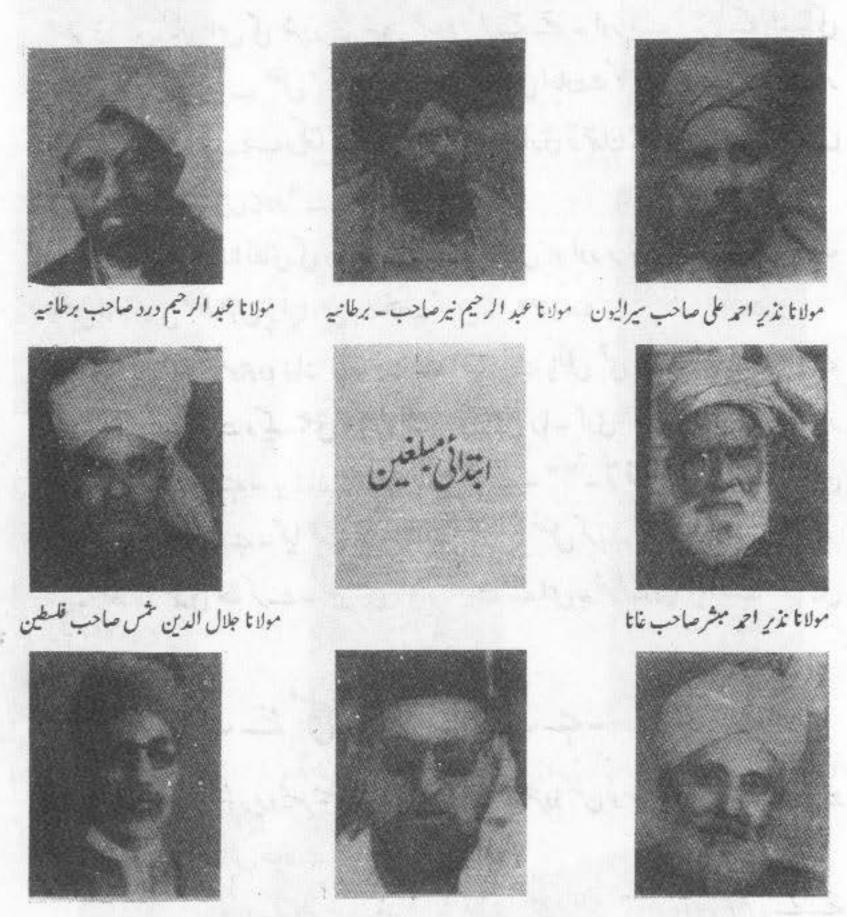

مولانا ابو العظاء صاحب عرب سيد زين العابدين ولى الله شاه صاحب مولانا غلام حسين ايا زصاحب



دنیا کے محلتف مقامات سے آئے ہوئے احمدی مبلغین اپنے پارے آقا حضرت صاجزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ۔

.... لیکن ان کی بعض تحریروں سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ خود کی روحانی مصلح کی آمد کے منظر نہ سمی لیکن اس کی ضرورت ضرور محسوس کرتے تھے۔ اور ایسے مصلح کے آنے کی خواہش کرتے تھے۔ یہ عقل 'مسیح و مہدی کے آنے کی احادیث کو عجمی تخیلات کا نتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل ... جب دیکھتا کہ " وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہنود" یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرائیں یہود" ۔... تو بکار اٹھتا۔

" کاش که مولانا نظامی کی دعا اس زمانے میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلعم پھر تشریف لائیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نقاب کریں 'ک ۲۴ سه

جب وہ ویکھتے کہ "موجودہ زمانہ روحانیت کے اعتبار سے بالکل تھی وست ہے۔ ای واسطے اخلاص محبت مروت ویک جہتی کا نام و نشان باتی نہیں رہا۔ آدی 'آدی کا خون پینے والا اور قوم 'قوم کی دشمن ہے۔ یہ زمانہ انتائے آرکی کا ہے۔ " " ۔ تو فرماتے ۔ " ۔ " سو لیکن تارکی کا ہے۔ " " ۔ تو فرماتے ۔ " ۔ " سو لیکن آرکی کا انجام سفید ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر آیک دفعہ نور محمدی عطا کرے ۔ بغیر کی بری شخصیت کے اس بدنصیف ونیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ " کیا ہے۔ " کیا ہے۔ انہ کا ہے۔ انہ کا ہے۔ انہ کی تعالی جات نظر نہیں آتی۔ " کیا ہے۔ کیا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کا ہے۔ انہ کی تعالی جات نظر نہیں آتی۔ " کیا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی کا ہے۔ انہ کی تعالی کیا ہے۔ انہ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا تھا کی کیا ہے۔ انہ کی کیا ہے۔ کیا

#### عمد حاضر کو ایک نئے مسیح یا پیغمبر کی ضرورت ہے۔

ایک مغربی دانشور پروفیسرمیکنزی نے اپنی کتاب "انٹروڈکشن ٹوسوشیالوجی " کے آخری دو پیراگرافس میں درج ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔:۔

"- کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال پر نہیں پہنچ سکتی اور اس غرض کے لئے محض عرفان اور حقیقت آگاہی کافی نہیں بلکہ بیجان اور تخریک کی قوت بھی ضروری ہے ..... بمیں معلم بھی چاہئیں اور پغیبر بھی ..... غالبا ہمیں ایک نئے مسیح ا۔ " New Christ معلم بھی چاہئیں اور پغیبر بھی ..... غالبا ہمیں ایک نئے مسیح ا۔ "کی ضرورت ہے ..... اس عہد کے پغیبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ہنگامہ زار میں وعظ تبلیغ کرے .....

علامہ اقبال نے اپنے خط محررہ ۲۴ جنوری ۱۹۲۱ء بنام ڈاکٹر نکلن (جس نے اسرار خود؟ انگریزی میں ترجمہ کیا تھا) میں پروفیسر میکنزی کے مذکورہ بالا دو پیراگر افس کو لفظ بہ لفظ نقل کے لکھا ہے۔



How very true are the last two paragraphs of professor Mackenzie's Introduction to Social Philosophy وفيسر ميكنزى كى كتاب " انٹروؤ كشن ئو سوشيالوجى " كے يہ دو آخرى پيراگرافس كس قدر صحح يروفيسر ميكنزى كى كتاب " انٹروؤ كشن ئو سوشيالوجى " كے يہ دو آخرى پيراگرافس كس قدر صحح بيرا۔

اس خط میں یہ بھی لکھتے ہیں۔

" ہارے عمد نامے ' ہاری لیکیں ' ہاری پنجائیں اور کانفرنسیں ' جنگ و پرکار کو صفحہ حیات ہے ختم نہیں کر سکتیں ۔ کوئی بلند مرتبہ شخصیت ( یعنی نئے مسیح یا پنجیبری شخصیت ۔ ناقل ) ہی ان مصائب کا خاتمہ کر سکتی ہے ۔ اور اس شعر میں میں نے اسی کو مخاطب کیا ہے۔

باز در عالم بیار ایام صلح جنگ جویاں رابدہ پیغام صلح

علماء كاكمنا ہے كہ قرآنى بدایت موجود ہے۔ اب ہم خود ہى دنیا كى گرئى سنوار لیں گے۔ گرعلامہ كے نزدیك ، كرو بريس اتنا عظیم فساد برپا ہے كہ اسے رفع كرنے كى خاطر غائت ورجہ بلند مرتبہ روحانی شخصیت كى ضرورت ہے .

" نيخ ميح" كى ضرورت اور حضرت بانى سلسله احمريه

بانی سلسلہ احمدیہ نے " نے مسیح کی ضرورت " کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کراتے ہوئے اپنے ایک شعر میں فرمایا تھا۔

وقت تھا وقت مسیحانہ کسی اور کا وقت میں نہ آیا تو کوئی اور ہی آیا ہو تا یا ہو تا





مولاتا رحمت على صاحب - اندونيشا مولاتا محمد صادق عارى صاحب - اندونيشا حافظ قدرت الله صاحب - باليند



سد ميرمسعود احمد صاحب وتمارك



مولانا ظهور حسين صاحب - بخارا







سيد كمال يوسف صاحب - تاروك مفتى فضل الرحمان صاحب - تا نجيريا - مولانا محمد صديق صاحب امرتسري - افرايقه



احمد مبلغین کا ایک گروپ - بمقام جکاریة (۱۹۷۷ء)

كوتم بده

حضرت بانی سلسلہ احمد میر کے نزدیک ''گوتم بدھ مختلف قوموں کے جوشوں کو ٹھنڈا کر کے ان کے درمیان صلح کرا یا۔ گویا اس کا پنیام ' صلح کا پنیام تھا .... (گمر) ہندو لوگ بدھ

ند جب اور اس کی کامیابی کو بزی نفرت اور حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں " (پیغام صلح ص ۱۹۰۸۲۳) اقبال کا کہنا ہے

قوم نے پینام گوتم کی ذرا پرواند کی - قدر پہچانی ند اپ گوہر یک واند کی

بني اسرائيل - يهود

یں کر کر ہو ہاتھ ہو۔ حضرت بانی سلسلہ احمد میں تحقیق کے مطابق تشمیریوں کی 'شکل و صورت اور خد وخال ' عادات خصائل متفقہ طور پر یمودیوں کے مشابہ ہیں ۔ نیز تشمیر بھی عبرانی نام ہے۔

> تفسیلات کے لئے ملافطہ ہو کتاب " مسیح ہندوستان میں " محمد عبد اللہ قریش اقبال کے عقیدہ کو یوں اظہار کرتے ہیں

" ا قبال " کشمیریوں کو یمود تصور کرتے تھے۔ اور کتے تھے کہ ان کے عادات خصا کل اور شکل و شاکل افغانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل ہیں۔ اور اس معالمے میں ان

کو یمال تک غلو تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ لارڈ ریڈ تگ وائسرائے بند کے پاس

ایک یا داشت بھیجنی جاہئے جس کا مضمون سے ہو کہ تم بھی بی اسرائیل ہو اور کشمیر کے لوگ بھی ۔ ان کو دہری غلامی سے نجات دلا کر نیکی اور بھلائی کی مستقل یا دگار چھوڑ جائے "

(ادبی دنیا س ۲۰۹ - اقبال نمبر - تشمیر نمر جلد ششم شاره ۲۳)

وكينة ص ١١١٥

الفضل اخبار قادیان نے ۱۹۲۹ء میں ایک صحیم اور شاندار " خاتم النبین " نمبرشائع کیا اس نمبر میں علامہ نے اپنا نعتیہ کلام بھوایا ۔ جس کا ایک شعربیہ ہے = بہرد بلیزاز بندوستان آورہ ام سجدہ شوقے کہ خوں گر دید در سیمائے من

قادیانی فرقد العالم استم طرز کے کردار کا طاقتور ظرب (اقبال)

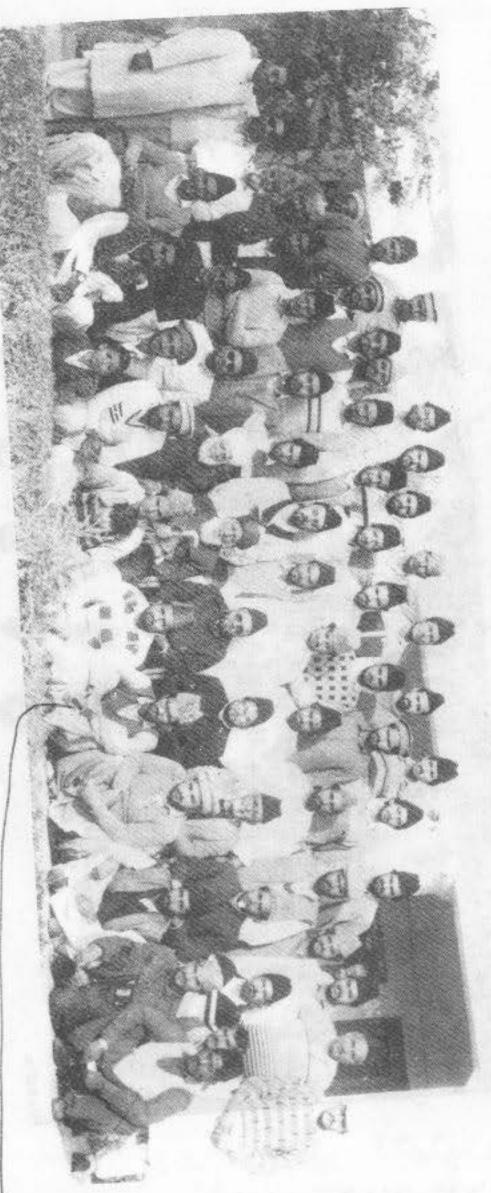

صاحب اصلاح وارشاد ربعه کے بمراہ دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے والے مریان سلیہ۔ ناظر

3-4-09

019



دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے والے مریان مللہ - ناظر صاحب اصلاح و ارشاد ربوہ کے بمراہ

# -حواشی-

ا۔ زنرہ رود ص - ۵۷۵

٢- براين احمديد حصد بنجم ص ١٧١

٣- يكچرسالكوث ص - ١٧

19-00 -1

۵ - ملفوظات اقبال ص ۵۵

٢- ضيمه برابين احديد حصه پنجم ص ٢٣١

٧ - ملفوظات اقبال ص ١٩١١

٨ - براين احديد ص ٥٥

٩ م ملفوظات اقبال ص ٧٠

١٠ روحاني خزائن نبرع ص ٢١٦

اا ۔ ملفوظات اقبال ص ۲۲

١٢ - رساله جماوص ٢

۱۰۱ روحانی خزائن نمبر ۲ ص ۱۰۱

١١٠ - اقبال نامه حصد اول ص ٢٠١ - مكتوب ١٢ روتمبر١٩٣١ء

۱۵ - روحانی خزائن جلد نمبر۸ص ۲۰۰۷

١٦ مكاتيب اقبال حصد اول ص ٢٠٣

کا ۔ روحانی نزائن جلد نمبر ۲ ص ۹۲ (۱۹۰۲)

١١٠ مكاتيب اقبال حصد الول ص ١١٨

١٩ - ضرورت الامام مطبوعه ١٩٨٨ء ص ١٩٠

۲۰ رساله اندین اینی کوئیری ستبر ۱۹۰۰ جلد نمبر ۲۹ ص ۲۲۹

ا٢ - ازالد ادمام ص ٨٥٨ - شرائط بيعت ١١ جوري ١٨٨٩ء

٣٢ ملت بيضاير ايك عمراني نظر- (ليكيم ١٩١٠)

٢٣ - فتح اسلام ص ٢

٢٣ - ايضاً ص ١٥

٢٥ م مكاتيب اقبال حصد نمبر ٢ ص ٢٣٢ خط ٤ راير بل ١٩٣٢ء

٢٦ - اقبال نامه حصه اول ص ٢١

٢٧ - علامه كاخط اين والدمخترم ك نام "مظلوم اقبال ص ٢٩٣)

We need prophets as well as teachers ....

perhapes we want a new Christ (Thoughts and

Reflections of Iqbal P.95)

٢٨ مظلوم اقبال ص ١٩١

حضرت بابا نائک " بلک مرد اور صاحب الهام 'کلها ہے۔ ( حضرت بانی سللہ احمد یہ نے بابا نائک "کو توحید پرست ' نیک مرد اور صاحب الهام 'کلها ہے۔ ( ست بچن ص ۲۵۔ ۲۱ مطبوعہ ۱۸۹۵ء) سه اقبال . بھرا کھی آخرصہ ا توحید کی نیجاب سے شری کرشن میں کرشن

بانی تحریک احمد یہ کے مطابق: -

" --- شرى كرشن " اپ وقت كانجي اور او مار تھا - " ( پيغام صلح ١٩٠٨ء ص - ٢ )

شاید ای نظریہ کے زیر اثر علامہ اتبال کو

" -- اس عظیم بستی سے نه صرف عقیدت تھی بلکہ ایک طرح کی محبت تھی -- " ( زندہ رود ص ۴۰۹ )

جلالی اور جمالی شان کا ظهور

سلسلہ احدید کے بانی کے نزدیک جہاں صحابہ اور بعد کے مسلمان ' جلالی شان کی بناءیر اسم محد ملم سخے مظہر ہے مظہر سخے دہاں آنے والے مسلم مود کو اسم احمد مان مظہر بنایا گیا اور اسے جمالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ( تفصیل کے لئے دیکھتے اعجاز المسیح ص ۸۷ آ ۱۲۴)

ا قبال کا بھی میں کہنا ہے کہ: -

ہو چکا کو قوم کی شانِ جاالی کا ظہور - ہے گرباقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور مہم

١٩ - ضرورت الامام مطبوعه ١٩٨٨ء ص ١٩٠

۲۰ رساله اندین اینی کوئیری ستبر ۱۹۰۰ جلد نمبر ۲۳۹ ص ۲۳۹

ا٢ - ازالد ادمام ص ٨٥٨ - شرائط بيعت ١١ جوري ١٨٨٩ء

٣٢ ملت بيضاير ايك عمراني نظر- (ليكيم ١٩١٠)

٢٣ - فتح اسلام ص ٢

٢٣ - ايضاً ص ١٥

٢٥ م مكاتيب اقبال حصد نمبر ٢ ص ٢٣٢ خط ٤ راير بل ١٩٣٢ء

٢٦ - اقبال نامه حصه اول ص ٢١

٢٧ - علامه كاخط اين والدمخترم ك نام "مظلوم اقبال ص ٢٩٣)

We need prophets as well as teachers ....

perhapes we want a new Christ (Thoughts and

Reflections of Iqbal P.95)

٢٨ مظلوم اقبال ص ١٩١

حضرت بابا نائک " بلک مرد اور صاحب الهام 'کلها ہے۔ ( حضرت بانی سللہ احمد یہ نے بابا نائک "کو توحید پرست ' نیک مرد اور صاحب الهام 'کلها ہے۔ ( ست بچن ص ۲۵۔ ۲۱ مطبوعہ ۱۸۹۵ء) سه اقبال . بھرا کھی آخرصہ ا توحید کی نیجاب سے شری کرشن میں کرشن

بانی تحریک احمد یہ کے مطابق: -

" --- شرى كرشن " اپ وقت كانجي اور او مار تھا - " ( پيغام صلح ١٩٠٨ء ص - ٢ )

شاید ای نظریہ کے زیر اثر علامہ اتبال کو

" -- اس عظیم بستی سے نه صرف عقیدت تھی بلکہ ایک طرح کی محبت تھی -- " ( زندہ رود ص ۴۰۹ )

جلالی اور جمالی شان کا ظهور

سلسلہ احدید کے بانی کے نزدیک جہاں صحابہ اور بعد کے مسلمان ' جلالی شان کی بناءیر اسم محد ملم سخے مظہر ہے مظہر سخے دہاں آنے والے مسلم مود کو اسم احمد مان مظہر بنایا گیا اور اسے جمالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ( تفصیل کے لئے دیکھتے اعجاز المسیح ص ۸۷ آ ۱۲۴)

ا قبال کا بھی میں کہنا ہے کہ: -

ہو چکا کو قوم کی شانِ جاالی کا ظہور - ہے گرباقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور مہم

# علامه اقبال كاروحاني مقام و مرتبه

دو نظریات

(1)

ہمارے ہاں علامہ اقبال کے روحانی مقام و مرتبہ کے بارے میں دو مکاتیب فکر ہیں۔ پہلے کتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی لکھتے ہیں: حدیث نبوی کے ان اللہ ببعث لھذہ الامته علی د اس کل مائتہ... اللخ یعنی ۔۔ "۔ خدا تعالی اس امت میں ہر صدی کے سرپر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گاجو اس کے دین کو از سرنو تازہ کرتے رہیں گے۔ "اس حدیث کے حوالے سے گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجددین کے ذکر کے بعد چودھویں صدی کے بارہ میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ:۔

" - جتنے عظیم ارباب ہمت و عزیمت اور شہواران میدان تجدید و اصلاح برصغیریاک و ہند میں پیدا ہوئے ان کی مثال پورا عالم اسلام نہ کمیت کے اعتبار سے دے سکتا ہے نہ کیفیت کے اعتبار سے دی۔ سکتا ہے نہ کیفیت کے اعتبار سے دیں وی تعلیم و تربیت کے قدیم نظام سے فیض یاب ہونے والوں میں سے حضرت شخ الحند مولانا محمود حسن الی عظیم اور جامع شخصیت بھی یہیں سے پیدا ہوئی اور کالجوں اور یونیورسٹیول کے جدید نظام تعلیم سے مستفید ہونے والوں میں سے علامہ اقبال مرحوم جیسانا ۔ ت اور روی ثانی بھی اسی خاک سے اٹھا۔ "

(روزنامه "جنگ "كراچى - ۲۱ فرورى ۱۹۸۷ء)

مصنف" زندہ رود" کے نزدیک۔" اقبال مظاہر اللی میں سے تھے۔ ایسے نوابغ روزگار خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ کے طور پر ہی انسانوں میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ آرڈر دے کر نہیں . وائے جا سکتے۔ (ص ۲۵۲)

"اقبال ---" مجدد عصر" کے مصنف کا کہنا ہے کہ ۔ "اقبال کی شخصیت میں مجدد کا جذب و اثبال کی شخصیت میں مجدد کا جذب و اثر اور اقبال کی کوششوں میں مجدد کے نقش پا ملتے ہیں (ص ۱۲۷) پھر لکھتے ہیں۔ " نبی جدب و اثر اور اقبال کی کوششوں میں مجدد کے نقش پا ملتے ہیں (ص ۱۲۷) پھر لکھتے ہیں۔ " نبی ص

کی طرح اقبال بھی اپنی قوم کی فلاح نظر میں رکھتا ہے۔ " (ص ۱۳۱) مصنف ڈاکٹر سہیل بخاری ۔ اقبال انکادی پاکستان

(1)

علامہ اقبال کے مقام و مرتبہ کے بارے میں دوسرے طبقے کی نمائندگی کے لئے ہم نے بلامہ کے بچین کے بے تکلف دوست مرزا جلال الدین صاحب ایدووکیٹ اور صدر حکومت آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم کو منتخب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھ جھلکیاں مصنف " زندہ رود"کی شخفیق کی بجی ہیں کریں گے۔

مرفا حلال الدین صاحب کے مشاہدات رقص و سرود کی محفلیں

مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

" اقبال ہر شام بلاناغہ میرے ہاں تشریف لاتے۔ ان کو راگ رنگ کا بہت شوق تھا۔
میرے مکان پر چونکہ رقص و سرود کی محفلیں اکثر جما کر تیں۔ اس لئے وہ ان مجالس میں بردی
رغبت ہے شمولیت فرماتے۔ (ملفوظات اقبال ص ۹۴)

چرے پر تقدس کا ہالہ

پر لکھتے ہیں:۔

"اقبال آخر انسان تھے۔ پنیبرانہ اعباز رکھنے کے باوجود پنیبرنہ تھے۔ اس لئے ان کوالیک باتوں سے معرا سمجھنا جو بشریت کا لازمہ اور انسانیت کا خاصہ ہیں۔ ایک ایبا مسخر انگیز دعویٰ ہے جس میں نہ تو حقیقت کو دخل ہے نہ خود ڈاکٹر صاحب کی روح کے لئے مسرت کا سامان موجود ہے . . . . . ان کے چرے پر تقدی کا جو ہالہ ہر وقت نظر آتا تھا۔ اس سے بیہ کی طور پر لازم نہیں آتا کہ انہیں ان کے اصلی مرتبے سے محروم کرکے صوفیائے عظام اور اولیائے کرام کے زمرے ہیں شامل کرلیا جائے۔ (ایضاً عن ۱۱۱۳)

اب بردها ب كايم كى ايك ملاقات كاحال سنة - مرزا صاحب لكست بين:-

### ذرااینی مار دها ژکو بھی یاد فرمالیجئے

میں نے کیا۔ آپ کے ول میں جج کی بہت پرانی خواہش ہے۔ اس لئے اب کے میرے ساتھ یورپ چلئے آکہ جج سے قبل چوہوں کی تعداد پوری نوسو ہو جائے اور گھرلوٹے ہوئے رائے میں گناہ بخشواتے آئیں۔" (ایضاً ص ۱۳۰)

مصنف زندہ رود کے مطابق اقبال کی طبیعت میں حاضر جوابی - بذلہ سنی اور ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی بھی - قیام انگستان کے دوران پروفیسر آر نلڈ نے اقبال سے کہا کہ علی گڑھ کے ایک مولوی صاحب یورپ کی سیاحت کرتے ہوئے لندن پہنچ ہیں - انہیں قابل دید مقامات کی سیر کرا دیں - اقبال نے مولوی صاحب کو جگہ جگہ پھرایا اور شام کے قریب کی قبوہ خانہ میں جا بٹھایا - اس جگہ چند ستم پیٹے لڑکیاں بھی موجود تھیں - اقبال کے اشارے پر یا خودا پی جولانی طبع سے وہ مولوی صاحب کے گرو جمع ہو گئیں - کوئی ان کو قبوہ پلانے گئی 'کمی نے ان کی نورانی داڑھی کو چھوا اور ایک نے تو ان کے ڈخساروں پر عقیدت کی چند مہیں بھی جڑ دیں - مولوی صاحب سخت پریشان ہوئے اور جب اس مصبت سے نجات ملی تو خصہ سے بھرے ہوئے مولوی صاحب سخت پریشان ہوئے اور جب اس مصبت سے نجات ملی تو خصہ سے بھرے ہوئے آر نلڈ کے پاس پہنچ اور اقبال کی شکایت کی - آر نلڈ سخت نادم ہوئے تہیں شرم نہ آئی ( زندہ میں اقبال سے کہا کہ ایسے بزرگ کو قبوہ خانے میں لے جاتے ہوئے تہیں شرم نہ آئی ( زندہ رود جلد ۲ ص ۱۵۲۲)

مصنف زندہ رود کی تحقیق ہے: ۔

ا قبال کو بچپن سے گانے کا بہت شوق تھا اور راگوں کے الاپ سے شناسا تھے ...
لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو ا قبال - راگ ہے دین میرا - راگ ہے ایماں میرا
۔ اس زمانے میں راگ رنگ ان کا دین اور ایمان تھا - یہ ان کے جوانی کے ایام تھا ....

ا قبال ' نسوانی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ۱۹۰۳ء میں ان کے بجین کے دوست سید تقی شاہ کے تام ایک خط میں "امیرنای " (طوا نف) کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں

نوٹ: اقبال کی وفات پر تقی صاحب نے اس قتم کے بہت سے خطوط جلا دیئے تھے تاکہ اس مواد پر پردہ پڑا رہے۔ (کتاب عمس العلماء مولانا میرحسن ص ۲۲۲) مواد پر پردہ پڑا رہے۔ (کتاب عمس العلماء مولانا میرحسن ص ۲۲۲) مصنف " زندہ رود " لکھتے ہیں :-

راقم کی تحقیق کے مطابق امیر بیگم کا تعلق گو طوا نفوں کے ایک گھرانے ہے تھا۔ لیکن وہ اور اس کے خاندان کی دیگر خواتین تائب ہو چکی تخییں۔ (ص ۱۷۵)

# علامه اقبال اور سنت نبوي

الله المحالي المنافرة المنافرة

علامہ اپ خطر بنام نذیر نیازی (محررہ ۱۱ رجولائی ۱۹۳۳ء) میں فرماتے ہیں۔

ویر نیازی صاحب ا حکیم (نامینا) صاحب کی خدمت میں عرض کیجئے گا کہ مجھے نماز کا پورا

پابند کرنے ..... کی عادت والنے کے لئے آپ کے روحانی اثر کی ضرورت ہے۔ " (کمتوبات

اقبال مرتبہ نذیر نیازی ۔ اقبال اکیڈی کراچی (۱۹۵۷ء) میں اے اللہ صبح کی نماز کے متعلق زندہ رود ہمیں بتاتے ہیں کہ

"علامہ صبح کی نماز بہت کم چھوڑتے تھے " (ص ۔ ۱۹۳)

#### مسجد ميس حاضري

" - نظر آجا آ ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن ۔ کے مصداق البتہ : ۔
" اقبال 'مسجد میں عیدین کی نماز پڑھنے ضرور جاتے تھے۔ ورنہ نماز پڑھتے تو تخلیہ میں۔ " ( زندہ رود جلد دوم ص ۱۷۲)

روزه

- "روزه بھی بھار رکھتے تھے اور جب رکھتے تو ہر گھنے دو گھنے بعد علی بخش کو بلوا کر پوچھے کہ افطاری میں کتنا وقت باتی ہے۔ " (الینا ص ۱۷۲)

مابق صدر حکومت آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم کا کہنا ہے: "عشق (رسالت - ناقل) کے باوجود اقبال 'ظاہری طور پر (باطن کا معاملہ اللہ کو پہتہ ہے
) سنت رسول اللہ "پر نہیں تھے - سنت رسول اللہ "کے پابند نہیں تھے - . . . . ظاہری سنت کی
پیروی نہ کرنا ---- نماز با قاعدگی ہے نہ پڑھنا ---- اور جو دو سرے لوازمات ہیں ان پر
عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ڈاکٹر کے کلمات میں ہدایت کا اثر ہی سلب کر دیا ۔



سردار عبد القیوم خان صدر حکومت آزاد تشمیر 'کابینہ کے اجلاس کی صدارت۔

وہ شعر جن کو ہم رسول اللہ کی حمایت میں بیان کرتے ہیں۔ ان سے تو لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مجرد کرکے

جو ڈاکٹر کا کلام پڑھے گا۔ وہی گمراہ ہو گا آپ تلاش کر کے دیکھ لیں۔
جمال مرضی جا کے دیکھ لیں بیں بنے ڈاکٹر کے دوستوں کو۔ رفیقوں کو۔
اس کی مجلس بیں بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ گمراہی کی باتیں کرتے
ہیں۔ روزے نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر روزہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ بھی
گئتے ہیں۔ بی ڈاکٹر نماز شاز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز شاز ذرا ملاحظہ کریں۔
(جنگ لاہور۔ ۲ جنوری ۱۹۸۸ء)

سردار قیوم صاحب ہی کا کہنا ہے:۔

"ان (اقبال) کو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم میں کسی صورت کوئی سند کی حیثیت حاصل ہے نہ اس کی بے مقصد کوشش کرنی چاہئے۔ اس سے ان کا مرتبہ کو بردھانے کی بجائے دراصل گھٹایا جا رہا ہے۔ جس طرح کسی سپاہی سے کہا جائے کہ آیئے! جناب جرنیل صاحب! تو یہ اس کی عزت نہیں ہے بلکہ محض ہے عزتی ہے۔ " (جنگ لاہور ۱۹۸۸ج) تو یہ اس کی عزت نہیں ہے بلکہ محض ہے عزتی ہے۔ " (جنگ لاہور ۱۹۸۸ج)

قارئین کرام! ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں دونوں طبقوں کے نظریات درج کر دیے ہیں - قارئین! خود اندازہ فرمالیں کہ علامہ کا اسلام میں روحانی مقام کیا ہے اور مسلمان ' ثرہی معاملات میں علامہ کے عملی نمونہ سے کس حد تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ؟

#### يہ حديث موضوع ہے

آخر میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی کی اطلاع کے لئے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ جس حدیث نبوی ( ان اللہ ببعث لھذہ - الاستد...) کے مطابق علامہ اقبال کو "میدان تجدید و اصلاح کا شہوار " قرار دے رہے ہیں - علامہ اے صحیح حدیث تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں - "یہ حدیث موضوع ہے " (ملفوظات اقبال صفحہ ۱۵)

#### (احميه وفد ١٩٥٢)

سیدبا حضرت امام جماعت احمد بیر (الله آپ سے راضی ہو) کی ہدایت پر اس وفد نے کا رجولائی ۱۹۵۲ء کو کراچی میں وزیراعظم پاکتان خواجہ ناظم الدین صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ختم نبوت کی تحریک کی حقیقت حال سے آگاہ کیا۔



دائمیں سے بائمیں - مولانا ابوا لعظاء صاحب جالند هری مبلغ بلاد عربیہ - ملک عبدالر جمنی صاحب خادم ایڈووکیٹ - شخ بثیر احمد صاحب سینئر ایڈووکیٹ سریم کورٹ ( زاں بعد بج بائی کورٹ ) - مولانا جلال الدین صاحب عشر مجابد بلاد عربیہ و انگلتان - مولانا عبدالر جیم درد ایم اے سابق مبلغ انگلتان و ناظرامور خارجہ راوہ - ( جنوں نے ۱۹۳۳ء عبدالر جیم درد ایم اے سابق مبلغ انگلتان و ناظرامور خارجہ راوہ - ( جنوں نے ۱۹۳۳ء ) میں قائداعظم کو انگلتان سے ہندوستان واپس جا کر مسلمانوں کی قیادت کرنے پر رضامند کیا تھا)

## كارتجديد

قار کین کرام! جس پاک وجود کو اللہ تعالیٰ کار تجدید کے لئے مبعوث فرما ہے وہ صدی کے درمیانی وقفہ میں بیدا ہونے والے عقائد و نظریات کے اختلافات میں بطور تھم فیصلہ دیتا ہے ۔۔۔۔ اے قبولیت دعا کا نشان عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ اے قرآنی تھا کُق و معارف عطا کے جاتے ہیں ۔۔۔۔ مکاشفات کا دروازہ اس پر کھولا جا آ ہے ۔۔۔۔ اے بیلی طور پر نور نبوت عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بن کردکھلا آ ہے نبوت عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بن کردکھلا آ ہے ۔۔۔۔ وہ اپنے نفس میں ایک آ ثیر اور قوت قدسیہ رکھتا ہے ۔۔۔۔ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے پرفیض پروں کے بنچ لے کر ان میں برکت ۔ نور اور روحانی معرفت پیدا کر آ ہے اور اپنے پرفیض پروات کے بیرایہ میں دکھلا آ ہے۔

قارئین کرام! مند، جہ بالا پیرا میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حضرت بانی سلسلہ احمد بیری ایک تحریر کا خلاصہ ہے۔ حضور کا دعویٰ تھا کہ حضور کی ذات میں وہ قوت قدسیہ جو "کار تجدید" کے لئے ضروری ہے موجود ہے۔

علامہ اقبال کا بیہ اعلان کہ " مرزا غلام احمہ قادیانی غالبًا سب سے برے دینی مفکر ہیں "اور جماعت احمد بیہ " اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ " ہے قابل غور ہے۔

#### قوى اسمبلي مين پيش ہونے والا احديد وفد سما ١٩٥٥ :



(ورمیان میں حضرت بانی سلم احمدیہ کے تیرے جانشین حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے

ذوالفقار علی بھٹو کے دورِ حکومت میں احمدیوں کو " غیرمسلم" قرار دے دیا گیا۔ (2, عبر ۱۹۷۴ء)

امام جماعت احمد یہ نے اسمبلی کے سوال جواب کی کارروائی شائع کرنے کا متعدد بار مطالبہ کیا گر حکومت آج تک اس کی اشاعت نے خائف ہے۔

جناب الطاف حسين قريثي مدير "اردو دُانجَسك " في صورت حال كو يوں واضح كيا ب : -

ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اقدام سای فوائد حاصل کرنے کے اٹھایا تھا۔ پھی باخر طاتے تو یمال تک کہتے ہیں کہ قادیا نیول کے خلاف بنگامہ آرائی کے مواقع مسٹر بھٹو نے ی فراہم کئے جھے (پرچہ مارچ 1921ء)